## دعوة الأمير

از

سيدنا حضرت مر ذابشير الدين محموداحمر خليفة المسيح الثاني اَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيمِ بِشِمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِبْمِ نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ

خدا کے فضل اور رخم کے ساتھ۔ هوالنّاجير

از طرف عبدالله الفعیت میرزابشیرالدین محموداحمه خلیفة المسیحوامام جماعت احمد بیه بطرف اعلیٰ

حضرت اميرامان الله خان بمادر بإدشاه افغانستان وممالك محروسه

ٱلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرُحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ؛

جناب من! یہ چنداوراق جو جناب کی خدمت میں جناب کے علوت مرتبت کے خیال سے اور افاوہ عام کی نبیت سے طبع کرا کرار سال ہیں میں امید کرتا ہوں کہ جناب باوجو دکم فرصتی کے ان کے مطالعہ کی تکلیف گوارا فرمائیں گے اور جھے ممنون احساں بنائیں گے اور اللہ تعالی کے حضو رمیں سرخروئی حاصل فرمائیں گے۔

اس کمتوب کے لکھنے کی دوغرضی جیں (۱) یہ کہ آپ تک میں اس آوا زکو پہنچادوں جو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے دنیا کو مرکز محمدیت کر جمع کرنے کیلئے بلند ہوئی ہے اور (۲) یہ کہ جناب کے زیر سایہ جماعت احمدیہ کے کچھ افراد رہتے ہیں ان کے عقائد اور حالات سے جناب کو مطلع کروں تاکہ اگران کے متعلق کوئی امر جناب کی خدمت میں پیش ہو تو جناب اپنے ذاتی علم ہے اس میں فیصلہ کرنے کے قابل ہوں۔

جناب من! پیشتراس کے کہ میں کوئی اور بات کہوں میہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جماعت احمد سے

کی نے ذہب کی پابند نہیں ہے بلکہ اسلام اس کا نہ جب اور اس سے ایک قدم او هراو هر ہوناوہ حرام اور موجب شقاوت خیال کرتی ہے۔ اس کا نیانام اس کے نئے نہ جب پر دلالت نہیں کرتا ہے بلکہ اس کی صرف یہ غرض ہے کہ یہ جماعت ان دو سرے لوگوں ہے جو اس کی طرح اسلام کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں ممتاز حیثیت ہیں دنیا کے سامنے پیش ہو سکے۔ اسلام ایک پیارانام ہے جو خود اللہ تعالی نے امت محد ہے کو بخشا ہے اور اس نام کواس نے ایک عظمت دی ہے کہ اسکے متعلق وہ پہلے انبیاء کے ذریعے پیشکو ئیاں کرتا چلا آیا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ ھکو سَنے کہ اُلم اُلم ایک اور اس کتاب میں بھی۔ چنانچہ جب ہم پہلی کتابوں میں بھی اور اس کتاب میں بھی۔ چنانچہ جب ہم پہلی کتب کودیکھتے ہیں تو بسد عیاہ میں یہ بریک کا جے خداوند کامنہ خود رکھ دیگا "اے ہیں کہ "توایک نئے مے کہلائے گا جے خداوند کامنہ خود رکھ دیگا "اگ

پراس نام سے زیادہ مقدس نام اور کو نساہ و سکتا ہے جے خود خدا نے اپنے بندوں کیلئے چنا
اور جے اس قدر بزرگ دی کہ پہلے نبیوں کی زبان سے اس کیلئے پیشکو ئیاں کرائیں اور کون ہے
جو اس مقدس نام کو چھو ڑ ناپند کر سکتا ہے ؟ہم اس نام کو اپنی جان سے زیادہ عزیز سیجھتے ہیں اور
اس نہ ہب کو اپنی حقیقی حیات کا موجب ۔ گرچو نکہ اس زمانے میں مختلف لوگوں نے اپنے اپنے
خیال کی طرف رجوع کر کے اپنے مختلف نام رکھ لئے ہیں اس لئے ضروری تھا کہ ان سے اپنے
خیال کی طرف رجوع کر کے اپنے مختلف نام رکھ لئے ہیں اس لئے ضروری تھا کہ ان سے اپنے
ہوئے احمدی ہی تھا کیونکہ یہ زمانہ رسول کریم الشائی ہے کا لئے ہوئے پیغام کی اشاعت کا زمانہ
ہوئے احمدی ہی تھا کیونکہ یہ زمانہ رسول کریم الشائی ہی صفت احمدیت کے ظہور کے وقت کو
ہونظرر کھتے ہوئے اس نام سے بھڑکوئی احمیازی نام اس وقت نہیں ہو سکتا تھا۔

غرض ہم لوگ ہے دل سے مسلمان ہیں اور ہرایک الی بات کو جس کا ماننا ایک ہے مسلمان کیلئے ضروری مسلمان کیلئے ضروری مسلمان کیلئے ضروری ہے استے ہیں اور ہروہ بات جس کار دکرنا کیک ہے مسلمان کیلئے ضروری ہے اسے رد کرتے ہیں اور وہ فخص جو باوجو دتمام صدا قتوں کی تصدیق کرنے کے اور اللہ تعالی کے تمام احکام کو ماننے کے ہم پر کفر کا الزام لگا تا ہے اور کسی نظر جب کامانے والا قرار دیتا ہے وہ ہم پر ظلم کرتا ہے اور خدا تعالی کے حضور میں جو اب دہ ہے۔ انسان اپنے منہ کی بات پر پکڑا جاتا ہے نہ کہ اپنے دل کے خیال پر۔ کون کہ سکتا ہے کہ کسی کے دل میں کیا ہے ؟ جو فخص کسی جاتا ہے نہ کہ اپنے دل کے خیال پر۔ کون کہ سکتا ہے کہ کسی کے دل میں کیا ہے ؟ جو فخص کسی

دو سرے پر الزام لگاتا ہے کہ جو کچھ یہ منہ ہے کتا ہے وہ اس کے دل میں نہیں ہے وہ فدائی کا وعویٰ کرتا ہے کیو نکہ دلوں کا جانے والا صرف اللہ ہے اس کے سواکوئی نہیں کہ سکتا کہ کسی کے دل میں کیا ہے۔ رسول کریم اللہ اللہ اللہ اللہ ہوائی آب ہوگا۔ آپ " اپنی نبست فرماتے ہیں۔ اِنکُمْ تَخْتَصِعُوْنَ اللّی وَانَّمَا اَنا اَبْلُسُرُ وَلَعَلَّ بَعْضُدُمُ اَنْ يَکُوْنَ اَلْحَن بِهُ حَجَبَهِ مِنْ اَنْ اَلْمَا اَنْ اَبْلُسُرُ وَلَعَلَّ بَعْضُدُمُ اَنْ يَکُونَ اَلْحَن بِهُ حَجَبَهِ مِنْ اَنْ اَلْمَا اَنْ اَبْلُسُرُ وَلَعَلَّ بَعْضُدُمُ اَنْ يَکُونَ اَلْحَن بِهُ حَجَبَهِ مِنْ اَنْ اَلْمَا اَنْ اَلْمَا اَنْ اَلْمَا اَنْ اَلْمَا اَنْ اَلْمَا اَنْ اَلْمَا اللّی وَالْمَا اللّی وَالْمَا اَلْمَا اللّی وَالْمَا اللّی وَالْمَا اللّی وَالْمَا اللّی وَالْمَا اللّی وَاللّی وَلِی وَاللّی وَلِی اللّی وَاللّی وَال

ای طرح صدیث میں آتا ہے کہ اسامہ بن زید کو رسول کریم اللظظیّۃ نے ایک فوج کاا فرہنا کر بھیجا۔ ایک مخص کفار میں سے ان کو طاجس پر انہوں نے حملہ کیا جب وہ اس کو قتل کرنے لگے تو اس نے کلمہ شمادت پڑھ دیا گرباوجو داس کے انہوں نے اسے قتل کردیا۔ جب رسول کریم اللظافیۃ کویہ خبر پنجی تو آپ نے ان سے دریا فت کیا کہ انہوں نے کیوں ایساکیا ہے؟ اس پر اسامہ نے کما کہ یا رسول اللہ! وہ ڈرسے اسلام ظاہر کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا۔ اکا شکھ فت کے اسلام فاہر کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا۔ اکا شکھ فت کے اسلام ڈرسے کیا تھایا ہے ول سے کیو تکہ دل کا صال انسان سے پوشیدہ ہوتا ہے۔

غرض فنوی منه کی بات پرلگایا جاتا ہے نہ کہ دل کے خیالات پر کیونکہ دل کے خیالات سے صرف اللہ تعالیٰ آگاہ ہوتا ہے اور جو بندہ کسی کے دل کے خیالات پر فنویٰ لگاتا ہے وہ جھوٹا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور قابل مثوا غذہ-

پس ہم لوگ یعنی جماعت احمد یہ کے افراد جب کہ اپنے آپ کو مسلمان کتے ہیں تو کمی کا حق نہیں کہ دو یہ فتوئی ہم پر نگائے کہ ان کا اسلام صرف دکھاوے کا ہے ور نہ یہ دل سے اسلام کے مکر ہیں یا رسول کریم لیٹا ہے کہ کو نہیں مانے اور کوئی نیا کلمہ پڑھتے ہیں یا نیا قبلہ انہوں نے بتا رکھا ہے۔ اگر ہماری نسبت اس قتم کی باتیں کمنی جائز ہیں تو ہم پر اس قتم کے الزامات لگانے والوں کی نسبت ہم بھی کہ سکتے ہیں کہ وہ فلا ہر میں اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں اور اپنے گھروں میں جاکریہ لوگ حضرت رسول کریم لیٹانے کو اور اسلام کو نعوذ باللہ گالیاں دیتے ہیں گر ہم

لوگ کسی کی مخالفت کی وجہ سے حق کو نہیں چھو ڈسکتے۔ ہم کسی پر فتو کی اس بناء پر نہیں لگاتے کہ بیہ ظاہر کچھ اور کرتا ہے اور اس کے دل میں کچھ اور ہے بلکہ ہم شریعت کے حکم کے ماتحت اس بات پر بحث کرتے ہیں جسے انسان آپ ظاہر کرتا ہے۔

اس کے بعد میں جناب کے سامنے اپنی جماعت کے عقائد پیش کر تاہوں تا کہ جناب غور فرما سکیں کہ ان عقائد میں کونسی بات خلاف اسلام ہے۔

- ا۔ ہم لوگ یقین رکھتے ہیں کہ خدا تعالی موجود ہے اور اس کی ہتی پر ایمان لاناسب سے بردی صداقت کا قرار کرناہے نہ کہ وہم و گمان کی اتباع۔
- ۲- ہم یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں نہ زمین میں نہ آسان میں۔ اس کے سواباتی سب کچھ مخلوق ہے اور ہر آن اس کی ایداداور سمارے کی مختاج ہے نہ اس کاکوئی بیٹا ہے نہ بیٹی نہ باپ نہ مال نہ ہوی نہ بھائی وہ اپنی تو حید اور تفرید میں اکیلا ہے۔
- ۳- ہم یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے اور تمام عیوب سے منزہ ہے اور تمام خوبوں کی جامع ہے۔ کوئی عیب نہیں جو اس میں پایا جا تا ہوا ور کوئی خوبی نہیں جو اس میں پائی نہ جاتی ہو۔ اس کی قدرت لا انتہاء ہے اس کاعلم غیر محدود اس نے ہرا یک شے کا اعاطہ کیا ہے اور کوئی چیز نہیں جو اس کا اعاطہ کرسکے 'وہ اول ہے وہ آخر ہے وہ ظاہر ہے وہ باطن ہے 'وہ خالق ہے جمع کا نئات کا اور مالک ہے کل مخلوقات کا 'اس کا تصرف نہ بھی پہلے باطل ہوا نہ اب باطل ہے نہ آئندہ باطل ہوگ وہ ذندہ ہے اس پر بھی موت نہیں 'وہ قائم ہے اس پر بھی زوال نہیں 'اس کے تمام کام ارادے سے ہوتے ہیں نہ کہ اضطراری طور پر 'اب بھی وہ اس طرح دنیا پر حکومت کر رہا ہے جس طرح کہ وہ پہلے کر تا تھا' اس کی صفات کی وقت بھی معظل نہیں ہوتیں 'وہ ہروقت اٹی قدرت نمائی کر رہا ہے۔
- ا۔ ہم یقین رکھتے ہیں کہ ملاکلہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہیں اور کیفعکلُون کما یُوُورُوْن میں اور کیفعکلُون کما یُورُون کے مصداق ہیں اس کی حکمت کالمہ نے انہیں مخلف فتم کے کاموں کیلئے پیداکیا ہے وہ واقع میں موجو دہیں ان کاذکر استعارةً نہیں ہے اور وہ خدا تعالیٰ کے اس طرح محتاج ہیں جس طرح کہ انسان یا دیگر مخلو قات 'اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے اظہار کیلئے ان کامحتاج نہیں وہ اگر چاہتا تو بغیران کے پیداکر نے کے اپنی مرضی ظاہر کرتا مگراس کی حکمت کالمہ نے اس مخلوق کو پیداکرنا چاہا اور وہ پیدا ہوگئی جس طرح سورج کی روشن کے ذریعہ سے انسانی آئکھوں کو منور کرنے کے اہا وروہ پیدا ہوگئی جس طرح سورج کی روشن کے ذریعہ سے انسانی آئکھوں کو منور کرنے

اور روٹی ہے اس کا پیٹ بھرنے ہے اللہ تعالیٰ سور جے اور روٹی کا مختاج نہیں ہو جا ہا۔ اس طرح ملا گلہ کا فختاج نہیں ہو جا ہا۔

مرح ملا گلہ کے ذریعہ ہے اپنے بعض ارادوں کے اظمارے وہ ملا گلہ کا مختاج نہیں ہو جا ہا۔

ہم یقین رکھتے ہیں کہ خداا پنے بندوں ہے کلام کر تا ہے اور اپنی مرضی ان پر ظا ہر کر تا ہے یہ کلام خاص الفاظ میں بازے کا کوئی دخل نہیں ہو تانہ اس کا مطلب بندے کا سوچا ہوا ہو تا ہے نہ اس کے الفاظ بندے کے تجویز کئے ہوئے ہوتے ہوتے ہیں اس کا مطلب بندے کا سوچا ہوا ہو تا ہے نہ اس کے الفاظ بندے کے تجویز کئے ہوئے ہوتے ہیں ان معنی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے آتے ہیں اور الفاظ بھی اس کی طرف ہے ۔ وہ کلام انسان کی حقیق غذا ہے اور اس سے انسان زندہ رہتا ہے اور اس کے ذریعہ ہے اس اللہ وہ علوم تے ۔ وہ کلام اپنی قوت اور شوکت میں بے مشل ہو تا ہے اور اس کی نوت اور شوکت میں بوتا ہے اور اس کی معارف ختم طرح ہوتا ہے جے جس قدر کھو دو اس کے بٹار خزائے اپنے ساتھ لا تا ہے اور ایک کان کی بلکہ کانوں سے بھی بڑھ کر کیو تکہ ان کے خزیئے ختم ہوجاتے ہیں مگراس کلام کے معارف ختم نہیں ہوتے ۔ یہ کلام ایک سمندر کی طرح ہوتا ہے جس کی سطح پر عزرتے تا پھرتا ہے اور جس کی شعر عزرتے تا پھرتا ہے اور جس کی شعر عزرتے تا پھرتا ہے اور جس کی شعر عزرتے تا پھرتا ہے اور جس کی سطح پر عزرتے تا پھرتا ہے اور جس کی شعر عزرتے تا پھرتا ہے اور جس کی سطح پر عزرتے تا پھرتا ہے اور جس کی سطح پر عزرتے تا پھرتا ہے اور جس کی سطح پر عزرتے تا پھرتا ہے اور جو اس کے ظاہر پر نظر کرتا ہے اس کی خوشہو کی مسک سے نتا پر موتی تھے ہوئے ہوتے ہیں۔ جو اس کے ظاہر پر نظر کرتا ہے اس کی خوشہو کی مسک سے جاتا ہے۔

یہ کام کی قتم کا ہوتا ہے بھی احکام و شرائع پر مشمل ہوتا ہے بھی مواعظ و نصائح پر 'بھی اس کے ذریعے سے علم غیب کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور بھی علم روحانی کے دینے فلا ہر گئے جاتے ہیں بھی اس کے ذریعے سے اللہ تعالی اپنے بندے پر اپنی خوشنو وی کا اظمار کرتا ہے اور بھی اپنی ناپندیدگی کا علم دیتا ہے 'بھی پیاراور محبت کی باتوں سے اس کے دل کو خوش کرتا ہے 'بھی ذہر و تو بخ سے اس کے فرض کی طرف متوجہ کرتا ہے کو لکو خوش کرتا ہے 'بھی اظلاق فاملہ کے باریک راز کھولتا ہے بھی مختی بدیوں کا علم دیتا ہے - غرض ہم ایمان رکھتے ہیں کہ خدا اپنے بندوں سے کلام کرتا ہے اور وہ کلام مختلف حالات اور مختلف انسانوں کے مطابق مختلف بدارج کا ہوتا ہے اور وہ کلام مختلف حالات اور مختلف کلاموں سے جو اللہ تعالی نے اپنے بندوں سے کی ہیں قرآن کریم اعلیٰ اور افضل اور اکمل کلاموں سے جو اللہ تعالی نے اپنے بندوں سے کوئی ہے وہ بھٹہ کیلئے ہے کوئی

آئندہ کلام اسے منسوخ نہیں کرے گا۔

اس طرح ہم بقین رکھتے ہیں کہ جب بھی بھی دنیا تاریک ہے بھر گئے ہے اور لوگ فت و فجور ہیں جاتا ہو گئے ہیں اور بلا آسانی مدد کے شیطان کے پنج سے رہائی پاناان کیلئے مشکل ہو گیا ہے اللہ تعالی اپنی شفقت کا ملہ اور رحم ہے اندازہ کے سبب اپنے نیک اور پاک اور مخلص بندوں میں ہے بعض کو منتخب کر کے دنیا کی راہنمائی کیلئے بھیجتا رہا ہے ۔ جیسا کہ وہ فرما تا ہے و ان بین اُم آھی اِلا حَکلا ہِنَ اَم اَنْ اَلَٰ مِن اَم اَلَٰ ہِن ہُوں ہے جس میں ہماری طرف سے نبی نہ آ چکا ہواور سے بندے اپنی اُرائی ہو گئا ہوا ور سے بندے اپنی پاکڑہ عمل اور بے عیب روسیہ ہو گوں کیلئے خضر راہ جنتے رہے ہیں اور ان کے ذریعے ہے وہ اپنی مرضی سے دنیا کو آگاہ کر تارہا ہے ۔ جن لوگوں نے ان سے ہیا رکیا وہ غدا کے پیا رہے ہو گئے اور بہنوں نے ان سے پیا رکیا وہ غدا کے پیا رہے ہو گئے اور برکتوں کے دروا زے ان کیلئے کھولے گئے اور اللہ تعالی کی رحمتیں ان پر نازل ہو کیں اور اپنے مقدر کی جن کو آ نے والوں کیلئے دہ سمردار مقرر کئے گئے اور دونوں جمانوں کی برحمتیں ان کیلئے مقدر کی جن مقدر کی جن مقدر کی جن کو آ نے والوں کیلئے دہ سمردار مقرر کئے گئے اور دونوں جمانوں کی برحمتیں ان کیلئے مقدر کی جن مقدر کی جن کو آ نے والوں کیلئے دہ سمردار مقرر کئے گئے اور دونوں جمانوں کی برحمتیں ان کیلئے مقدر کی جن گئے ہو کی کی جن کے کہ کی جن گئے کی جن کی جن

اور ہم یہ بھی بقین کرتے ہیں کہ یہ فدا کے فرستادے ہو دنیا کو بری کی ظلمت سے نکال کرنیکی کی روشنی کی طرف لاتے رہے ہیں مختلف بدارج اور مختلف مقامات پر فائز سے اور ان سب کے سردار حضرت محر مصطفے الفی ہی سے جن کو اللہ تعالی نے سید ولدادم قرار دیا اور کیا گئة گئائی معوث فرمایا اور جن پر اس نے تمام علوم کا ملہ فلا ہر کے اور جن کی اس نے اس گرعب و شوکت سے مدد کی کہ بڑے بڑے جا بربادشاہ ان کے نام کو من کر قرآ الشخے ہے اور جن کینئی اس نے تمام ذمین کو مسجد بنا دیا حق کہ چپہ چپہ ذمین پر ان کی امت نے فدائے وحد کی لا شریک کیلئے سجدہ کیا اور زمین عدل و انساف سے بھر گئی بعد اس کے کہ وہ ظلم وجو رہ بھری ہوئی تھی۔ اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ اگر پہلے انبیاء بھی اس نبی کا مل کے وقت میں ہوتے تو انہیں اس کی اطاعت کے سواکوئی چارہ نہ ہو تا جیسا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کو اِذَ مَنْ مَنْ اللّٰهُ مِنْ مُنْ وَنَّ بِهِ کُو لَا اللّٰہُ مِنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مُنْ کَا اَلْسَاعُ مُنْ اللّٰهُ مَنْ کُنْ اللّٰہ کے اور جیسا کہ تیغیر اللّٰ کیا گئی کہ اُور کیا آئی کہ اور جیسا کہ تیغیر اللّٰ کیا گئی کہ اُور کیا آئی کہ اور جیسا کہ تیغیر اللّٰ کیا گئی کہ اور کیا آئی کہ اور جیسا کہ تیغیر اللّٰ کیا گئی کہ اور جیسا کہ تیغیر اللّٰ کیا گئی کہ اور جیسا کہ تیغیر اللّٰ کیا گئی کہ اور جیسا گئی میغیر کیا گئی کے فرمایا ہے کہ اَو کُلُنْ کے اور جیسا کہ تیغیر اللّٰ کیا گئی کے فرمایا ہے کہ اَو کُلُنْ کے اور جیسا کہ تیغیر اللّٰ کیا گئی کی اور میس گئی کہ اور میسا کہ تیغیر اللّٰ کیا گئی کے موال کی جارہ نہ تھا۔ اس می میری اطاعت کے مواکوئی جارہ نہ تھا۔

2- ہم یہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے اوران کی مشکلات کو تالتا ہے وہ ایک زندہ فدا ہے جس کی زندگی کو انسان ہر زمانے ہیں اور ہروقت محسوس کرتا ہے۔ اس کی مثال اس سیڑھی کی نہیں جے کنواں بنانے والا بناتا ہے اور جب وہ کنواں کمل ہو جاتا ہے تو سیڑھی کو تو ژو التا ہے کہ اب وہ کسی مصرف کی نہیں رہی اور کام ہیں عارج ہو گی بلکہ اس کی مثال اس نور کی ہے کہ جس کے بغیر سب پچھے اندھیرا ہے اور اس روح کی بلکہ اس کی مثال اس نور کی ہے کہ جس کے بغیر سب پچھے اندھیرا ہے اور اس روح کی بلکہ اس کی مثال اس نور کی ہے کہ جس کے بغیر سب کے وجو دکو بندوں سے جدا کر دو تو وہ ایک جس مے بیان رہ جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اس نے بھی دنیا کو پیدا کیا اور اب خاموش ہو کر بیٹھ گیا ہے بلکہ وہ ہروقت اپنے بندوں سے تعلق رکھتا ہے اور ان کے بخروا کسار پر توجہ کرتا ہے اور اگر وہ اسے بھول جائیں تو وہ خود اپنا وجود انہیں یا د دلاتا ہے اور اپنے خاص کرتا ہے اور اگر وہ اسے بھول جائیں تو وہ خود اپنا وجود انہیں یا د دلاتا ہے اور اپنے خاص پینام رسانوں کے ذریعے ان کو بتاتا ہے کہ اِنْدی فَوْدِیْ اُجِیْبُ دُعْوَۃَ الدَّاعِ اذَادَ عَانِ وَالٰ ہِیْ لَعْانِ الْاَسْنِ بَالَانِ کُولُانِ مِنْ اَلْاَ ہُمْ یُرْشُدُونَ کُنی اُنٹی فَوْدِیْ اُنٹی کُماری باتوں کو مانیں اور بھی فَالْسِ باللّا کی آواز کو جب وہ مجھے لگار تا ہے سنتا ہوں پس چاہے کہ وہ میری باتوں کو مانیں اور بھی والے کی آواز کو جب وہ مجھے لگار تا ہے سنتا ہوں پس چاہے کہ وہ میری باتوں کو مانیں اور بھی

- ہم یہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی اپنی خاص الخاص تقدیر کو دنیا میں جاری کرتا رہتا ہے۔
صرف میں قانون قدرت اس کی طرف سے جاری نہیں جو طبعی قانون کہلا تا ہے بلکہ اس کے
علاوہ اس کی ایک خاص تقدیر بھی جاری ہے جس کے ذریعہ سے وہ اپنی قوت اور شوکت کا
اظہار کرتا ہے اور اپنی قدرت کا پند دیتا ہے۔ یہ وہی قدرت ہے جس کا بعض نادان اپنی کم
علمی کی وجہ سے انکار کر دیتے ہیں اور سوائے طبعی قانون کے اور کسی قانون کے وجود کو
تالیم نہیں کرتے اور اسے قانون قدرت کتے ہیں عالا نکہ وہ طبعی قانون تو کہلا سکتا ہے مگر
قانون قدرت نہیں کہلا سکتا کیونکہ اس کے سوااس کے اور بھی قانون ہیں جن کے ذریعے
قانون قدرت نہیں کہلا سکتا کیونکہ اس کے سوااس کے اور بھی قانون ہیں جن کے ذریعے
قانون موجود نہ ہوتے تو کس طرح ممکن تھا کہ ضعیف و کمزور موئی فرعون جسے جابربادشاہ پر
قانون موجود نہ ہوتے تو کس طرح ممکن تھا کہ ضعیف و کمزور موئی فرعون جسے جابربادشاہ پر
غالب آ جاتا 'یہ اپنے ضعف کے باوجود عروج پاجا تا اور وہ اپنی طاقت کے باوجود برباد ہوجا تا'
گراگر کوئی اور قانون نہیں تو کس طرح ہو سکتا تھا کہ سارا عرب مل کر مجمد رسول اللہ الشائیا ہیں
گی تابی کے دریے ہو تا گرا اللہ تعالی آپ کو ہر میدان میں غالب کرتا اور ہر حملۂ دشمن سے
گی تابی کے دریے ہو تا گرا اللہ تعالی آپ کو ہر میدان میں غالب کرتا اور ہر حملۂ دشمن سے
گی تابی کے دریے ہو تا گرا اللہ تعالی آپ کو ہر میدان میں غالب کرتا اور ہر حملۂ دشمن سے

محفوظ رکھتا اور آخر دس ہزار قدوسیوں سمیت اس سرزمین پر آپ مچڑھ آتے جس میں سے صرف ایک جان ڈار کی معیت میں آپ مو لکٹنا پڑا تھا۔ کیا قانون طبعی ایسے واقعات پیش کر سکتا ہے ہر گز نہیں۔ وہ قانون تو ہمیں میں بتا تا ہے کہ ہراد ڈلی طاقت اعلیٰ طاقت کے مقابل بر تو ژدی جاتی ہے اور ہر کمزور طاقتور کے ہاتھوں سے ہلاک ہوتا ہے۔

ہم اس بات پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان پھراٹھایا جائے گا-اور اس کے ا عمال کا اس سے حساب لیا جائے گا۔ جو اچھے اعمال کرنے والا ہو گا اس سے نیک سلوک کیا جائے گا اور جو اللہ تعالیٰ کے احکام کو تو ڑنے والا ہو گا سے سخت سزا دی جائے گی اور کو ئی تدبیر نہیں جو انسان کو اس بعثت ہے بچاہیے خواہ اس کے جسم کو ہوا کے پر ندے یا جنگل کے ور ندے کھاجائیں-خواہ زمین کے کیڑے اس کے ذرے ذرے کوجدا کردیں اور پھران کو دو سری شکلوں میں تبدیل کر دیں اور خواہ اس کی بڈیاں تک جلادی جائیں وہ پھر بھی اٹھایا جائے گااور اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے حساب دے گا کیونکہ اسکی قدرت کالمہ اس ا مرکی مختاج نہیں کہ اس کا پہلا جسم ہی موجو د ہو تب ہی وہ اس کو بیدِ اگر سکتا ہے بلکہ اصل بات سیہ ہے کہ وہ اس کے باریک سے باریک ذرہ یالطیف حصة روح سے بھی پھراس کو پیدا کر سکتا ہے اور ہو گابھی ای طرح- جسم خاک ہو جائے ہیں محران کے باریک ذرات فنا نہیں ہوتے اور نہ وہ روح جو جسم انسانی میں ہوتی ہے خد اکے اِذن کے بغیر فنا ہوسکتی ہے۔ ہم یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے منکراو راس کے دین کے مخالف اگر وہ ان کواپنی رحمت کاملہ ہے بخش نہ دے ایک ایسے مقام پر رکھے جائیں گے جسے جنم کہتے ہیں اور جس میں آگ اور شدید سردی کاعذاب ہو گاجس کی غرض محض تکلیف دینانہ ہو گی بلکہ ان میں ان لو گوں کی آئندہ اصلاح پر نظر ہوگی-اس جگہ سوائے رونے اور پیٹنے اور دانت پیپنے کے ان کیلئے کچھ نہ ہو گا حتیٰ کہ وہ دن آ جائے جب اللہ تعالیٰ کا رحم جو ہر چیز پر غالب ہے ان کو

ا در ہم یہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ تعالی اور اس کے نبیوں اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں پر ایمان لانے والے ہیں اور اس کے احکام پر جان دول سے ایمان لاتے ہیں اور اکسار اور عاجزی کی راہوں پر چلتے ہیں اور بڑے ہو کرچھوٹے بنتے ہیں اور امیر ہو

وُ ان كَ اور كَاتُونَ عَلِ جَهَنَّمُ زَمَانٌ كَيْسَ فِيْهَا اَحَدُّ وَ نَسِيْمُ الصَّبَا تُحَرِّكُ

اَبُوابَهَا الله كاوعده يورا بوجائ-

کر غریبوں کی می زندگی بسر کرتے ہیں اور اللہ کی مخلوق کی خدمت گزاری کرتے ہیں اور اپنے آرام پرلوگوں کی راحت کو مقدم رکھتے ہیں اور ظلم اور تعدی اور خیانت سے پر ہیز کرتے ہیں اور اخلاق رذیلہ سے مجتنب رہتے ہیں وہ لوگ ایک ایسے مقام پر رکھے جائیں گے جے جنت کہتے ہیں اور جس میں راحت اور چین کے سواد کھ اور تکلیف کانام ونشان تک نہ ہوگا۔ خد اتعالیٰ کی رضاانسان کو حاصل ہوگ اور اس کا دیدار اسے نصیب ہوگا اور وہ اس کے فضل کی چادر میں لپیٹا جاکر اس کا ایسا قرب حاصل کرے گاکہ کویا اس کا آئینہ ہو جائے گا اور صفات اللیہ اس میں کامل طور پر جلوہ کر ہوں گی اور اس کی ساری اونی خواہشات من جائیں گی اور اس کی مرضی خدا کی مرضی ہوجائے گا اور وہ ایس کی مرضی خدا کی مرضی ہوجائے گا وروہ ایر کی دور اس کی ساری اونی خواہشات من جائیں گی اور اس کی مرضی خدا کی مرضی ہوجائے گا۔

یہ ہمارے عقیدے ہیں اور ان کے سواہم نہیں جانتے کہ اسلام میں واطل کرنے والے عقائد کیا ہیں۔ تمام اُئمہ اسلام انہیں باتوں کو عقائد اسلام قرار دیتے چلے آئے ہیں اور ہم ان سے اس امریس بکتی متفق ہیں۔

## ہمارادوسرے لوگوں سے اختلاف

شاید جناب عالی حیران ہوں کہ جب سب عقائد اسلام کو ہم لوگ مانتے ہیں تو پھر ہم میں اور دو سرے لوگوں میں کیاا ختلاف ہے اور بعض علاء کو ہمارے خلاف اس قدر جوش اور تعصب کیوں ہے اور کیوں وہ ہم پر کفر کا فتو کی لگاتے ہیں؟ سواے امیر والاشان! اللہ تعالیٰ آپ کو شرورِ دنیا ہے محفوظ رکھے اور اپنے فضل کے وروازے آپ کیلئے کھول دے اب میں وہ اعتراض بیان کرتا ہوں جو ہم پر کئے جاتے ہیں اور جن کے سب ہمیں اسلام سے خارج بیان کیا جاتا ہے۔

ا- ہمارے خالفوں کا سب سے پہلااعتراض تو ہم پر بیہ ہے کہ ہم حضرت میں ناصری علیہ السلام کو وفات یا فتہ مانتے ہیں اور کہاجا تاہے کہ اس طرح ہم حضرت میں کی ہٹک کرتے ہیں اور قرآن کریم کو جھٹلاتے ہیں اور رسول کریم لیکا بھٹی کے فیصلے کو رد کرتے ہیں۔ لیکن گو یہ بات تو بالکل حق ہے کہ ہم حضرت میں ناصری علیہ السلام کو وفات یا فتہ تسلیم کرتے ہیں لیکن یہ درست ہمیں کہ ہم اس طرح میں علیہ السلام کی ہٹک کرتے ہیں اور قرآن مجید کو جھٹلاتے ہیں اور رسول کریم لیکا بیٹی کے فیصلے کو رد کرتے ہیں کہو تھہ ہم جس قدر غور کرتے ہیں ہمیں میں معلوم ہو تاہے کہ یہ الزامات ہم پر میں علیہ السلام کے وفات یا فتہ مائے سے عائد نہیں ہوتے بلکہ اس کے خلاف اگر ہم ان کو زندہ مائیں تب یہ الزامات ہم پر لگ سکتے ہیں۔

ہم لوگ مسلمان ہیں اور بحیثیت مسلمان ہونے کے ہمارا خیال سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کے رسول کی عزت کی طرف جاتا ہے اور گوہم سب رسولوں کو مانتے ہیں لیکن ہماری محبت اور غیرت بالطبع اس نبی کہلئے زیاوہ جوش میں آتی ہے جس نے ہمارے لئے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈاللاور ہمارے بوجھوں کو ہلکا کرنے کیلئے اپنے مرپر بوجھ اٹھایا اور ہمیں مراکا ہواد کھے کراس نے اس قدر غم کیا کہ گویا خود اپنے اوپر موت وارد کرلی اور ہمیں سکھ پہنچانے ہواد کھے کراس نے اس قدر غم کیا کہ گویا خود اپنے اوپر موت وارد کرلی اور ہمیں سکھ پہنچانے ہوتہ مرتب کے دن کے کہا اور ہمیں اوپر اٹھانے کیلئے خود نیچے کو جھکا۔ اس کے دن

ہاری بھتری کی فکر میں صرف ہوئے اور اس کی را تیں ہمارے لئے جا گئے کئیں حتی کہ کھڑے
کھڑے اس کے پاؤں سوج جاتے اور خود بے گناہ ہوتے ہوئے ہمارے گناہوں کو دور کرنے
کیلئے اور ہمیں عذاب سے بچانے کیلئے اس نے اس قدر گریہ وزاری کی کہ اس کی تجدہ گاہ تر
ہوگئ اور اس کی رقت ہمارے لئے اس قدر بڑھ گئی کہ اس کے سینے کی آواز اہلتی ہوئی دیگ
سے بھی بڑھ گئی۔

اس نے خدا تعالی کے رحم کو ہمارے لئے کھینچا اور اس کی رضاء کو ہمارے لئے جذب کیا اور اس کی رضاء کو ہمارے لئے جذب کیا اور اس کے فضل کی چاور ہم کو اڑھائی اور اس کی رحمت کالبادہ ہمارے کندھوں پر ڈال دیا اور اس سے وصال کی راہیں ہمارے لئے الماش کیس اور اس سے اتحاد کا طریق ہمارے لئے وریا فت کیا اور ہمارے لئے وہ سمولتیں ہم پنچائیں کہ اس سے پہلے کمی ٹی نے اپنی امت کیلئے ہم نہ پہنچائی تغییں۔

بیشاہ ہے میسی فداکا بیٹا کہ کر فدائے قیوم کی جنگ کرتے ہیں۔ اگر ہمیں علم نہ ہو تا تو بیشک ہم ایک بات کہ سے تھے مگر جب فدائے فرستادہ نے ہماری آئھیں کھول دیں اور اس کی توحید اور اس کی حقلت اور اس کی قدرت کے مقام کو ہمارے لئے فلا ہر کر دیا تو اب فواہ مجھ بھی ہو ہم اللہ تعالی کو چھوٹر کر کی بندہ کو افقیار نہیں کر سکتے اور اگر ہم ایسا کریں تو ہم نہیں جانے کہ ہمارا ٹھکانا کہاں ہوگا کیو نکہ سب عزین اور سب مداری اگر ہم ایسا کریں تو ہم نہیں جانے کہ ہمارا ٹھکانا کہاں ہوگا کیو نکہ سب عزین اور سب مداری جاتے ہو ہمانی طرف سے ہیں ہمیں جب صاف نظر آتا ہے کہ مسیح کی زندگی ہیں ہمارے رب کی ہنگ کی فرف سے ہیں ہمیں جب صاف نظر آتا ہے کہ مسیح کی زندگی ہیں ہمارے رب کی ہنگ کی وفات مائے ہے اس کی ہنگ ہو جاتی ہو جاتے اور اس کی وفات مائے سے اس کی ہنگ ہو جاتی ہو جاتے ہو گئا اور کو ہماری ہو جاتے کی ان کی ہنگ کس طرح ہو جاتے گی ہنگ کریں یا ہوتی ہو گراس کو ہم بخوشی اس مقید ہے کو تعلیم کرلیں گے جس سے مسیح علیہ السلام کی ہنگ کریں یا ہوتی ہو گراس کو ہم گر تعلیم نظری سے جس میں فدا تعالی کی ہنگ ہوتی ہو اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام بھی جو اللہ تعالی کی عشاق میں سے ہے ہمی گوارانہ کریں گے کہ رکھتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام بھی جو اللہ تعالی کی عشاق میں سے ہی ہوگیا جاتے ' کُنُ یَسْتَنْکِھُنَ رَبُّ کُنُونَ عَبْدُ اللّٰہِ کَالَا الْمُلْکُونُ الْمُلْکُونُ کُنُونَ کُنُونَ کُمْکُ اللّٰہِ کَالَا الْمُلْکُونُ الْمُلْکُونُ کُنُونَ کُنُدُی اللّٰہُ کُنُونَ کُن

ہم فدا کے کلام کو کمان کے جائیں اور جس منہ سے وَکُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَا دُهْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَا دُهْتُ عَلَيْهِمْ فَلَمَا تَوَ فَيْبَنِيْ كُنْتَ اَنْتَ الرَّفِيْبَ عَلَيْهِمْ وَانْتَ عَلَى كُلِّ شَبْئَ شَهِيْدً اللّهِ عَلَى كُلِ شَبْئَ شُهِيْدً اللّهِ عَلَى كُلِ شَيْعَ اللّه تعالى خود حضرت ميح ناصرى كى زبانى بيان فرما تا ہے كہ مسجى لوگ حضرت ميح عليه السلام كى وفات كے بعد گرے بين ان كى حيات بين وہ اپنے تي دين پر بى قائم رہے بين اى منه سے يہ كس كه حضرت ميح أنده آسان پر بيٹھے بين ، ہم خدا تعالى كے كلام ليفينسنى انتی متوقیق و كو افعالى كے كلام المؤسلى انتی متوقیق و كو افعالى كے كلام المؤسلى انتی متوقیق کو كو الله الله کارفع ان كى وفات كے بعد ہوا بیشك وہ جو خدا سے معلوم ہو تا ہے كہ حضرت ميح عليه السلام كارفع ان كى وفات كے بعد ہوا بیشك وہ جو حضرت ميح كى زيادہ فضح زبان جائے كے وعويدار بين كمہ دين كه اس نے متوقیق كو جو حضرت ميح كى وفات كى خبرد تا ہے بيلے بيان كر ديا ہے اصل بين كافيگ يہ بيلے چاہتے تھا گر ہم تو اللہ تعالى كے وفات كى خبرد يتا ہے بيلے بيان كر ديا ہے اصل بين كافیگ يہ بيلے چاہتے تھا گر ہم تو اللہ تعالى كے وفات كى خبرد يتا ہے بيلے بيان كر ديا ہے اصل بين كافیگ يہ جائے ہو اللہ تعالى كے وفات كى خبرد يتا ہے بيلے بيان كر ديا ہے اصل بين كافیگ يہ ہو ہو ہو اللہ تعالى كے وفات كى خبرد يتا ہے بيلے بيان كر ديا ہے اصل بين كافیگ يہ ہو ہو ہو اللہ تعالى كے وفات كى خبرد يتا ہے بيلے بيان كر ديا ہے اصل بين كو اللہ كے اللہ تعالى كے وفات كى خبرد يتا ہے بيلے بيان كر ديا ہے اصل بين كو اپنے تھا گر ہم تو اللہ تعالى كے وفات كى خبرد يتا ہے بيلے بيان كر ديا ہے اصل بين كو اللہ كے اللہ كار فعالى كے وفات كى خبرو عالى كے وفات كى خبر وفات كے بيا ہو اللہ كو اللہ

کلام کو تمام کلاموں سے انھے جانتے ہیں اور ہر غلطی سے مبرا سبجتے ہیں ہم مخلوق ہو کراپنے خالق کی غلطیاں کیو نکر نکالیں اور جابل ہو کر علیم کو سبق کیو نکر دیں۔ ہم سے کماجا تا ہے کہ تم یہ کمو کہ خدا کے کلام میں غلطی ہوگئ مگریہ نہ کمو کہ خود ہم سے خدا کا کلام سبجھنے میں غلطی ہوگئ ' مگر ہم اس نفیحت کو کس طرح تسلیم کرلیں کہ اس میں ہمیں صرت ہلاکت نظر آتی ہے۔ آئیس ہوتے ہوئے ہم گڑھے میں کس طرح کر جائیں اور ہاتھ ہوتے ہوئے ہم زہر کے پیالہ کو اپنے منہ سے کیوں نہ ہٹائیں۔

خدا تعالیٰ کے بعد ہمیں خاتم الانبیاء محمد مصطفے الکا لیا ہے کہ خدا تعالی نے ان کوسب انبیاء سے بڑا درجہ دیا ہے اور کیا بلی ظاس کے کہ ہمیں جو کچھ ملاہے آپ ہی سے ملاہے اور جو کچھ آپ نے ہارے لئے کیاہے اس کا عُثِرِ عثیر بھی اور کسی انسان نے خواہ نی ہویا غیرنبی ہمارے لئے نہیں کیا۔ ہم آپ سے زیادہ کسی اور انسان کوعزت نہیں دے سکتے - ہارے لئے بیہ بات سجھنی بالکل ناممکن ہے کہ حضرت مسیح ناصری مو زندہ آسان پر چ ٔ ها دیں اور محمد رسول ﷺ کو زیر زمین مدفون سمجھیں اور پھرساتھ ہی یہ بھی یقین رکھیں کہ آٹ مسیح سے افضل بھی ہیں کس طرح میمکن ہے کہ وہ جسے اللہ تعالی نے ذرا ساخطرہ دیکھ کر آسان پر اٹھالیا اونیٰ ورجہ کا ہو اور وہ جس کا دور دور تک دشمنوں نے تعاقب کیا مرخد اتعالیٰ نے اسے ستاروں تک بھی نہ اٹھایا اعلیٰ ہو۔ اگر فی الواقع مسے علیہ السلام آسان پر ہیں اور ہارے سردارو آقاز بین میں مدفون ہیں تو ہارے لئے اس سے بڑھ کراور کوئی موت نہیں اور ہم مسیحوں کو منہ بھی نہیں د کھا کتے انگر نہیں یہ بات نہیں خدا تعالی اپنے پاک رسول سے بیہ سلوک نہیں کر سکتا۔وہ انتھم الحائمین ہے یہ کیو نکر ممکن تھا کہ وہ آنخضرت الکا ایکی کو سید ولد آ دم بھی بنا تا اور پھر مسے علیہ السلام سے زیادہ محبت کر تا اور ان کی تکالیف کا زیادہ خیال رکھتا۔ جب اس نے محد رسول اللہ اللہ اللہ اللہ کی عزت کے قیام کیلئے ایک دنیا کو زیر و زیر کردیا اور جس نے آپ کی ذرا بھی ہتک کرنی جای اے ذلیل کردیا توکیا یہ ہوسکتا تھا کہ خوداینے ہاتھ ہے وہ آپ ا کی شان کو گرا تا اور دستمن کو اعتراض کاموقع دیتا۔ میں تو جب بیہ خیال بھی کرتا ہوں کہ محمد میرے بدن کے رو تکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور میری جان تھٹے لگتی ہے اور اس وقت میرا دل لکار اٹھتا ہے کہ خدا تعالی ایبانہیں کر سکتا۔ وہ محمد رسول اللہ اللطائیج سے سب سے زیادہ محبت ہم حیران ہیں کہ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ ایک طرف تو آنخضرت التالیا ہے محبت کا دعوی کی کرتے ہیں اور دو سری طرف آپ کی عزت پر حملہ کرتے ہیں اور اس پر بس نہیں کرتے ہیں اور کو کھ لوگ آپ کی عزت پر حملہ کرتے ہیں اور اس پر بس نہیں کرتے ہیں ان کو دکھ دیتے ہیں 'ان کے اس نفل کو کفر قرار دیتے ہیں 'کیا کفر محمد رسول اللہ التالیا ہی عزت کے قائم کرنے کانام ہے 'کیا ہے دینی آپ کے حقیقی درجے کے اقرار کانام ہے 'کیا ارتداد آپ سے محبت کو کہتے ہیں ؟اگر یکی ارتداد ہے تو خدا کی قتم ہم اس کو بہت کو کہتے ہیں ؟اگر یکی ارتداد ہے تو خدا کی قتم ہم اس کفر کو لوگوں کی دینداری سے اور اس ارتداد کو لوگوں کی دینداری سے اور اس ارتداد کو لوگوں کی دینداری سے اور اس ارتداد کو اوگوں کی دینداری سے اور اس ارتداد کو اوگوں کی دینداری سے اور اس ارتداد کو اوگوں کے بہتا ہو کو بلا خوف طلامت اس بات کا علان کرتے احد میں موعود علیہ الصلوٰ قوالسلام کے ساتھ ہمنو اہو کر بلا خوف طلامت اس بات کا علان کرتے ہمنو

محمر كفراس بود بخدا سخت كافرم سب کو آخرا کیک دن مرتاہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش ہوناہے اور اس کے ساتھ معالمہ برنا ہے پھر ہم لوگوں سے کیوں ڈریس؟ لوگ جارا کیا بگا ڑ سکتے ہیں ہم اللہ تعالی بی سے ڈ رتے ہیںاورای ہے محبت کرتے ہیںاوراس کے بعد سب سے زیادہ محبت اورا دب ہمار ول میں آنخضرت اللاظائی کا ہے۔ اگر دنیا کی ساری عزتیں اور دنیا کے سارے تعلقات اور دنیا کے تمام آرام آپ کیلئے ہمیں چھو ڑنے پڑیں توبیہ ہمارے لئے آسان ہے مگر آپ کی ذات کی ہتک ہم برواشت نمیں کر سکتے - ہم دو سرے نبول کی ہتک نمیں کرتے مگر آ مخضرت کی قوت قدسیہ اور آپ کے علم اور آپ کے عرفان اور آپ کے تعلق باللہ کو دیکھتے ہوئے ہم ہیر مجھی بھی نہیں مان سکتے کہ آپ کمی نسبت کمی اور نبی سے اللہ تعالیٰ کو زیادہ پیار تھااگر ہم ایساکریں تو ہم ہے زیادہ قابل سزااور کوئی نہیں ہو گاہم آئکھیں رکھتے ہوئے اس بات کو کس طرح باور کر لیں کہ عرب کے لوگ جب محمد رسول اللہ اللكا ﷺ سے کہیں کہ اُؤ نَرْفِی فِی النَّسَمَآءَ وَلَنْ تُّوْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتِّى تُنزَّلَ عَلَيْنَا كِتَبَّاتَّقَوُوُهُ ٥٠ لِين مِم يَجِّعِ سَي ماثين كَ جب تك كه تو آسان پر نہ چڑھ جائے اور ہم تیرے آسان پر چڑھنے کالقین نہیں کریں مے جب تک کہ تو کوئی كتاب بمى آسان يرس ندلا عجم برهيس توالله تعالى آب سي فرماك كه فُل سُبكانَ رَبَىْ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ٢١٠ ان ے كه دے كه ميرا رب بركزورى عياك ہے میں تو صرف ایک بشر رسول ہوں لیکن حصرت مسیح کو وہ آسان پر اٹھاکر لے جائے۔ جب محمد ر سول الطلخانيَّ كاسوال آئے توانسانيت كو آسان پر چڙھنے كے مخالف بتايا جائے ليكن جب مسيحٌ كا سوال آئے تو بلا ضرورت ان کو آسان پر لے جایا جائے - کیااس سے میہ نتیجہ نہ لکلے گاکہ مسج علیہ السلام آدى سيس تص بلكه خداته - نَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ ذليك - يا جريه نتجه لك كاكه آب رسول كريم التلقظيم سے افضل تھے اور اللہ تعالی کو زیادہ پارے تھے مگرجب کہ میہ بات اُخلفہ ُمِنَ انشَنْهُ س ہے کہ آنخضرت اللَّالِيَّامَةِ سب رسولوں اور نبیوں سے افضل ہیں تو پھر کس طرح عقل بادر کر سکتی ہے کہ آپ تو آسان پر نہ جائیں بلکہ ای زمین پر فوت موں اور زمین کے پنچے د فن ہوں لیکن مسیح علیہ السلام آسان پر چلے جائیں اور ہزا روں سال تک زندہ رہیں۔ پھر یہ سوال صرف غیرت ہی کا نہیں بلکہ رسول کریم اللے ﷺ کی صدافت کا بھی سوال ہے

عیسی " زندہ ہوتے تو میری اطاعت کے سوا ان کو کوئی چارہ نہ تھا۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں تو پھر آپ کا یہ قول کمی و اُللّهِ باطل ہو جاتا ہے کیو نکہ آپ "کوکان" کمہ کر اور موئی کے ساتھ عیسیٰ گو ملا کر دونوں نبیوں کی وفات کی خبرد سے ہیں۔ پس نبی کریم "کی شمادت کے بعد کس طرح کوئی محض آپ "کی امت میں سے کملا کریہ یقین رکھ سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اگر وہ زندہ ہیں تو آنخضرت اللہ اللہ کی صداقت اور آپ کے علم پر حرف علیہ السلام زندہ ہیں آگر اوہ زندہ ہیں تو آنخضرت اللہ اللہ علیہ السلام کے تک کہ آپ توان کو وفات یا فتہ قرار دیتے ہیں۔

رسول کریم الله ایج سے یہ بھی مردی ہے کہ آپ کے حضرت فاطمہ سے اس مرض میں جس مين آب وقت موس فرماياكم إنَّ جِبْرِيْلَ كَانَ بُعَارِضُنِي الْقُرَّانَ فِيثُ كُلِّ عَامٍ مَرَّةٌ وَ إِنَّهُ عَارَضَنِيْ بِٱلْفُرْانِ الْعَامَ مَرَّتَيْنِ وَاخْبَرَنِيْ اَنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَّبِيٌّ إِلَّا عَاسَ نِصْفَ ٱلَّذِي ۚ فَبْلَهُ وَا خُبَرِنِيٛ اَنَّ عِيْسَىٰ بْنَ مَرْيَمُ عَاشَ عِشْرِيْنَ وَمِائَةً سَنَةٍ وَلاَ ارَانِي اِلْآ ذَاهِبَا عَلَى رُأْسِ السِّبِنَّيْنَ اللَّهِ عِنْ جَرِا كُيل جِرسال ايك دفعه مجهة قرأ آن سائے تھے محراس دفعہ وو دفعہ سنایا ہے اور مجھے انہوں نے خردی ہے کہ کوئی نبی نہیں گذرا کہ جس کی عمر پہلے نبی سے آدھی نہ ہوئی ہوا در رہ بھی انہوں نے مجھے خبردی ہے کہ عیسیٰ بن مریم ایک سوہیں سال کی عمر تک زندہ رہے تنے۔ پس میں سمجھتا ہوں کہ میری عمرساٹھ سال کے قریب ہوگی-اس روایت کامضمون الهاى ہے كيونكه اس ميں رسول كريم الكا ليك اپنى طرف سے كوئى بات نسيس بيان فرماتے بلكه جرا کیل علیہ السلام کی بتائی موئی بات بتاتے ہیں جو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمرا یک سوبیں سال کی تھی۔ بس لوگوں کا یہ خیال کہ آپ بتین تینتیں سال کی عمر میں آسان پر اٹھائے كئے تھے غلط ہوا كيونكه اگر حضرت مسح اس عربي آسان ير اٹھائے كے تھے تو آپ كى عربجائے ایک سوبیں سال کے رسول کریم کے زمانے تک قریباً چھ سوسال کی بنتی ہے اور اس صورت میں چاہئے تھا کہ رسول کریم اللطائی کم سے کم تین سوسال تک عمریاتے مگر آنخضرت الطائی کا تريسته سال کي عمر ميں فوت ہو جانا اور الهاماً آپ محو بتايا جانا كه حضرت عيسيٰ عليه السلام ايك سو بیں سال کی عمر میں فوت ہو گئے ثابت کرتا ہے کہ حضرت عیسلی علیہ السلام کی زندگی اور آسان ر آپ کابیشاہونارسول کریم الاللی کی تعلیم کے سرا سرخلاف ہے اور آپ کے المامات اسے ر د کرتے ہیں اور جب ا مروا قع یہ ہے تو ہم لوگ کسی کے کہنے سے کس طرح حضرت مسے علیہ السلام کی حیات کے قائل ہوسکتے ہیں اور آنخضرت الٹاہلی کو چھو ڑسکتے ہیں -

کها جا تا ہے کہ بیہ مستلہ تیرہ سو سال (۰۰ ۱۳) کے عرصہ میں صرف اشیں پر کھلاہے او رہیلے بزرگ اس ہے واقف و آگاہ نہ تھے گرا نسوس کہ معترض اپنی نظر کو صرف ایک خاص خیال کے لوگوں تک محدود کرکے اس کانام اجماع رکھ لیتے ہیں اور بیہ نہیں دیکھتے کہ اسلام کے اول علاء خود صحابہ " ہیں اور بعد ان کے علاء کاسلسلہ نمایت وسیع ہو تا ہواسب دنیا ہیں تھیل گمیاہے -صحابہ "کوجب ہم دیکھتے ہیں تووہ سب بہ یک زبان ہمارے خیال سے متفق ہیں اور یہ ہو بھی کب سکا تھاکہ وہ مُعشّاقِ رسول ﷺ آپ کی شان کے مزیل عقیدہ کوایک دم کیلئے بھی تشکیم کرتے وہ اس بارہ میں ہم سے متفق ہی شیں ہیں بلکہ رسول کریم التا التا کی وفات کے بعد سب سے پہلا اجماع ہی انہوں نے اس مسلہ پر کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں چنانچہ کتب احادیث اور تواریخ میں به روایت درج ہے که رسول کریم الطاقا کی کی وفات کا صحابہ " براس قدرا ٹر ہوا کہ وہ گھبرا گئے اور بعض ہے تو بولائھی نہ جاتا تھااور بعض سے چلابھی نہ جاتا تھااور بعض اینے حواس اوراینی عقل کو قابو میں نہ رکھ سکے اور بعض پر نواس صدمہ کا ایساا ثر ہوا کہ وہ چند دن میں گھل گھل کر فوت ہو گئے ۔ حضرت عمر" پر اس صدمہ کا اس قدر اثر ہوا کہ آپ گ نے حضو رسمی وفات کی خبر کو باو رہی نہ کیاا و ر تکوا ر لے کر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اگر کوئی فمخص یہ کے گاکہ رسول کریم اللطانی فوت ہو گئے ہیں تو میں اسے قتل کردوں گا آپ کو مو کی علیہ السلام کی طرح بلائے گئے ہیں جس طرح وہ چالیس دن کے بعد واپس آ گئے تھے ای طرح آپ کچھ عرصہ کے بعد واپس تشریف لائیں گے اور جو لوگ آپ ً بر الزام لگانے والے ہیں اور منافق ہیں ان کو قتل کریں گے اور صلیب دیں ہے اور اس قدر جوش سے آپ اس دعوے پر مُمِتر تھے کہ صحابہ " میں سے کسی کو طاقت نہ ہوئی کہ آپ " کی بات کو رد کر تا اور آپ کے اس جوش کو دیکھ کربعض لوگوں کو تو یقین ہو گیا کہ یمی بات درست ہے ' آمخضرت الفاق ﷺ فوت نہیں ہوئے اور ان کے چروں پر خوشی کے آثار ظاہر ہونے لگے اور یا تو سرڈ الے بیٹھے تھے یا خوشی ے انہوں نے سراٹھا گئے۔ اس حالت کو دیکھ کر بعض دور اندیش محابہ " نے ایک محانی کو دو ژایا که وه حضرت ابو بکر النهجین کوجواس وجه ہے که در میان میں آنخضرت النا البیج کی طبیعت کچھ اٹھی ہو گئی تھی آپ کی اجازت ہے مدینہ کے پاس ہی ایک گاؤں کی طرف گئے ہوئے تھے جلد لے آئیں۔وہ چلے ہی تھے کہ حضرت ابو بکر ؓ ان کومل گئے ان کو دیکھتے ہی ان کی آٹکھوں سے آ نسو جاری ہو گئے اور جو ش گر بہ کو ضبط نہ کرسکے - حضرت اپو بکر "سمجھ گئے کہ کیامعاملہ ہے اور

ان سحابی سے پوچھا کہ کیار سول کریم اللطظیٰ فوت ہو گئے ہیں انہوں نے جواب دیا کہ حضرت عمر " کہتے ہیں کہ جو مخص کے گاکہ رسول کریم اللطظیٰ فوت ہو گئے ہیں میں اس کی گردن تکوار سے اڑا دوں گااس پر آپ " آنخضرت اللطظیٰ کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ اللطظیٰ کے جسم

ے اڑا دوں گائی پر آپ احضرت الفاظائی کے تقر سریف کے ماہ ب کلف ہوں ا مبارک پر جو چاد ر پڑی تھی اے ہٹا کر دیکھا اور معلوم کیا کہ آپ گی الواقع فوت ہو چکے ہیں

بورٹ پر ہو ہو ہور پال کی صدمے ہے ان کے آنسو جاری ہو گئے اور پنچے جھک کر آپ کی اپنے محبوب کی جدائی کے صدمے ہے ان کے آنسو جاری ہو گئے اور پنچے جھک کر آپ کی پیثانی پر بوسہ دیا اور کما کہ بخد اللہ تعالی تھے ہر دومو تیں جمع نہیں کرے گا۔ تیری موت سے دنیا

پیٹائی پر بوسہ دیا اور کہا کہ بخد االقد تعالی بھے پر دومو تک من کرتے ہوئے ہوگ وسے سے الا ہے اور کو وہ نقصان پہنچا ہے جو کسی نبی کی موت سے نہیں پہنچا تھا تیری ذات صفت سے بالا ہے اور تیری شان وہ ہے کہ کوئی ماتم تیری جدائی کے صدے کو کم نہیں کر سکتا اگر تیری موت کا روکنا

یری حمان وہ ہے کہ وی ہم یرن جوہاں کے مصطلب ہاں ہماری طاقت میں ہو تا تو ہم سب اپنی جانیں دے کر تیری موت کو روک دیتے۔

یہ کہہ کر کپڑا پھر آپ کے اوپر ڈال دیا اور اس جگہ کی طرف آئے جمال حضرت عمر معلبہ ٹا کا حلقہ بنائے بیٹھے تتے اور ان سے کمہ رہے تھے کہ آنخضرت الفائلی فوت نہیں ہوئے بلکہ زندہ

کا حلقہ بنائے بیٹھے تنے اور ان ہے کمہ رہے تنے کہ آنحضرت ﷺ فوت ہمیں ہونے بلنہ زندہ ہیں وہاں آکر آپ نے حضرت عمر " ہے کہا آپ ذراحیپ ہو جائیں مگرانہوں نے ان کی بات نہ

یں دہاں ہی بات کرتے رہے۔ اس پر حضرت ابو بکر" نے ایک طرف ہو کرلوگوں سے کمنا شروع مانی اور اپنی بات کرتے رہے۔ اس پر حضرت ابو بکر" نے ایک طرف ہو کرلوگوں سے کمنا شروع

کیا کہ رسول کریم الٹالٹی ور حقیقت فوت ہو چکے ہیں صحابہ کرام "حضرت عمر" کو چھو ژکر آپ کے گر د جمع ہو گئے اور بالا خر حضرت عمر" کو بھی آپ کی بات سننی پڑی آپ " نے فرمایا: کو کھا

ؙڡؙڂؠۜۘۜڎؙٳڵۜڒڔۜۺۅڷؙڡۜۮڿڵٮٛۄڽٛڡۛٛؠڸڡٳڵڗۺؙڷٵڡۜٵڹۣڽٛ۫ۺٙٵػٲۉڣؙڹڶٲڹؗڡؘۜڶؽؗؠ۫ٛٛٵٛۼڵۑٙٵۘڠڡٙٳؠڰۘؠٛٛ ٳڹۜڲؠؾؚڰۊڷؾۜڡٛۄ۫ؿؠٷٛڹ۩<sup>ٵ؞</sup>ؠؙٳؿۘۿٵڶڹۜٵڛؙۄڽٛػٲڹؿڣڋڡؙڂؿۜڐٵڣؘٳ۫ڹۜۜڡؙڂۺۜڐٵڡٙٚۮڡؘٵػۅؘ

مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللّٰهُ كَفَانَّ اللّٰهَ حَتَى لاَ بَمُوْتُ مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَنْ اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَا عَلَى اللّهُ عَلَى ا

بی بیرین کست میں ہوریں۔ اے لوگو! جو کوئی محمر القلطانی کی پرستش کر تا تھادہ س لے کہ محمد القلطانی فوت ہو گئے اور جو کوئی اللّٰہ کی عبادت کر تا تھاا ہے یا در ہے کہ اللّٰہ زندہ ہے اور وہ فوت نہیں ہو تا۔

جب آپ " نے نہ کورہ بالا دونوں آیات پڑھیں اور لوگوں کو بتایا کہ رسول اللہ فوت ہو

چکے ہیں تو صحابہ " بر حقیقت آشکار ہوئی اور وہ بے اختیار رونے لگے اور حضرت عمر" خود بیان فرماتے ہیں کہ جب آیات قرآنیہ سے حضرت ابو بکر اللیجی نے آپ کی وفات ثابت کی تو مجھے یہ معلوم ہوا کہ گویا بیہ دونوں آیتیں آج ہی نازل ہوئی ہیں اور میرے گھنٹوں ہیں میرے سر کو اٹھانے کی طاقت نہ رہی- میرے قدم لڑ کھڑا گئے اور میں بے اختیار شدت صدمہ سے زمین پر گریڑا-<sup>اا</sup>

اس روایت سے تین امور ثابت ہوتے ہیں۔ اول میہ کہ رسول کریم الفاظی کی وفات پر سب سے پہلے صحابہ کا اجماع اس امر بر ہوا تھا کہ آپ سے پہلے سب انبیاء فوت ہو چکے ہیں کیو نکہ اگر صحابہ میں سے کسی کو بھی یہ شک ہو تا کہ بعض نی فوت نہیں ہوئے توکیا ان ہیں سے بعض اسی وقت کھڑے نہ ہوجاتے کہ آپ آیات سے جو استدلال کررہے ہیں یہ ورست نہیں کیو نکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو چھ سو سال سے آسان پر ڈندہ بیٹھے ہیں۔ پس یہ فلط ہے کہ آخضرت نظامیاتی سے پہلے سب نبی فوت ہو چکے ہیں اور جب کہ ان میں سے بعض ذندہ ہیں تو کیا وجہ ہے کہ آخضرت الفامیاتی زندہ نہ رہ سکیں۔

دوم یہ کہ تمام انبیائے سابقین کی دفات پر ان کابقین کسی ذاتی خیال کی وجہ سے نہ تھا بلکہ
اس امر کو دہ قرآن کریم کی آیات سے مستبط سیجھتے تھے کیونکہ اگریہ بات نہ ہوتی تو کوئی صحابی تو
اٹھ کر کہتا کہ گویہ صیح ہے کہ تمام انبیاء فوت ہو چکے ہیں گراس آیت سے جو آپ نے پڑھی ہے
یہ استدلال نہیں ہوتا کہ آپ سے پہلے سب انبیاء فوت ہو چکے ہیں۔ پس صدیق اکبر "کا آیت
فَدُ حَلَثَ مِنْ فَبْلِهِ الرِّسُلُ سے جمع انبیائے سابقین کی دفات کا ثبوت نکالنا اور گل صحابہ "کا
نہ صرف اس پر خاموش رہنا بلکہ اس استدلال سے لذت اٹھانا اور گلیوں اور بازا روں میں اس
کو پڑھتے بھرنا اس امر کا ثبوت ہے کہ وہ سب اس استدلال سے متنق تھے۔

کا حضرت موکی گے واقعہ ہے استدال کر تا اور اس واقعہ ہے استدال نہ کر نابتا تا ہے کہ ان کے ذہن میں حضرت عیلی علیہ السلام کے متعلق کوئی ایسا واقعہ تھائی نہیں۔ حضرات صحابہ گے ذہن میں حضرت عیلی علیہ السلام کی وفات کے متعلق اہل بیت نبوی گا اجماع کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مسے علیہ السلام کی وفات کے متعلق اہل بیت نبوی گا بھی انقاق ہے۔ چنا نچہ طبقات ابن سعد کی جلد خالث میں حضرت علی گرتم اللّه وَجَهَهٔ کی وفات کے حالات میں حضرت امام حسن ہے روایت کی گئی ہے کہ آپ ئے فرمایا اَبتھا النّاسُ فَدُ فَیضَ اللّهُ اللّهُ وَسُلَم بَشَیقهُ الْاَ وَلُونَ وَلاَ بُدُر دِکُهُ الْاَ حُرُون فَدُ کَانَ رَسُولُ اللّهِ مَنْ فَی اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسِلُم بَهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسِلُم بَهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسِلُم بَهُ مَنْ اللّهُ اللّه

اس روایت سے معلوم ہو تا ہے کہ آنخضرت الله الله بیت کے اہل بیت کے نزدیک بھی حضرت علی علیہ السلام فوت ہو چکے تھے کیو نکہ اگر ان کا پیر خیال نہ ہو تا تواہام حسن ٹیر کیوں فرماتے کہ جس رات حضرت علی کہ روح آسان کو اٹھائی گئی تھی اس رات کو حضرت علی کہ رضو کاللّٰله کی دفات ہوئی ہے۔

صحابہ کرام اور اہل بیت رسول اللہ الشافائی کے علاوہ بعد کے بزرگ بھی ضرور وفات میں اللہ الشافی کے بی قائل ہوں گے کیونکہ وہ لوگ قرآن مجید اور کلام رسول کریم الشافی اور اقوال صحابہ اور آرائے اہل بیت کے شیدا تھے گرچونکہ وہ اس بات کو معمولی سجھتے تھے اس لئے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اقوال خاص طور پر محفوظ نہیں رکھے گئے لیکن جو پچھے بھی پنتہ چاتا ہے وہ اس امرکی تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں۔ کی تھدیق کرتا ہے کہ ان کا نہ ہب بھی کہی تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں۔ چنانچہ مجمع البحار میں ہے کہ فال مَالِکُ مَاتَ ہیں۔

كه حضرت عيسلي عليه السلام فوت ہو چكے ہيں-

غرض قرآن کریم اور احادیث کے علاوہ اجماع صحابہ اور آرائے اہل بیت اور اقوال آئے۔ یہ خضرت عیسیٰ علیہ آئے۔ یہ جنی ہمارے ہی خیال کی تقدیق ہوتی ہے۔ یعنی یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اپس ہم پرید الزام لگانا کہ ہم حضرت مسیح علیہ السلام کی وفات کا عقیدہ رکھ کر حضرت مسیح کی ہتک کرتے ہیں اور قرآن کریم اور احادیث آنخضرت الشائی کا انکار کرتے ہیں درست نہیں۔ ہم مسیح علیہ السلام کی ہتک نہیں کرتے ہلکہ اس عقیدہ کی روے خدا تعالیٰ کی توحید کو قائم کرتے ہیں اور اس کے رسول کی عزت کو طابت کرتے ہیں اور خود حضرت مسیح علیہ السلام کی خدمت کرتے ہیں اور اس کے رسول کی عزت کو طابت کرتے ہیں اور اس کے رسول کی عزت کو طابت کرتے ہیں اور خود حضرت مسیح علیہ السلام کی خدمت کرتے ہیں کو نکہ وہ بھی کبند نہیں کریں گے کہ ان کو ایک ایسے مقام پر جگہ دی جائے کہ جس سے توحید باری تعالیٰ کو صدمہ پنچتا ہو اور شرک کو مدد ملتی ہو اور مقام پر جگہ دی جائے کہ جس سے توحید باری تعالیٰ کو صدمہ پنچتا ہو اور شرک کو مدد ملتی ہو اور مقرار انبیاء الشائی کی ہتک ہوتی ہو۔

اب اے بادشاہ! آپ خود ہی غور کر کے دیکھ لیس کہ کیا ہمارے مخالف اس اعتراض ہیں حق پر ہیں یا ہم ؟ کیاان کا حق ہے کہ ہم سے ناراض ہوں ایک اور اسے ناراض ہوں کیے ذکلہ انہوں نے ہمارے خدا کا شریک مقرر کیااور ہمارے رسول کی چنگ کی اور اپنے بن کر دشمنوں کی طرح حملہ آور ہوئے۔

دو سرااعتراض ہم پریہ کیاجاتا ہے کہ ہم لوگ دو سرے مسلمانوں کے عقیدے کے خلاف ای امت میں سے ایک مخض کو مسیح موعود مانتے ہیں حالا نکہ یہ امراحادیث نبوی کے خلاف ہے کیونکہ ان سے معلوم ہو تاہے کہ حضرت مسیح آسان سے نازل ہوں گے۔

سے بات بالکل درست ہے کہ ہم لوگ بانی سلسلہ احمد یہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب
ساکن قادیان ضلع گورداسپور صوبہ پنجاب ملک ہندوستان کو مسیح موعوداور مہدی مسعود سیجھتے
ہیں مگرجب کہ قرآن کریم اورا حادیث اور عشل سلیم ہے یہ امر ثابت ہے کہ حضرت مسیح علیہ
السلام فوت ہو چکے ہیں تو پھرہم نہیں سیجھتے کہ ہمارا یہ عقیدہ قرآن کریم اورا حادیث کے خلاف
کیو نکر ہو گاجب کہ قرآن کریم سے حضرت مسیح کی وفات ثابت ہے اور احادیث بھی اس پر
شاہد ہیں اور جب کہ احادیث نبویہ سے ایک موعود کی جے ابن مریم کما گیاہے آمد کی خبر معلوم
ہوتی ہے توصاف معلوم ہوتا ہے کہ آنے والا موعودای امت کا ایک فرد ہوگانہ کہ مسیح ناصری
علیہ السلام جو فوت ہوچکے ہیں

کہا جاتا ہے کہ اگر قرآن کریم اور احادیث ہے حضرت مسیح کی وفات بھی ثابت ہوتی ہو تب بھی احادیث میں چو نکہ مسیح ابن مریم کے آنے کی خبردی گئی ہے انہیں کی آمدیریقین رکھنا چاہے کیو نکہ کیااللہ تعالی قادر نہیں کہ ان کو پھرزندہ کرکے دنیا کی اصلاح کیلئے بھیج دے اور ہم یر اعتراض کیا جاتا ہے کہ ہم گویا اللہ تعالیٰ کی قدرت کے منکر ہیں مگربات سے نہیں بلکہ اس کے بالکل برخلاف ہے۔ ہم خدا تعالیٰ کی قدرت کے انکار کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کی قدرت پر ا بمان رکھنے کی وجہ ہے اس ا مرکے قائل ہیں کہ حضرت مسیح ناصری محو خدا تعالی زندہ کرکے نہیں ہیجے گا بلکہ ای امت کے ایک فرد کو اس نے مسیح موعود بنا کر بھیج دیا ہے۔ ہم نہیں سجھ کتے اور نہ ہم امید کرتے ہیں کہ کوئی محض بھی جو پورے طور پراس امرپر غور کرے گانشلیم . کرے گاکہ مسے کا دوبارہ زندہ کرکے بھیجنا اللہ تعالیٰ کے قادر ہونے کی علامت ہے۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جو دولت مندہو تا ہے وہ مستعمل جامہ کو اُلٹوا کر نہیں سلوایا کر تا ہلکہ اے ا تار کر ضرورت پر اور نیا کپڑا سلوا تا ہے۔غریب اور نادا رلوگ ایک ہی چیز کو کئی کئی شکلوں میں بدل بدل كريسنة بين اورا بني چيزوں كوسنبھال سنبھال كرر كھتے ہيں۔ كب اللہ تعالى كاہاتھ ايسا تنگ ہوا تھا کہ جب اس کے بندوں کو ہدایت اور رہنمائی کی حاجت ہوئی تو اسے تھی وفات یا فتہ نبی کو زندہ کر کے بھیجنا پڑا وہ ہمیشہ بندوں کو ہدایت کیلئے انہی کے زمانے کے لوگوں میں سے کمی کو منتخب کرکے ان کی اصلاح کیلئے بھیجارہاہے۔ مفرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے آنحضرت اللها الله کا کے زمانے تک ایک وفعہ بھی اس نے ایسانمیں کیا کہ کسی بچھلے نبی کو زندہ کرکے ونیا کی ہدایت کیلئے بھیجاہوا س ا مربر تب وہ مجبور ہوجب کسی زمانے کے لوگوں کے دلوں کی صفائی اس کی قدرت سے باہر ہو جائے اور اس کی حکومت انسانوں پر سے اٹھ جائے لیکن چو نکہ ایسانہ بھی نہیں ہو سکتا اس لئے ہیہ بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک وفات یا فتہ نبی کو جنت سے نکال کرونیا کی اصلاح کیلئے بھیج دے ۔ وہ قادر مطلق ہے جب اس نے مسیح علیہ السلام کے بعد محمہ رسول اللہ التلاقاتية جيهاانسان پيدا كرديا تواس كى طافت ہے يہ بعيد نہيں كه ايك اور فخص مسے عليه السلام جیسا بلکہ ان سے افضل پیدا کردے۔

غرض مسيح ناصرى نبى كے دوبارہ دنیاییں آنے كا انكار ہم اس وجہ سے نہیں كرتے كہ ہم اللہ تعالى كو قادر سجھتے ہیں كہ وہ جب تعالى كو قادر سجھتے ہیں كہ وہ جب علاقاتى كو قادر سجھتے ہیں كہ وہ جب علات كے منصب پر كھڑا كروے اور اس كے ذريعے سے على كو ہدایت كے منصب پر كھڑا كروے اور اس كے ذريعے سے

گم گشنگان راہ کواپی طرف بلائے اور جولوگ بیہ خیال کرتے ہیں کہ وہ ایسانہیں کر سکتا بلکہ ضرورت كے موقع يركسي بچيلے ني كولائ كاغلطى ير بين- وَمَافَدُرُوااللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ-علاوہ اس ا مرکے کہ مسیح تا صری کے دوبارہ واپس آنے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت پر حرف آتا ہے آنخضرت اللفائق کی قوت قدسیہ پر بھی حرف آتا ہے کیونکہ اگر حضرت مسے علیہ السلام کو ہی دوبارہ دنیا میں واپس آنا ہے تو اس کا مطلب سے ہو گا کہ پہلی تمام امتیں جب مجزتی تھیں تو ان کی اصلاح کیلئے اللہ تعالی انہیں میں سے ایک مخص کو کھڑا کردیتا تھا، مگر ہمارے آنخضرت نی کوواپس لائے گاخود آپ کی امت میں سے کوئی فرداس کی اصلاح کی طاقت نمیں رکھے گا-اگر ہم یہ بات سلیم کرلیں تو ہم یقینا مسجوں اور یمودیوں سے رسول کریم الفائلی کی دشنی میں کم نہ ہوں گے کیونکہ وہ بھی رسول کریم الکالیا گئے کی قوت قدسیہ پر معترض ہیں اور اس عقیدے کے ساتھ ہم بھی آپ کی قوت قدسیہ پر معترض ہو جاتے ہیں۔جب چراغ جل رہا ہو تواس سے اور چراغ یقینا روش ہو سکتے ہیں۔ وہ بجھا ہوا چراغ ہو تاہے جس سے دو سراچراغ روش نہیں موسكا - پس اگر رسول كريم الله الله كامت يركوئي زماند ايسائهي آنام كداس كي حالت اين گرُ جائے گی کہ اس میں ہے کوئی مخص اس کی اصلاح کے لئے کھڑا نہیں ہو سکے گاتو ساتھ ہی ہیہ مجى ماننارات كاكراس وقت رسول كريم الإلفائي كافيضان بهى نَعْوُدُ باللَّهِ مِنْ ذَلِكَ خَمْ مو جائے گا کون مسلمان اس بات کو نہیں جانیا کہ جب تک اللہ تعالیٰ کو حضرت مویٰ کا سلسلہ جلانا منظور تھا اس وقت تک آپ ہی کے اتباع میں سے ایسے لوگ پیدا ہوتے رہے جو آپ کی امت کی اصلاح کرتے رہے لیکن جب اسے یہ منظور ہوا کہ آپ کے سلطے کو ختم کردے تواس نے آپ کی قوم میں سے نبوت کاسلمہ بند کرکے بنواساعیل میں سے نبی بھیج دیا۔ پس اگر رسول كريم اللا الله الله الله كوئى في موسوى سليلے سے آئے گاتواس كے يمي معنے مول كے كه الله تعالی نَعْوُدُ بِاللَّهِ مِنْ ذٰلِکَ رسول كريم كے سليلے كو بھی ختم كردے گااور كوئى اور سلسله جاری کرے گااور نعود بالله مِن ذایک رسول کریم کی قوت قدسیداس وقت کمزور مو جائے گی اور آپ کا نیضان کسی امتی کو بھی اس ا مرکے لئے تیارنہ کرسکے گا کہ وہ آپ سے نوریا كرآپ كى امت كى اصلاح كرے اور اے راہ راست پر لاوے -افسوس ہے کہ لوگ اینے لئے تو ضرورت سے زیادہ غیرت دکھاتے ہیں اور کسی قتم کا

عیب اپنی نسبت منسوب ہو ناپند نہیں کرتے لیکن خدا کے رسول کی طرف ہرا یک عیب دلیری ہے منسوب کرتے ہیں اس محبت کو ہم کیا کریں جو منہ تک رہتی ہے مگردل میں اس کا کوئی اثر نہیں اور اس ولولے کو کیا کریں جو اپنے ساتھ کوئی ثبوت نہیں رکھتا-اگر فی الواقع لوگ رسول كريم الفالظينة ہے محبت ركھتے توا يك منٹ كيلئے بھى پيند نہ كرتے كہ ايك اسرائيلى ہى آكر آپ کی امت کی اصلاح کرے گا۔ کیا کوئی غیرت منداینے گھرمیں سامان ہوتے ہوئے دو سمرے سے ما تکنے جاتا ہے یا طاقت ہوتے ہوئے دو *مرے کو مدد کیلئے بلاتا ہے*- وہی مولوی جو کہتے ہیں کہ رُورُورُ اللّٰهِ مِنْ ذٰلِکَ رسول کریم می امت کیلیج اور اس کو مصائب سے بچانے کیلیج مسیح نا صرى عليه السلام آئيں محے اپني ذا توں كيلئے اس قد رغيرت د كھاتے ہيں كه اگر بحث ميں ہار بھي رہے ہوں توانی ہار کا قرار نہیں کرتے اور کسی دو سرے کو اپنی مدد کیلئے بلانا پیند نہیں کرتے اور اگر کوئی خود بخودان کی مدر کیلئے تیار ہو جائے تواس کا حسان ماننے کے بجائے اس پر ناراض ہوتے ہیں کہ کیا ہم جابل ہیں کہ تو ہارے مند میں لقمہ دیتا ہے لیکن برسول کریم الفاظال کی نبت س بروائی سے بیان کرتے ہیں کہ آپ کی مدد کیلئے ایک دو سرے سلسلے سے نمی بلوایا جائے گااور خور آپ می قوت قدسیہ کچھ نہ کرسکے گی ۔ آہ! کیادل مرصحے ہیں یا عقلوں پر پھررو محتے ہیں کیاسب کی سب فیرت اپنے ہی لئے صرف ہو جاتی ہے اور خدااور اس کے رسول کیلئے غیرت کاکوئی حصہ باقی نہیں رہتا ہمیاسب غصہ اپنے دشمنوں پر ہی صرف ہو جا تاہے اور خد ااور اس کے رسول پر حملہ کرنے والوں کے لئے پچھے نہیں بچتا۔

امت کی اصلاح کی اور اسے تباہی سے بچایا' ہم تو اس امرکو بہت پند کرتے ہیں کہ ہاری زبانیں کٹ جائیں بہ نبت اس کے کہ ایس جنگ آمیز بات رسول کریم الا ای کی طرف منسوب کرس اور ہمارے ہاتھ شل ہو جائیں بجائے اس کے کہ ایسے کلمات آپ کے حق میں تحرر کریں ، محد رسول اللہ الله الله الله الله تعالیٰ کے محبوب ہیں ، آپ کی قوت قدسہ مجھی باطل نسیں ہو سکتی۔ آپ ماتم النبین ہیں آپ کا فیضان مجمی ارک نسیں سکتا' آپ کا سرکسی کے احمان کے آگے جھک نہیں سکتا بلکہ آپ کا احمان سب عبوں پر ہے۔ کوئی نبی نہیں جس نے آپ کو منوایا ہواور آپ کی صدانت آپ کے منکروں سے منوائی ہولیکن کیالا کھوں کرو ڑول آٹھ کرو ڑ مسلمان بیان کے جاتے ہیں ان میں سے بہت ہی تھو ڑے ہیں جو بیروٹی ممالک کے رہنے والے ہیں باقی سب ہندوستان کے باشندے ہیں جو کسی نبی کا نام تک نہ جانتے تھے گر محمہ رسول الله الكالي يرايمان لاكرا براجيم اور موى اور عيل عَلَيْهِمُ السَّسلَامُ يرايمان ك آئے ہیں - اگر اسلام ان کے گھروں میں داخل نہ ہوا ہو تا تو آج وہ ان نیوں کو گالیاں دے رہے ہوتے اور ان کو جھوٹے آدمیوں میں سے سمجھ رہے ہوتے جس طرح کہ ان کے باتی بھائی بندوں کا آج تک خیال ہے۔ ای طرح افغانستان کے لوگ اور چین کے لوگ اور امر ان کے لوگ کپ حضرت مولیٰ ً اور حضرت عیسیٰ گو مانتے تھے ان سے ان انبیاء کی صداتت کا صدانت لوگوں پر مخفی تھی آپ ؑ نے اس کو ظاہر فرہایا گر آپ ؑ پر کسی کاا حسان نہیں۔ آپ ؑ پر الله تعالیٰ وہ دن تمجی نہیں لائے گاجب آپ گافیضان بند ہو جائے اور کوئی دو سرا نبی آکر آپ آ کی امت کی اصلاح کرے بلکہ جب بھی بھی آپ می امت کی اصلاح کی ضرورت پیش آئے گی اللہ تعالٰی آپ ہی کے شاگر دوں میں ہے اور آپ ؓ ہی کے امتیوں میں ہے ایسے لوگ جنہوں نے سب کچھ آپ ہی ہے لیا ہو گااور آپ ہی سے سکیھا ہو گامقرر فرمائے گا تا کہ وہ مگڑے ہوؤں کی اصلاح کریں اور گمشدوں کو واپس لائیں اور ان لوگوں کا کام آپ ہی کا کام ہو گا کیو نکہ شاگر داینے استاد سے علیحدہ نہیں ہو سکتاا در امتی اپنے نبی سے جدا نہیں قرار دیا جاسکتا ان کی گردنیں آپ کے احسان کے آگے جھی ہوئی ہوں گی اور ان کے دل آپ کی محبت کی شماب سے لبریز ہوں گے اوران کے مرآب م کے عشق کے نشے سے مرشار ہوں گے -

غرض کی بی کے دوبارہ آنے میں آنخضرت اللظافیۃ کی ہتک ہے اور اس سے آپ گاوہ درجہ باطل ہو جاتا ہے جو اللہ تعالی نے آپ کو دیا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے۔ اِنَّ اللّٰهُ لا يُعْیَرُهُما ہِ هَوْهِ اِنَا ہَا ہَا اَنْدُ اَللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ ال

 اتوال میں اتحاد کی صورت یہ ہے کہ لاالم مقدی الآ عیشنی دو سری صدیث کی تشری ہے لینی پہلے رسول کریم الفاظ میں دی تھی جس لینی پہلے رسول کریم الفاظ میں دی تھی جس سے یہ شبہ پڑتا تھا کہ دوعلیوں علیوں وجود ہیں اس کو لاالم مقیدی الآ عیشنی والی صدیث سے یہ شبہ پڑتا تھا کہ دوعلیوں علیوں وجود ہیں اس کو لاالم مقیدی الآ عیشنی والی صدیث سے کھول دیا اور بتادیا کہ وہ کلام استعار ق تھا' اس سے صرف یہ مراد تھی کہ امت محدید کا ایک فرو پہلے دنیا کی اصلاح کیلئے مامور کیا جائے گالیکن کسی رسول کامقام اسے نہیں دیا جائے گالیکن بعد میں عیسی ابن مریم کے نزول کی میں کھوئی ہمی اس کے حق میں پوری کی جائے گی اور وہ عیسی مونے کا دعوی کرے گا' اس طرح گویا اس کے دو مخلف حمدوں کے اظمار کا وقت بیان کیا گیا ہے۔ یعنی پہلے عام دعویٰ اصلاح ہو گا اور پھردعویٰ مسیحیت ہوگا اور میں گوی میں اس قتم کا کام عام ہوتا ہے بلکہ اگر اس قتم کے استعارے میں گوں سے علیمہ کردیے جائیں تو ان کا کیا سے منابی بالکل ناممکن ہوجائے۔

اگریہ معنی ان احادیث کے نہ کئے جائیں تو دوباتوں ہیں ہے ایک ضرور مائی پڑے گا اور وہ دونوں ہی خطرناک ہیں۔ یا تو یہ ماننا پڑے گاکہ کا الکہ کہدی گالا عیدی الک وجود نہیں بلکہ ہے اور یا یہ ماننا پڑے گاکہ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ مہدی کا کوئی الگ وجود نہیں بلکہ مسے اور مہدی کے درجات کا مقابلہ کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اصل مہدی تو مسے ہی ہوں کے دو سرا مہدی تو ان کے مقابلہ ہیں کچھ بھی نہیں جس طرح کہ دیتے ہیں کہ کا کیا گیا ہے اور سرا مہدی تو ان کے مقابلہ ہیں کچھ بھی نہیں جس طرح کہ دیتے ہیں کہ کا کیا گیا ہے کہ یہ اور اس سے یہ مطلب نہیں ہو تا کہ اس کے سواکوئی عالم ہی نہیں بلکہ مطلب یہ ہو تا ہے کہ یہ اور یہ علی دو نول معنی خطرناک نتائج پیدا کرنے والے ہیں کیو نکہ ایک حدیث کو بلاوجہ باطل کردینا اور یہ دونوں معنی خطرناک ہے اور خصوصاً ایسی حدیث کو جو اپنے ساتھ شواہر بھی رکھتی ہے اور یہ کہنا کہ مہدی مسے کے مقابلہ ہیں کچھ بھی حقیقت نہ رکھیں گے ان احادیث کے مضابین کے خلاف ہے مہدی مسے کے مقابلہ ہیں کچھ بھی حقیقت نہ رکھیں گے ان احادیث کے مضابین کے خلاف ہے جن میں انہیں امام قرار دیا گیا ہے اور مسے کو ان کا مقتدی - غرض سوائے ان معنوں کے کہ امت محدیہ ہیں ایک ایسے وجود کی خردی گئی ہے جو پہلے مصلے ہونے کا دعوی کرے گا اور بعد کو مسے معرور دونے کا ان احادیث کے اور کوئی معنی نہیں ہیں سکتے۔

اصل بات بہ ہے کہ لوگوں نے سارا دھو کا اس ا مرے کھایا ہے کہ حدیث میں نزول کالفظ ہے اور اس لفظ سے سمجھ لیا گیا ہے کہ مسیح اول ہی دوبارہ دنیا میں نازل ہوں گے حالا نکہ نزول

کے وہ معنی نہیں ہیں جولوگ سجھتے ہیں ملکہ جب ایک ایسی چیز کی پیدا نُش کاذ کر کرتے ہیں جو مفید ہویا پھرا یک ایسے تغیر کاذ کر کرتے ہیں جو ہابر کت ہویا جلال اللی کا ظاہر کرنے والا ہو تواہے عربی زبان میں نزول کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ چنانچہ الله تعالی قرآن کریم میں فرما تا ہے۔ گئم أَنْزَلَ اللَّهُ سَرِكْيَنَتُهُ عَلَى رُسُولِهِ ٢٨-١٥ر يُعرفرما تام -ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ مَعْدِ الْغَيَّمَ أَمَنَةً اور فرماتا ہے وَانْزَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلاَنْعَامِ ثَمْنِيَةَ ٱزْوَاح مُنْ اور فرماتا ہے۔ قَدْ ٱنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَادِيْ سَوْاتِكُمْ وَرِبْشًا وَلِبَاسُ النَّقُوٰىَ ذَالِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِثْ الْبِ اللهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُرُونَ المُ اور قرامات - وَانْزَلْنَاعَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلُوي وَٱنْزَلْنَاالْحَدِيْدُونِيهِ بَأَسُ شَدِيْدُ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وليَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرَسُلَهُ بِالْغَبْبِ إِنَّ اللَّهَ فَوِيٌّ عَزِيزٌ "" اور قراتا ج وَلُوبَسَطُ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبغَوْافِي ٱڵٲۯۻۘٷؙڶڲؚڽؙٛؾۜڹؙڒٙڷؙؠؚڡٞۮڕڡۜۛٵڽڛؙٵؖٵ۬ڹؖۿؠۼٵؚڍۄڂؠؽؚۯؠؗڝ*ؽۄڰ؆٣* اب یہ بات کی پر پوشیدہ نہیں کہ سکینٹ ول میں پیدا کی جاتی ہے۔ نیندوماغ کے قعل کانام ہے اور چاریائے اور لباس اور کھیتیاں اور بٹیراور لوہااور دنیا کی باتی سب چیزیں ایسی ہی ہیں جو اسی زمین پر پیدا ہوتی ہیں- آسان سے اترتی ہوئی نہ کسی نے دیکھی ہیں اور نہ ان کا آسان ے اترنا قرآن و حدیث ہے ثابت ہو تا ہے بلکہ اللہ تعالی صاف طور قرآن کریم میں فرما تا ہے۔ وَجَعَلَ فِيْهَا رُواسِي مِنْ فَوْقِهَا وَ بُرَكَ فِيْهَا وَ قَدَّرَ فِيْهَا اَقْوَاتُهَا فِيْ اَرْبُعَةِ اَيَّامِ سَوَاءَ لِّلْتَسَانِلِیْنَ مُنْ مُنْ مِی مِنْ زمین میں اس کی سطح پر پہاڑیدا کئے اور زمین میں بہت ہے سامان بیدا کئے اور ہرفتم کی غذا ئیں بھی اس میں پیدا کیں - بیہ سب کام زمین کاپیدا ہو نا پھرا س میں ہرفتم کے سامانوں اور جانوروں کا پیدا ہونا چار زمانوں میں اختیام کو پہنچااور یہ بات ہرفتم کے سائلوں کیلئے برابرہے - لیعنی بیہ مضمون گو بڑے بڑے مسائل طبعیہ اور د قائق علمیہ پر مشتمل ہے جو کچھ تواس زمانے میں ظاہر ہو چکے ہیں اور کچھ آئندہ زمانوں میں ظاہر ہوں گے اور نئے

اس میں سے صحیح جواب پالیں گے جوان کیلئے موجب تشقی ہوگا۔ غرض قرآن کریم سے جابت ہو تا ہے کہ یہ سب اشیاء جن کا قرآن کریم میں انزلنا کے لفظ کے ساتھ ذکر ہوا ہے آسمان پر سے نازل نہیں ہوئیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کواس زمین میں

نئے سوال اس کے متعلق پیدا ہوں گے مگر ہم نے اس کوالیے الفاظ میں ادا کر دیا ہے کہ ہر طبقہ

کے لوگ اور ہر زمانے کے آدمی اپنے اپنے علم اور اپنے اپنے زمانے کی علمی ترقی کے مطابق

کس قدر تعجب کی ہات ہے کہ ایک ہی لفظ رسول کریم القائلی کی نبست اور مسے علیہ السلام کی نبست استعال کیا جاتا ہے گر آنخضرت القائلی کی نبست اس کے معنی اور کر دیجے جاتے ہیں اور مسے کی نبست اس کے اور معنی کر دیجے جاتے ہیں جب آنخضرت القائلی اس جاگر زمین پر پیدا ہو کے اور آپ کی نبست نزول کالفظ استعال کیا گیا تو کون سے تعجب کی بات ہے اگر کی نبست استعال کیا گیا تو کون سے تعجب کی بات ہے اگر کی لفظ آنے والے مسے کی نبست استعال کیا جائے اور اس سے مراد اس کی پیدائش اور بعثت

تیرا شہ یہ کیا جاتا ہے کہ حدیثوں میں آنے والے کانام عیلی ابن مریم رکھاگیا ہے پس اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہی بعینہ ووبارہ تشریف لائیں گے لیکن یہ معترض خیال نہیں کرتے کہ کثرت سے ان کے شعروں میں عیلی کالفظ دو سرے لوگوں کی نسبت استعال ہوتا ہے گراس کویہ قابل اعتراض نہیں سیجھتے لیکن اللہ تعالیٰ کے کلام میں اگر ایک فحض کانام بھی عیلیٰ رکھ دیا گیاتو اس پر تعجب آتا ہے۔ بھرروزانہ بخی لوگوں کی نسبت حاتم طائی اور فلسفیانہ وماغ رکھنے والوں کی نسبت محقق طوسی اور استخراج مسائل کامادہ رکھنے والوں کی نسبت گخررازی کا لفظ استعال کرتے ہیں گرابن مریم کے الفاظ ان کے ولوں میں شہمات پیدا کر دیتے ہیں۔ اگر ابن مریم کے الفاظ تعیین کے معنی دیتے ہیں توکیا طائی اور طوسی اور رازی تعیین کے معنی نہیں دیتے بھراگر باوجود ان الفاظ کے استعال کے ان کی سے مراد نہیں ہوتی کہ وہ فخص فی الواقع طے کے قبیلے کا کیک فرد ہے یا طوس یا رے کا رہنے والا ہے تو ابن مریم کے الفاظ سے
کیوں یہ بقیجہ تکالاجا تا ہے کہ آنے والاعیلی ابن مریم فی اللہ ہو گاجو آج سے انیس سوسال پہلے
گذر چکا ہے حالا نکہ طے اور طوس اور رازی ایسے اساء نہیں ہیں کہ جو مجاز اکسی اور معنی میں
استعال ہوں لیکن مریم ایک ایبانام ہے جے ایک خاص حالت کے اظہار کیلئے قرآن کریم میں
استعال کیا گیا ہے - اللہ تعالی فرماتا ہے و ضرب اللّهُ مَثلاً لِلّذِيْنُ اُمنُواامْرَاتَ وَرْعَوْنَ اِذْ
قُالَتُ رَبّ ابْنِ لِی عِنْدَک بُیتاً فِی الْجَنّة وَ نَجِنِیْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِه وَ نَجِنِیْ مِنَ الْفَوْمِ الظّلِمِیْنَ ٥ وَمَرْهُمُ الْبَنَ عِمْرُنَ اللّهِ مَنْ الْفَاعِدَ وَ مَوْمَ وَنَ وَعَمَلِه وَ نَجِنِیْ مِنَ الْفَوْمِ الظّلِمِیْنَ ٥ وَمَرْهُمُ الْبَنَ عِمْرُنَ النّیٰ اَلْفَاءُ مَنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهِ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الْمُعْلِي اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

لین اللہ تعالی مومنوں کی مثال فرعون کی ہیوی ہے دیتا ہے جب کہ اس نے کما کہ اے میرے رب! میرے لئے جنت میں ایک گراپ قرب میں بنا اور جھے فرعون اور اس کے کاموں ہے بچالے اور جھے فالم قوم کے پنج سے چھڑا لے اور یا مومنوں کی مثال مریم بنت عمران سے دیتا ہے جس نے اپ سوراخوں کی حفاظت کی۔ پھر ہم نے اس کے ول پر اپنا کلام نازل کیا اور اس نے ہماری باتوں اور ہماری کتابوں کی تقدیق کی اور فرما نبروار لوگوں میں سے نازل کیا اور اس نے ہماری باتوں اور ہماری کتابوں کی تقدیق کی اور فرما نبروار لوگوں میں سے ہوگئی۔ پس جب کہ مومن کی ایک طالت کانام اللہ تعالی مریم حالت رکھتا ہے اور الیے مومن کو مریم کہتا ہے تو کیا اس کو مریم کہتا ہے تو کیا اس کے کی معنی نہ ہوں گے کہ وہ اس مری طالت سے ترقی کرتے کرتے عیسوی طالت تک پہنچ جائے گا۔ اس کی ابتدائی زندگی تو مریم کی طرح پاک اور بے عیب ہوگی اور اس کی آخری زندگی عیسیٰ علیہ السلام کی طرح روح القدس سے مؤتیہ ہوگی اور دنیا کی اصلاح اور صدافت کے قائم کی طرح نہوگی۔

قرآن کریم کے معانی پر قد بر کرنااوراس کے مطالب کے سمند رمیں غوطہ لگا کر معارف کے موتی نکاناتواس زمانے کے علاء کیلئے تو حرام ہی ہوگیا ہے اگر وہ انہیں علوم پر نظر کرتے جو علاء روحانی نے قرآن کریم پر غور کر کے اور انہیاء کی زندگی پر نظر کرکے اور ان کی باتوں کی طرف توجہ کرکے استاباط کے جیں اور اپنی کتابوں میں لکھ دیتے ہیں تب بھی یہ لوگ ٹھو کرنہ کھاتے۔ معنرت شیخ شماب الدین سروروی اپنی کتاب عوارف المعارف میں لکھتے ہیں کہ ایک ولادت ولادت ولادت جسمانی کے علاوہ ہوتی ہے جے ولادت معنوی کتے جیں اور اس کی تائید میں اور

بھی کی کا تعین خود حضرت عیلی علیہ السلام کا قول نقل کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں۔ یہ جی گو کہ وَ الْقَدُورَةُ وَ الْوَلَا وَ الْمَا الْوَ عَلَيْهِ لَنَ اللّهِ عَلَيْهِ لَنَ اللّهِ عَلَيْهِ لَا وَ الْمَلْكِ وَ اللّهِ الْمَلْكِ وَ اللّهِ الْمَلْكِ وَ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللللهُ اللللللللللهُ الللللّهُ الللللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الل

ندکورہ بالا عبارت سے ظاہر ہے کہ شخ شماب الدین صاحب سرور دی کے نزدیک ہر انسان کیلئے ایک ولادت معنوی ضروری ہے اور وہ اس کی تائید میں ایک تو قرآن کریم کی آیت پیش کرتے ہیں اور دو سرے حضرت مسے کا ایک قول پیش کرتے ہیں۔ پس جب ولادت معنوی ایک ضروری شے ہے اور حضرت مسے اسے روحانی ترقی کیلئے ضروری قرار دیتے ہیں تو کیامثیل مسے کیلئے ہی اس ولادت کا وجود محال اور تاممکن ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت میں کادوبارہ زندہ ہو کر آنا اللہ تعالیٰ کی شمان اور اس کے کلام کے خلاف کے خلاف ہے اور اس کے رسول کی عظمت کے منافی ہے اور اس کی باتوں کے صریح مخالف ہے اور جن باتوں پر اس عقیدے کی بناء رکھی گئی ہے وہ قلّت تذہرہے پیدا ہوئی ہیں اور کئ فکر کا نتیجہ ہیں۔ اصل بات میں ہے کہ اس امت میں سے ایک شخص کو مسیح کے رنگ میں رنگین ہو کر آنا تھا اور وہ آ بھی چکا اور اس کے فیض سے بہتوں نے ہدایت پائی اور بہت کم گشتہ راہ سیدھے راستہ پر آگئے۔

چوتھا اعتراض ہم پر سے کیا جاتا ہے کہ رسول کریم اللھ اللہ کے بعد سلسلہ وحی اور سلسلہ نبوت کو جاری سجھتے ہیں۔ سے اعتراض بھی یا تو قلت تدبر کا نتیجہ ہے یا عداوت ورشمنی کا-اصل

بات بیہ ہے کہ ہمیں تو الفاظ ہے کوئی تعلق نہیں جس بات میں خدا اور اس کے ہو ہمیں تو وہی پیند ہے ۔ ہم مجھی ایک منٹ کیلئے بھی اس ا مرکو جائز نہیں سبھتے کہ رسول کریم بنائے اور نئی شریعت اپنے ساتھ لائے یا شریعت کا کوئی تھم بدل دے یا جولوگوں کو رسول کریم اطاعت ہے باہر ہویا کچھ بھی فیض اس کو رسول کریم الله اللہ کا کے توسط کے بغیر ملا ہو- اگر ایسا کو بَی آدى آئ تو مارے نزديك اسلام باطل موجاتا ہے اور محمد رسول الله الله الله تعالى ك جو وعد ب تھے جھوٹے ہو جاتے ہيں ليكن ہم اس ا مركو بھى تبھى پيند نہيں كرسكتے كه رسول كريم القائليَّة ك وجود كو ايباسمجها جائ كه كويا آپ كے تمام فيوض الى كو روك ديا ہے اور آپ ' بجائے دنیا کی ترقی میں ممہ ہونے کے اس کے راستہ میں روک بن گئے ہیں اور گویا گئوڈڈ باللَّهِ مِنْ ذَلِكَ آبٍ مُحِادَ ونياكو خداتمالي تك النَّج ات وصول الى الله ك اعلی مقامات سے محروم کرنے والے ہیں۔ جس طرح پہلا خیال اسلام کیلئے تباہ کرنے والا ہے اسی طرح یہ دو سرا خیال بھی رسول کریم الٹانائیج کی ذات پر ایک خطرناک حملہ ہے' اور ہم نہ اسے قبول کرتے ہیں اور نہ اسے برداشت کر سکتے ہیں ہمارالیقین ہے کہ رسول کریم الٹلائا ہے دنیا کے لئے رحمت تھے اور ہمارا لکا یقین ہے کہ یہ بات ہرا یک آ تکھ رکھنے والے کو نظر آ رہی ہے آپ کے آکرونیا کو فیوض ساوی سے محروم نہیں کردیا بلکہ آپ کے آنے سے اللہ تعالیٰ کے فیزض کی روانی پہلے سے بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ اگر پہلے وہ ایک نسر کی طرح بہتے تھے تواب ایک د ریا کی طرح بہتے ہیں کیونکہ پہلے علم اپنے کمال کو نہیں پہنچا تھا اور علم کامل کے بغیر عرفان کامل بھی حاصل نہیں ہو سکتا اور اب علم اپنے کمال کو پہنچ گیا ہے۔ قر آن کریم میں وہ پچھے بیان کیا گیا ہے جو اس سے پہلے کی کتب میں بیان نہیں کیا گیا تھا۔ پس رسول کریم الفائلی کے طفیل لوگوں کو عرفان میں زیادتی حاصل ہوئی ہے اور عرفان میں زیادتی کی وجہ سے اب وہ ان اعلیٰ مقامات مر پنچ سکتے ہیں جن ہریپلے لوگ نہیں پہنچ سکتے تھے اور اگریہ ایمان نہ رکھاجائے تو پھررسول کریم اللا الله كانتها كورو سرے انبياء بركيا فينيات ره جاتى ہے۔ پس ہم اس فتم كى نبوت سے تو منكر ہيں جو رسول كريم للك المالية عدة واد موكر عاصل موتى مواوراى وجدس مم رسول كريم للك المالية ك بعد مسیح ناصری ملی آمدے منکر ہیں گرہم اس قتم کی نبوت کی نفی نہیں کر سکتے جس ہے رسول

كريم اللهاي كاعزت بالا موتي مو-

اے امیر! اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو مہبط انوار بنائے اور آپ کے سینے کوحق کی قبولیت کیلئے وسیع کرے۔ وہی نبوت پہلے ہی کے سلسلے کوختم کر سکتی ہے جو شریعت والی نبوت ہواور وہی پہلے ہی کی شریعت کو منسوخ کر سکتی ہے جو بلا واسطہ حاصل ہو لیکن جو نبوت کہ پہلے نبی کے فیض ہے اور اس کی اتباع ہے حاصل ہواور جس کی غرض پہلے نبی کی نبوت کی اشاعت ہواور اس کی عظمت اور اس کی بڑائی کا اظہار ہووہ پہلے نبی کی جنگ کرنے والی نہیں بلکہ اس کی عزت کو ظاہر کرنے والی نہیں بلکہ اس کی عزت اس کی عظمت اور اس تھے اور اس تھے کہ اس امت میں حاصل ہو سکتی ہے اور اگریہ نبوت اس امت کو حاصل امریر دلالت کرتی ہے کہ اس امت میں حاصل ہو سکتی ہے اور اگریہ نبوت اس امت کو حاصل نہ ہو تا ہے اور اگریہ نبوت اس امت کو حاصل نہ ہو تا ہے اور اگریہ نبوت اس امت کو حاصل نہ ہو تی ہے اور اگریہ نبوت اس امت کو حاصل نہ ہو تی ہو تیں۔

ر سول کریم الله این فرماتے ہیں کہ محدث حضرت مو کی علیہ السلام کی امت میں بھی بہت ے گذرے ہیں۔ <sup>۳۹</sup> پس اگر آنخضرت الفائلی کی قوت قدسیہ بھی انسان کو محد ہیت کے مقام تک ہی پہنچا عمق ہے تو پھر آپ مو دو سرے انبیاء پر کیا نضیلت رہی اور آپ سیدولد آدم اور نبیوں کے مردار کیو نکر ٹھیرے ۔ خیرالرسل ہونے کیلئے ضروری ہے کہ آپ میں بعض ایسے کمالات یائے جائیں جو پہلے نمیوں میں نہیں یائے جاتے تھے اور ہمارے نزدیک پیر کمال آپ میں ہی ہے کہ پہلے انبیاء کے امتی ان کی توت جذب سے صرف محد میت کے مقام تک پہنچ سکتے تھے گرر سول کریم ﷺ کے امتی مقام نبوت تک بھی پہنچ سکتے ہیں اور میں آپ کی قوت قدسیہ کا کمال ہے جوایک مومن کے دل کو آپ کی محبت اور آپ کے عشق کے جذبہ سے بھرویتا ہے۔ اگر آپ کے آنے ہے اس قتم کی نبوت کا بھی خاتمہ ہو گیاہے تو پھر آپ کی مدودنیا کیلئے ا یک عذاب بن جاتی ہے اور قرآن کریم کاوجو د بے فائدہ ہو جاتا ہے کیونکہ اس صورت میں میہ ہاننا بڑے گاکہ آپ<sup>م</sup> کی بعثت سے پہلے توانسان بزے بزے درجوں تک پینچ جاتا تھا **گر آ**پ ممکی بعثت کے بعد وہ ان درجوں کے پانے سے روک دیا گیاا وربیہ ماننایڑے گاکہ قرآن کریم سے پہلی کتب تو نبوت کا درجہ پانے میں مُمّر ہوا کرتی تھیں لینی ان کے ذریعہ ہے انسان اس مقام تک پہنچ جا یا تھاجماں ہے اللہ تعالی ا سے نبوت کے مقام کی تربیت کیلئے چن لیتا تھا کیکن قر آن کریم پر عمل کر کے انسان اس درجہ کو نہیں پہنچ سکتا۔ اگر نی الواقع یہ بات ہو تو اللہ تعالیٰ کے سیے پرستار دں کے دل خون ہو جائیں اوران کی کمریں ٹوٹ جائیں کیونکہ وہ تو رحصۂ للعالمین

اور سیدالانبیاء کی آمد بر میہ مجھے بیٹھے تھے کہ اب ہماری روحانی ترقیات کیلئے سٹے دروا ز کھل جأئیں گے اور اپنے محبوب رب العالمین کے اور بھی قریب ہو جائیں گے لیکن متیجہ نَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنْ ذٰلِكَ مِن لَالَهُ آبِ فِي آكرجودروا زبي يملِّ كل عقوان كو بهي بند كرديا-كياكو كي مومن رسول كريم مى نسبت اس فتم كاخيال ايك آن واحد كے لئے بھی اينے ول میں آنے دے سکتاہے؟ کیا کوئی آپ کا عاشق ایک ساعت کیلئے بھی اس عقیدہ پر قائم رہ سکتا ہے؟ بخدا آپ مرکت کا ایک سمند رہے اور روحانی ترقی کا ایک آسان تھے جس کی وسعت کو کوئی نہیں یا سکتا۔ آپ ؓ نے رحمت کے دروا زے بند نہیں کردیئے بلکہ کھول دیتے ہیں اور آپ میں اور پہلے بھیوں میں یہ فرق ہے کہ ان کے شاکر و تو محد میت تک پہنچ کتے تھے اور نبوت كامقام پانے كيلئے ان كوالگ تربيت كى ضرورت ہوتى تھى مگر آنخضرت الالا اللہ كا كاروى میں ایک انسان نبوت کے مقام تک پہنچ جا تا ہے اور پھر بھی آپ گاامتی رہتا ہے اور جس قدر بھی ترقی کرے آپ کی غلامی سے باہر نہیں جاسکا۔ اس کے درجہ کی بلندی اسے امتی کملاتے ے آزاد نمیں کروین بلکہ وہ اپنے درجہ کی بلندی کے مطابق آپ کے احسان کے بار کے پنچے وہنا جاتا ہے کیونکہ آپ مرب کے اس مقام پر پہنچ گئے ہیں جس تک دو سرول کو رسائی نسیں ہوئی اور آپ نے اس قدر بلندی کو مطے کرلیا ہے جس تک دو سروں کا ہاتھ بھی نہیں پنچااور آپ کی ترقی اس مُرعت سے جاری ہے کہ واہمہ بھی اس کا اندازہ لگانے سے قاصرہے۔ پس آپ کی امت نے بھی آپ کے قدم برھانے سے قدم برھایا ہے اور آپ کے ترقی فرمانے ہے ترقی کی ہے۔

رسول کریم الفائی کا بید مقام جو اوپر بیان ہوا ہے ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم اس قتم کی نبوت کاسلسلہ آپ کے بعد جاری سمجھیں کیونکہ اس میں آپ کی عزت ہے اور اس کے بند کرنے میں آپ کی عزت ہے اور اس کے بند کرنے میں آپ کی عزت ہے کہ اس کے لاکن شاکر وہوں اور بڑے بادشاہ کی علامت بیہ ہے کہ اس کے ماتحت بڑے ہڑے حکران ہوں ۔ اگر کسی استاد کے شاگر دادنی درج کے ہیں تواہے کوئی لائن استاد نہیں کمہ سکتا اور اگر کسی بادشاہ کے ماتحت اوئی درج کے لوگ ہوں تواہے کوئی بڑا بادشاہ نہیں کمہ سکتا۔ شہنشاہ دنیا میں عزت کا لقب ہے نہ کہ ذکت اور حقارت کا ای طرح وہ نبی ان نبیوں سے بڑا ہے جس دنیا میں عزت کا مقام پاتے ہیں اور پھر بھی امتی ہی رہتے ہیں۔

در حقیقت بے غلطی جس بین اس وقت کے مسلمان پڑھئے ہیں (اس وقت بین اس لئے کہتا ہوں کہ پہلے بزرگوں کی کتب اس غلط عقیدے کے ظاف ظاہر کر رہی ہیں جیسے حضرت می الدین ابن عربی " حضرت موالا تاروم ہی مشوی " الدین ابن عربی " حضرت موالا تاروم ہی مشوی " حضرت مجد دالف ٹائی گئے احمد مرہندی کے کمتوبات وغیرہ اس سے پیدا ہوئی ہے کہ انہوں نے نبوت کے معنی سیھنے میں غلطی کی ہے اور وہ نیال کرتے ہیں کہ نبی وہی ہوتا ہے جو کوئی جدید شریعت لائے یا پہلی شریعت کے بعض احکام کو منسوخ کرے یا پہلے نبی کی اطاعت سے باہر ہو گئین اصل بات بیہ ہے کہ بید باتیں نبی کیلئے ضروری نہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نبی ان تینوں گئین اصل بات بیہ ہے کہ بید باتیں نبی کیلئے ضروری نہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نبی ان تینوں بوا دیموں میں ہے کی ایک میں شام ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک مختص میں بیہ تینوں باتیں نبی راہ داست ملے اور کوئی جدید کتاب لائے نہ پہلی شریعت کے کی حکم کو منسوخ کرے اور نہ نبوت اسے ہوں۔ نہ وہ کوئی جدید کتاب لائے نہ پہلی شریعت ایک خاص مقام قرب کانام ہے جس مقام پر براہ داست ملے اور پھر بھی وہ نبیا کی طرف سے فائز مختص کا بیک میں ہو تی ہو کیو نگہ نبوت ایک خاص مقام قرب کانام ہے جس مقام پر براہ داست ملے اور کوئی کوئی خال ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا کوئی کوئی خال کی طرف سے دو کلام لوگوں کی ہوایت کیلئے نازل ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا کوئی نہوئے کو دیکھ کرا ہے دلوں کرے جوائی زندگیوں کو خق کی اشاعت ہیں لگادے اور اس کے نمونے کود کھوکرا ہے دلوں کی اصلاح کرے اور اسے ناکم کرے دور اسے داور اسے ناکم کوئی کی اصلاح کرے اور اسے ناکم کرے دور اسے دور کا کی اصلاح کرے اور اسے ناکمال کو درست کرے۔

غرض نبوت کی نفی نبوت کے منہوم کو غلط سیجھنے سے پیدا ہوئی ہے ورنہ بعض اقسام کی نبوتیں تو بجائے رسول کریم اللہ اللہ کی شان گھٹانے کے آپ کی شان بڑھانے والی ہیں۔

ہو تاہے کہ آنخضرت الالطاقی کے جسم مبارک پر ایک مرنبوت تھی۔ اللہ

كاش! لوك قرآن كريم كے الفاظ يرغور كرتے توان كويد دهوكانہ موتا اگروه يد ديكھتے كه اس آیت میں مضمون کیابیان ہو رہاہے تو ان کو معلوم ہو جاتا کہ پہلے اس آیت میں یہ بتایا گیاہے کہ محد اللظائے تمارے مردوں میں سے کسی کے باپ نیس میں اور پھراس کے بعد انکے ناکر رسول اور خاتم النبتن کے الفاظ استعال کئے گئے ہیں۔ اب یہ بات ظاہرہے کہ 'لکِنْ ازالة شبہ کیلئے آیا کر تاہے اور ربیابات ہر مسلمان جانتا ہے کہ پہلے فقرے سے میں شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ سورہ کو ٹر میں تواللہ تعالی فرما تا ہے <sub>۔</sub>اِنَّ شَانِئکَ هُوَاْلاَ بْنَدَ<sup>و ۳۳</sup> تیرا وسٹمن ہی اہترہے تُو اہتر نہیں اور یمال خود تشکیم فرما تاہے کہ آپ کمی نرینہ اولاد نہ ہوگی پس اس شبہ کے از الہ کے لئے لفظ الحِكْ استعال فرماكر بتایاكه اس بیان سے بعض لوگوں كے دلوں میں ایك شبه بیدا ہو سكتا ہے اس کاہم ا زالہ کردیتے ہیں اور وہ اس طرح کہ گو جسمانی طور پر بیہ مردول میں سے کسی کا باپ نہیں تو بھی یہ اہتر نہیں کہلا سکتا کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا رسول ہے پس اس کا روحانی سلسلہ وسيع ہو گااوراس كى روحانى اولاد ب انتماء ہوگى- پھر و خاتم النبيّن فرماكر پيلے مضمون پر اور ترقی کی کہ نہ صرف بہت ہے مومن اس کی اولاد میں ہوں گے بلکہ یہ نبیوں کی بھی ممبرہے اس کی مهرے انسان نبوت کے مقام پر پہنچ سکے گاپس نہ صرف معمولی آ دمیوں کا بیہ باپ ہو گا بلکہ نبیوں کابھی باپ ہو گا۔ غرض اس آیت میں تو اس قتم کی نبوت کاد روا زہ کھولا گیاہے جو پہلے بیان ہو چکی ہے نہ کہ بند کیا گیا ہے - ہاں اس نبوت کا دروا زہ بیٹک اس آیت سے بند کر دیا گیا ہے جو نئ شریعت کی حامل ہویا بلاواسطہ ہو کیو نکہ وہ نبوت اگر ہاتی ہو تواس سے آپ کی روحانی اُبُوّت ختم ہو جائے گی اور اس کی اس آیت میں نغی کی گئی ہے۔

 اخِدُ الْمَسَاجِدِ کے الفاظ کی موجودگی میں نہ صرف اور معجدیں بنوا رہے ہیں بلکہ اس قدر مساجد تیار کروا رہے ہیں کہ آج بعض شروں میں مساجد کی ذیاوتی کی وجہ ہے بہت سی مساجد ویر ان پڑی ہیں۔ بعض جگہ تو معجدوں میں ہیں ہیں گز کا فاصلہ بھی بمشکل پایا جاتا ہے اگر الزّنبِیاءِ کے آنے کے باعث کوئی انسان نمی نہیں ہو سکتا تو انجد الْمَسَاجِدِ کے بعد وو مری معجدیں کیوں بنوائی جاتی ہیں۔

اس سوال کا جواب ہے دیا جاتا ہے کہ ہے مجدیں رسول کریم اللی اللہ ہے کہ کہ مہدیں ہیں کے تکہ ان میں اس طریق پر عبادت ہوتی ہے جس طریق کی عبادت کیلئے رسول کریم اللہ اللہ ہے کہ مہد بنوائی تھی۔ پس بوجہ خِلِبَیْت کے ہے۔ اس سے جدا نہیں ہیں اس لئے اس کے آخر ہونے کی نفی نہیں کر تمیں۔ یہ جواب درست ہے گرہم کتے ہیں کہ اس طرح فَانِی اُخِرُ الْاَنْہِیاءِ کے باوجو دایسے نبی بھی آسے ہیں جو رسول کریم اللہ اللہ بھور ظل کے ہوں اور جو بجائے نئی شریعت لانے کہ آپ ہی کی شریعت کے تمیع ہوں اور آپ کی تعلیم کے پھیلانے ہی کیلئے بھیج کئے ہوں اور آپ کی تعلیم کے پھیلانے ہی کیلئے بھیج کے ہوں اور آپ کی قام کے نبیوں کی آمہ سے گئے ہوں اور آپ کی تعلیم کے پھیلانے ہی کیلئے بھیج کے ہوں اور آپ کی تعلیم کے پھیلانے ہی کیلئے بھیج کے ہوں اور سب پچھ ان کو آپ ہی کے فیض سے عاصل ہوا ہوا س قتم کے نبیوں کی آمہ سے آخر الا نبیاء ہونے میں اس طرح قرق نبیں آتا جس طرح آپ کی مسجد کے نمونے پر آئی مساجد کے تیار کرائے سے آپ کی مسجد کے آخر المساجد ہونے میں کوئی فرق نہیں آتا۔

ای طرح کا کنیق بغدی کے بھی یہ معنی نہیں کہ آپ کی بعث کے بعد کوئی نہیں آ سکا بلکہ اس کے بھی یہ معنی ہیں کہ ایسانی نہیں آ سکا جو آپ کی شریعت کو منسوخ کرے کیو تکہ بعد وہی چیز ہو سکتی ہے جو پہلی کے ختم ہونے پر شروع ہو۔ پس جو نبی رسول کریم الطاقاتی کی نبوت کی تائید کے لئے آئے وہ رسول کریم الطاقاتی کے بعد نبی نہیں کملا سکتا وہ تو آپ کی نبوت کے اندرہ بعد تو تب ہو تاجب آپ کی شریعت کا کوئی تھم منسوخ کرتا۔ عقلندانسان کا کام ہو تا ہے کہ جرایک مضمون پر پورے طور پر غور کرے اور لفظوں کی مة تک پنچے - عالبًا نہیں لوگوں کے متعلق ای فتم کے دھوکے میں پڑجانے کا ڈر تھاجس کے باعث حضرت عائشہ دَضِی اللّٰهُ عَنْهَا نفر مایا کہ فُولُوالاَنہ ہے بَعد کوئی نبی نہ ہو گا۔ اگر حضرت عائشہ شکے نفر کا منام النہ بی نفر کو گا نفولُوالاَنہ ہی بعد کوئی نبی نہ ہو گا۔ اگر حضرت عائشہ شکے نبی درسول کریم الشاقاتی کے بعد کوئی نبی نہ ہو گا۔ اگر حضرت عائشہ شک نزدیک رسول کریم الشاقاتی کے بعد کس فنمی نہیں آ سکا تھاتو آپ نے کا کنہ ہی بھد کہ کوئی نبی نہ ہو گا۔ اگر حضرت عائشہ شکے کہنے ہوگول کی نہی درسول کریم الشاقاتی کے بعد کسی قسم کا نبی بھی نہیں آ سکا تھاتو کیوں صحابہ نے کا کا دراگر ان کا خیال درست نہ تھاتو کیوں صحابہ نے کا دراگر ان کا خیال درست نہ تھاتو کیوں صحابہ نے کان کے قول کی

تردیدند کی پس ان کا لا نیبی بَعْدَه کینے سے روکنا بتا تا ہے کہ ان کے نزدیک آنخضرت اللہ اللہ کے بعد نبی تو آسکا تھا گرصاحب شریعت نبی یا رسول کریم اللہ اللہ سے آزاد نبی نمیں آسکا تھا اور صحابہ کا آپ کے قول پر خاموش رہنا بتا تا ہے کہ باتی سب صحابہ مجمی ان کی طرح اس مئلہ کو ہانتے تھے۔

افسوس لوگوں پر کہ وہ قرآن کریم پر غور نہیں کرتے اور خود ٹھوکر کھاتے ہیں اور د و سروں کو ہمی ٹھو کر کھلاتے ہیں اور پھرا فسوس ان پر کہ وہ ان لوگوں پر جو ان کی طرح ٹھو کر نہیں کھاتے غصے ہوتے ہیں اور انہیں بے دین اور کا فرسجھتے ہیں مگرمومن لوگوں کی ہاتوں سے نہیں ڈر تاوہ خدا کی نارا ضکی ہے ڈر تاہے-انسان دو سرے کاکیابگا ٹرسکتاہے وہ زیادہ سے زیادہ یہ کرے گاکہ اس کو مار دے مگرمومن موت سے نہیں ڈر تااس کیلیے توموت لقائے یا ر کاذرابعہ ہوتی ہے - کاش! اگر وہ قرآن کریم پر غور کرتے تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ وہ ایک وسیع خزانہ ہے اور ایک نہ ختم ہونے والاذخیرہ ہے جو انسان کی تمام ضروریات کو بورا کرنے والاہے -اس کے اندر رومانی ترقیات کی اس قدر راہیں بیان کی گئی ہیں کہ اس سے پہلے کی کتب میں ان کا عَشِر غَشِير بھی بیان نہیں ہوا اور اگر انہیں یہ بات معلوم ہو جاتی تو وہ کنویں کے مینڈک کی طرح اپنی حالتوں پر خوش نہ ہوتے بلکہ اللہ تعالی کے قرب کی راہیں تلاش کرنے میں قدم مارتے اور اگر وہ لفظوں کی بجائے دلوں کی اصلاح کی قد رجانتے تو ظاہر علوم کے پڑھ لینے پر کفایت نہ کرتے بلکہ خدا تعالی سے تعلق پیدا کرنے کی کوشش کرتے اور اگریہ خواہش ان کے ول میں پیدا ہو جاتی تو پھران کو یہ جبتی بھی پیدا ہوتی کہ قرآن کریم نے کس مد تک انسان کیلئے ترتی کے راستے کھولے ہیں اور تب انہیں معلوم ہو جاتا کہ وہ ایک جھلکے پر خوش ہو کر ہیٹھ رہے تھے او ایک خالی پالہ منہ کولگا کر مست ہو تا چاہتے تھے ۔ کیاوجہ ہے کہ وہ سور ۃ فاتحہ پڑھتے ہیں لیکن ان کے ول میں تبھی میہ خواہش نہیں پیدا ہوتی کہ وہ انعام جو اس کے اند ربیان کئے گئے ہیں ہمیں بھی المن و: وات ون من يجاس وفعم إهدِنا الصِّراطَ المُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتُ عَكَيْهِمْ المحمل مِن حصر مين ليكن ان كول مين سيه خيال نمين پيدا مو تاكه وه كون ساانعام بجو ہم طلب کر رہے ہیں -اگر وہ ایک وفعہ بھی سمجھ کر نماز پڑھتے تو ان کاول اس فکر میں پڑ جا تا کہ صِرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ اور الصِّرَاطَ الَّذِينَ انْعَمْتَ عَلَيْهِمْ عَكَمُ مرادم اور مجران كي توجہ خور بخود سورن النساء كى ان آيات كى طرف چر جاتى كم وَلُو اَنَّهُمْ

ان آیات سے ظاہر ہے کہ منعم علیہ گروہ کا راستہ دکھانے سے مراد عبوں 'صدیقوں' شہید دں اور صلحاء کے گروہ میں شامل کرنا ہے۔ پس جب کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول' کی معرفت ہمیں ہدایت کی ہے کہ ہم قریباً چالیس دفعہ دن میں اس سے صراط متنقیم کیلئے دعا کریں اور وہ خود صراط متنقیم کیلئے دعا کریں اور وہ خود صراط متنقیم کی تشریح ہی کرتا ہے کہ نبیوں' صدیقوں' شداءادر صلحاء کے گروہ میں شامل کردیا جائے تو کس طرح ممکن ہے کہ اس امت کیلئے نبوت کا دروا زہ مِن کُلِّ اللَّوْجُوہِ بند ہو۔ کیا یہ ہنسی نہیں بن جاتی اور کیا اللہ تعالیٰ کی شان متنز سے بالا نہیں 'کیا یہ ممکن ہے کہ وہ ایک طرف تو ہم پر زور دے کہ جھ سے نبیوں' صدیقوں' شہداءاور صلحاء کے انعامات ما گواور دو سری طرف صاف کمہ دے کہ میں نے تو یہ انعام اس امت کیلئے بھٹہ کے واسطے روک دیا۔ کا شاہ گرقام کی دو سری طرف صاف کمہ دے کہ میں نے تو یہ انعام اس امت کیلئے بھٹہ کے واسطے روک دیا۔ نبیا میں مورہ فاتحہ میں منعم علیہ گروہ کے راستے کی طرف راہنمائی کی دعانہ سکھا تا اور پھر بھی اس راستہ کی تشریح یہ نہ فرما تا کہ ہمارے اس رسول کی اتباع سے کی دعانہ سکھا تا اور پھر بھی شامل ہوجا تا ہے۔

کما جاتا ہے کہ مور ۃ نساء کی آیت میں کھے الّذِیْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَیْهِمْ ہے نہ کہ مِنَ الّٰذِیْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَیْهِمْ ہے نہ کہ مِنَ الّٰذِیْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَیْهِمْ لیس اس سے یہ مراد ہے کہ اس امت کے افراد نبیوں کے ساتھ ہوں گے نہ کہ نبیوں میں شامل ہوں گے لیکن اس اعتراض کے پیش کرنے والے یہ نہیں موجے کہ اس آیت میں صرف نبیوں کائی ذکر نہیں بلکہ ان کے ساتھ ہی صدیقوں 'شداءاور سوچے کہ اس آیت میں صرف نبیوں کائی ذکر نہیں بلکہ ان کے ساتھ ہی صدیقوں 'شداءاور

صلحاء کاہمی ذکر ہے اور اگر کہ تھ کی وجہ ہے اس آیت کے وہ معنی ہیں جو یہ لوگ کرتے ہیں تو پھر ماتھ ہی ہیں بھی مانا پڑے گاکہ اس اسمت میں کوئی صدیق بھی نہیں ہوگا بلکہ صرف بعض افراد صدیقوں کے ساتھ رکھے جائیں گے اور شہید بھی کوئی نہیں ہوگا صرف بعض لوگ شہداء کے ساتھ رکھے جائیں گے اور صالح بھی کوئی نہیں ہوگا صرف کچھے لوگ صلحاء کے ساتھ رکھے جائیں ساتھ رکھے جائیں گے یا دو سرے الفاظ میں یہ کہ اس است کے تمام افراد نیکی اور تقویٰ کے تمام مداری ہے کو م ہوں گے صرف انعام میں ان لوگوں کے ساتھ شامل کردیتے جائیں گے جو پہلی امتوں میں ہے ان مدارج پر پہنچ ہیں لیکن کیا کوئی مسلمان بھی اس قسم کا خیال دل میں لاسکتا ہے اس سے زیادہ اسلام اور قرآن اور رسول کریم لاگائی کی جنگ کیا ہوگی کہ است محمد یہ میں سے نیک لوگ بھی نہ ہوں بلکہ صرف چند آدمی نیک لوگوں کے ساتھ شامل کرکے رکھ دیئے جائیں۔ غرض اگر ہے کے لفظ پر زور دے کر نبوت کا خلسلہ بند کیا جائے گا تو اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کے لئے صدیعت اور شمادت اور صالحیت کادروازہ بھی بند کرنا پڑے گا۔ مسلمانوں کے لئے صدیعت اور شمادت اور صالحیت کادروازہ بھی بند کرنا پڑے گا۔ مسلمانوں کے لئے صدیعت اور شمادت اور صالحیت کادروازہ بھی بند کرنا پڑے گا۔ مسلمانوں کے لئے صدیعت کی مسلمانوں کے لئے صدیعت کی مسلمانوں کے لئے صدیعت کا مسلمانوں کے لئے مسلم نام کے ساتھ ہی دور سالے ہیں۔ مسلمانوں کے لئے صدیعت کی ایک ملک ملا مالک نام نے شرور والے میں دور سالے میں دور کے کہ ایک ملا مالک نام نے شرور والے میں دور کی کرنے کر معن میں نہیں ہوئے کہ ایک مگل مالک نام نے شرور والے میں دور کی کرنا پڑے گا۔

اصل بات یہ ہے کہ مئع کے معنی ہی شیں ہوتے کہ ایک جگہ یا ایک ذمانے میں دو چیزوں کا اشتراک ہے بلکہ بھی مئع درجہ میں اشتراک کیلئے بھی آتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالی فرما ہے ' اِنَّ الْمُنْفِقِيْنَ فِي الدَّرْکِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِوَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْراً اللّهِ اللّهِ عَالَمْوُ مِنْفِلُ مِنَ النَّارِوَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْراً اللّهِ اللّهِ عَالَمُوْمِنِيْنَ وَسَوْفَ نَابُوا وَ اَصْلَاحُوا وَاعْتَ مَعْوَا بِاللّٰهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ اللّهِ عَالَمُومِنِيْنَ وَسَوْفَ بَوْنِ اللّهُ اللّهُ وَالْمَعْنَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّه وَاللّهِ وَاللّه بِعَلَى مَعْوَلِ مِنْ اللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه اللّه وَاللّه وَلِي وَاللّه وَالْمُوالِقُولُولُ وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه و

قر آن کریم کے اور بھی بہت ہے مقامات ہے معلوم ہو تا ہے کہ اس نبوت کا دروا زہ اس

امت میں کھلا ہے جو رسول کریم اٹھائی کی نبوت کی عُلّ ہوا در آپ می نبوت کی اشاعت کیلئے اور آپ مکی غلامی اور اطاعت ہے حاصل ہو۔ چنانچہ اللہ تعالی سور ۃ اعراف میں رسول کریم اْلْفُواحِسْ مَا ظَهُرُ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِالْحَقِّ وَانْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَالُّمْ ؠؗڹۜڒۣڷؠ؋ڛڷڟڹۨٲۊؖٲڽٛؾؘڡؙۛۅٛڵۉٳۼڶؽٳڵڷۼؚڡؘٲڵٲؿۼڷڡۉڹٛ۞ۅڸؚػؙڵۜٲؙڡۜۜ؋ٲڿڷ؋ٳۮ۫ٲڂٵۼٵڿۘڷۼۘۿۿڵ ؠؘۺٮؘٲؗڿؚڔؙۉڹؘۺٵۼ؋ۜۊۜڵؠؘۺٮؘڠۛ<u>ڋ</u>ۄۘۉڹٙ۞ڶؠڹؿٙٵۮٶٳڣۜٵؽٳۛؾۑؙڹۜڰؙۄۛڔۺڵۜٷ۪ڹۨػؙۄ۫ؠۼؗۻۜۉؽۼٵؽڰٛۄٛ المِنِي فَمَنِ اتَّفَى وَاَصْلَحَ فَلاَ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمَّ يَحْزَنُوْنَ مُ \* مُلِيعِي ال كوكم و حسكم میرے رب نے مجمد پر صرف بری باتیں جو خواہ طا ہری طور پر بری موں خواہ ہاریک نگاہ سے ان کی برائی معلوم ہو حرام کی ہیں او رحمناہ میں مبتلاء ہو نا اور سرکشی کرنا جو پلا دجہ ہو تی ہے اور اللہ تعالی سے شرک کرناجس کیلئے اللہ تعالی نے کوئی ہمی دلیل نازل نہیں کی اور اللہ تعالی کے متعلق ا لیی ہاتیں کمناجن کی صداقت کاتم کو علم نہیں ہے حرام کیا ہے اور ہرا یک جماعت کیلئے ایک ونت مقرر ہے جب ان کاونت آجا تاہے وہ اس سے ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں-اے بنی آدم!اگر تہمارے پاس میرے رسول آویں جو تم بی میں سے ہوں اور تہیں میرے نشان پڑھ پڑھ کرسنائیں تو جولوگ تقو کی کریں گے اور اصلاح کریں گے ان کو نہ آئدہ کاڈر ہو گااور نہ کچھلی ہاتوں کاغم ہو گااس آیت سے صاف ظاہرہے کہ اس امت میں ہے بھی نی آئیں گے کیونکہ امت محربہ کے ذکرمیں اللہ تعالی فرما تاہے کہ اگر تمہارے پاس نبی آویں توان کو قبول کرلیناورنہ د کھا ٹھاؤ گے بیہ نہیں کہاجا سکتا کہ یہاں اِمَّا کالفظ آیا ہے اور بیہ شرط يروالت كراب كيونكه حضرت آدم ك واقعه خروج كے بعد بھي الله تعالى نے يمي لفظ استعال فرمایا ہے علاوہ ا زیں اگر اس کو شرط بھی سمجھ لیا جائے تو بھی اس سے میہ تو معلوم ہو جا تا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نیوت کاسلہ بند نہیں کیو تکہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے کہ جس ا مرکی وہ آپ نفی کرچکاہوا س کو شرط کے طور پر بھی بیان کرے۔

قرآن کریم کے شواہد کے علاوہ رسول کریم القافیۃ کے کلام سے بھی بھی معلوم ہو تاہے کہ نبوت کا دروازہ مطلقاً مسدود نہیں چنانچہ آنے والے مسے کو آپ نے باربار نبی کے لفظ سے یا د فرمایا ہے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کہ کر کیوں ایکا راہے۔
اللّٰهِ کہ کر کیوں ایکا راہے۔

چوتھاا عرّاض ہم پر ہے کیا جاتا ہے کہ ہم جماد کے متکر ہیں۔ چھے ہیشہ تعجب آیا کرتا ہے کہ اس قدر جھوٹ انسان کیو نکربول سکتا ہے کو نکہ ہے بات کہ ہم جماد کے متکر ہیں بالکل جھوٹ ہے۔ ہمارے نزدیک تو بغیر جماد کے ایمان ہی کامل نہیں ہو سکتا تمام ضعف جو اسلام اور مسلمانوں کو پہنچا ہے اور ایمان کی کمزوری بلکہ اس کا فقد ان جو ان میں نظر آ رہا ہے ہے سب صرف جماد میں ستی کرنے کی وجہ ہے۔ پس ہے کمنا کہ ہم جماد کے متکر ہیں ہم پر افتراء ہے۔ جب قرآن کریم کے بیسیوں مقامات پر جماد کی تعلیم دی گئی ہے تو بحیثیت ایک مسلمان ہوئے ہے اور قرآن کریم کے بیسیوں مقامات پر جماد کی تعلیم دی گئی ہے تو بحیثیت ایک مسلمان ہوئے اور قرآن کریم کے شیدائی ہوئے کہ اسلام کے متکر کس طرح ہو سکتے ہیں ہاں ہم ایک بات کے اور قرآن گریم کی جائے کیو نکہ اس سے اسلام کے خوشماچرے پر نمایت بد نماداغ لگ جاتا ہے۔ ہم اس بات کو برداشت نہیں کرسکتے کہ حرص اور طمح اور نفسانیت اور ذاتی نوا کد کی خاطر اسلام کے مقد س احکام کو بگاڑا جائے۔ غرض ہم جماد کے متکر نہیں ہیں بلکہ اس بات کے خالف ہیں کہ کوئی شخص ظلم اور تعدی کانام جماد رکھ دے۔

اے امیر! آپ اس امرکو سجھ سکتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے محبوب پر کوئی حرف میری کرے تو مُحِب کو یہ امر کس قدر پرامعلوم ہوتا ہے اور وہ شخص جو اس حرف میری کا محرک ہو اسے اس پر کس قدر طیش آتا ہے ہمیں ہی ان لوگوں پر شکوہ ہے جو اسلام کو اپنے نام سے بدنام کرتے ہیں کیو نکہ وہ مسلمان کہلا کراسلام سے دشمنی کرتے ہیں آج دنیا اسلام کو ایک غیر مہذب نہ ہمیں اور اسلام کے رسول مو ایک جا بربادشاہ خیال کرتی ہے۔ کیا اس لئے کہ اس نے رسول کریم می زندگی میں کوئی ایسی بات دیکھی ہے جو خلاف تقوی یا خلاف دیا نت ہے۔ نہیں بلکہ اس کریم می زندگی میں کوئی ایسی بات دیکھی ہے جو خلاف تقوی یا خلاف دیا نت ہے۔ نہیں بلکہ اس کہ وہ ان کو ایک دم کیلئے بھی بھلا نہیں سکتی۔ میرے نزدیک ان خطر ناک مظالم میں سے جو رسول مقبول پر کئے گئے ہیں ایک یہ ظلم ہے کہ خود مسلمانوں نے آپ موجو رحم مجسم شے جو رسول مقبول پر کئے گئے ہیں ایک یہ ظلم ہے کہ خود مسلمانوں نے آپ موجو رحم مجسم شے جو ایک چیو نئی کو بھی ضرر و بینا لیند نہیں کرتے تھے دشمنان اسلام کے سامنے الی شکل میں پیش کیا ہے کہ ان کے دل آپ سے متنفر ہو گئے ہیں اور ان کے دماغ آپ کے خلاف خیالات سے بھر گئے ہیں۔

میں چاروں طرف سے جہاد جہاد کی آوا زسنتا ہوں گروہ کونسا جہاد ہے جس کی طرف خدا

اوراس کارسول کو گوں کو ہلاتے تھے اور آج کو نساجہاد ہے جس کی طرف لوگوں کو ہلایا جا تا ہے -قرآن كريم جس جمادى طرف بميں بلاتا ہے وہ توبیہ کہ فلا تُطِع الكفِرينَ وَجَاهِدُ هُمْ بِهِ جِهَادًا كَبْيْرًا O <sup>۵۲ - ي</sup>عني كافرول كى بات نه مان اور اس قرآن كے ذريعہ ہے كفار كے ساتھ ا یک بهت برا جهاد کر مگر آج کیامسلمان اس جهاد بالقرآن کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں۔ کس قد ر اوگ بیں جو قرآن کریم ہاتھ میں لے کر کافروں کے ساتھ جاد کرنے کیلئے نکل کھڑے موت ہیں۔ کیااسلام اور قرآن میں کوئی بھی ذاتی جو ہر نمیں جس سے وہ لوگوں کے دلوں کواپنی طرف تھینج سکیں اگریہ بات سے ہے تو پھراسلام کے سچاہونے کاکیا ثبوت ہے۔ انسانوں کے کلام لوگوں کاول قابو میں کر لیتے ہیں محر صرف خدای کا کلام ایبائے اثر ہے کہ اس کے ذریعہ سے لوگوں کے دل فتح نہیں ہو سکتے اس لئے تکوار کی ضرورت ہے جس ہے لوگوں کو منوایا جائے مگر آج تک نہیں دیکھاگیا کہ تکوار کے ساتھ دل فتح کئے جاسکے ہوںاوراسلام تواس بات پر لعنت بھیجتا ہے کہ زیب ڈریالالچ سے قبول کیا جائے۔ چنانچہ اللہ تعالی فرما تاہے اِذَا جَاءَک اَلْمُ لِمُفَوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ کیکند بُونک ۵۳ مین منافق جب تیرے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گوا بی دیتے ہیں کہ تواللہ کارسول ہے اور اللہ جانتا ہے کہ تو اس کارسول ہے گراللہ بیہ گوا ہی دیتا ہے کہ منافق جھو ہے ہیں۔اگر اسلام کے پھیلانے کیلئے تکوار کاجہاد جائز ہو تا توکیاوہ لوگ جو اسلام لے آئے تھے مگر ول میں منافق تھے ان کا ذکر قرآن کریم ان الفاظ میں کرتا جو اوپر بیان ہوئے ہیں کیونکہ اس صورت میں توبیہ لوگ گویا قرآنی تعلیم کا نتیجہ ہوتے کون امید کرسکتا ہے کہ تکوار کے ساتھ وہ مخلص لوگوں کی جماعت پیدا کرے گا۔ پس بہ بات غلط ہے کہ اسلام تکوار کے ذریعے سے غیر نہ ا ہب والوں کو اسلام میں دا فل کرنے کا حکم دیتا ہے اسلام تو سب سے پہلا نہ ہب ہے جو بیہ کتا ہے کہ زہب کے متعلق آزادی ہونی چاہئے چنانچہ اللہ تعالی فرماتا ہے گا آگراہ فیب الدِّيْن قَدْ تَبَيْنَ الرُّشْدُ وِنَ الْغَيّ مَن من علم معالم من كوئي جرسي مونا چاہم كونكم ہدایت گمرای سے ممتاز ہوگئ ہے پس ہرایک فخص ولا کل کے ساتھ حق کو قبول کرنے یا رو كرنے كاحق ركھتاہے اى طرح قرماتاہے وَفَاتِلُوافِيْ سَبِيْلِ اللَّهِ وَالَّذِيْنَ يُفَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوْاانَّ اللَّهُ لاَ يُحِبُّ المُعْتَدِيْنَ ٥٥٥ اور دين كى لرائى ان لوگول سے لروجو تم سے تے ہیں مگر بیہ خیال رکھو کہ زیا د تی نہ کر ہیٹھو۔ پس جب کہ اسلام صرف ان ہے دینی جنگ

یہ آیات کس قد رکھے الفاظ میں بتاتی ہیں کہ ند ہمی جنگیں تیمی جائز ہیں جب کہ کوئی قوم کے رہنااللّٰہ کہنے سے روکے یعنی دین میں دخل دے اور ان کی غرض یہ نہیں کہ دو سری اقوام کے معابد ان کے ذریعہ سے گرائے جائیں اور ان سے ان کا ند بہب چھڑوا یا جائے یا ان کو قتل کیا جائے بلکہ ان کی غرض یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے تمام ندا بہب کی حفاظت کی جائے اور سب خدا ہہ کہ حابہ کو قائم رکھاجائے اور میں غرض اسلام کی تعلیم کے مطابق ہے کیونکہ اسلام دنیا میں بطور شاہداور محافظ کے آیا ہے نہ کہ بطور جابراور طالم کے۔

غرض جہاد جس کی اسلام نے اجازت دی ہے یہ ہے کہ اس قوم کے خلاف جنگ کی جائے جو اسلام سے جبراً لوگوں کو پھیرے یا اس میں داخل ہونے سے جبراً باز رکھے اور اس میں داخل ہونے والوں کو صرف اسلام کے قبول کرنے کے جرم میں قتل کرے اس قوم کے سوا دو سری قوم سے جہاد نہیں ہوسکتا اگر جنگ ہوگی تو صرف سیاسی اور مکلی جنگ ہوگی جو دو مسلمان قوموں

میں بھی آپس میں ہوسکتی ہے۔

یہ ظالمانہ جنگ جوبعض دفعہ ڈا کہ اور خو نریزی ہے بڑھ کراور پچھے نہیں ہوتی ید قتمتی ہے غیرندا ہب سے مسلمانوں میں آئی ہے ورنہ اسلام میں اس کانام ونشان تک نہیں تھااور سب ے زیادہ اس عقیدے کی اشاعت کا الزام مسیحیوں پر ہے جو آج سب سے زیادہ اس کی وجہ ہے مسلمانوں پر معترض ہیں۔ قرون وسطیٰ میں اس قتم کی نہ ہبی جنگوں کا اس قدر جرچا تھا کہ سارا بورپ ای قتم کی جنگوں میں مشغول رہتا تھااورا یک طرف بیہ مسلمانوں کی سرحدوں پر ای طرح چھاپے مارتے رہتے تھے جس طرح آج ٹیم آزاد مرحدی قبائل ہندوستان کی سرحدوں پر تھلے کر رہے ہیں اور دو سری طرف یو رپ کی ان قوموں پر تھلے کر رہے تھے جواس وقت تك مسحيت ميں داخل نهيں ہوئي تھيں اوران طالمانہ حملوں ميں خدا تعالیٰ کی خوشنودی سجھتے تھے۔ معلوم ہو تا ہے جیسا کہ قاعدہ ہے غصے میں آکرانسان کی عقل بربردہ برجاتا ہے مسلمانوں نے مسیوں کی ان حرکات سے متأثر ہو کر خود بھی انہیں کی طرح چھاہے مارنے شروع کر دیتے ہیں اور اپنے نہ ہب کی تعلیم کو آخر کار بالکل ہی بھلا بیٹھے ہیں حتی کہ وہ زمانہ آگیا کہ وہی جو ان کے استاد تھے ان پر اعتراض کرنے لگ گئے۔ گر افسوس میہ ہے کہ باوجود اعتراضوں کے پھر بھی مسلمان نہیں سبھتے۔ آج ساری دنیا میں اسلام کے خلاف میں ہتھیار استعال کیا جاتا ہے تکرمسلمانوں کی آئھیں نہیں تھاتیں اوروہ برابروشن کے ہاتھ میں تکوار پکڑا رہے ہیں کہ اسے لواور اسلام پر حملہ فرو-وہ نہیں دیکھتے کہ بیہ طالمانہ جنگیں جن کانام جماد ر کھا جاتا ہے اسلام کو فائدہ نہیں بلکٹہ نقصان پہنچا رہی ہیں ۔ وہ کون سی طافت ہے جس نے اس ہنصیار کے ذریعے فتح پائی ہو۔ جنگ میں تعداد کام نہیں آیا کرتی ملکہ ہنراورا نظام اور تعلیم اور سامان اور جوش اور دو سری قوموں کی ہمدر دی کام آتی ہے ۔ بعض چھوٹی چھوٹی قومیں ان امور کی وجہ سے بوی بزی حکومتوں کو شکست دے دیتی ہیں اور اگر بیہ باتیں نہ ہوں تو بزے بزے لشکر بھی کمزور اور بے فائدہ ہوتے ہیں۔ پس بہتر ہو تا کہ مسلمان اپنی حفاظت کیلئے ان سامانوں کو عاصل کرنے کی کوسٹش کرتے نہ کہ جہاد کے غلط معنی لے کرا سلام کو بدنام کرتے اور خود بھی نقصان اٹھاتے کیونکہ جب لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ کوئی قوم اینے نہ جب کی آٹر میں دنیاوی جنگیں کرتی ہے توسب اقوام اس کی مخالفت میں انکھی ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ اس سے ا یک ایبا خطرہ محسوس کرتی ہیں جس سے عادل سے عادل حکومت بھی محفوظ نہیں رہ سکتی ہر

ا یک غیرند ہب کی حکومت خیال کرلیتی ہے کہ میں اس سے کتناہی اچھامعاملہ کروں مجھے اس سے امن عاصل نہیں ہو سکتا کیو تکہ اس کی جنگ ظلم یا فساد کی بناء پر نہیں بلکہ ند ہب کے اختلاف کی بناء پر ہے۔ بناء پر ہے۔

غرض ہم جماد کے مکر نہیں ہیں بلکہ جماد کے ان غلط معنوں کے مخالف ہیں جن ہے اس وقت اسلام کو سخت صدمہ پنچاہے اور ہمارے نزدیک مسلمانوں کی ترقی کا رازاس مسئلے کے سیحفے میں مخفی ہے اگر وہ اس امر کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ جماد کبیر کو قرآن کریم کے ذریعہ سے ہو سکتا ہے نہ کہ تلوارے اور اگر وہ سمجھ لیں کہ نہ ہب کا اختلاف ہر گز کسی کی جان یا اس کے مال یا اس کی آبرو ۵۵ کو حلال نہیں کردیتا تو ان کے دلوں میں اس قتم کے تغیرات پیدا ہو جائیں جن سے خود بخو وان کو سیدھے راتے پر قدم مار نے کی طرف توجہ ہواوروہ کیسی البر کی جان آلیو کی البر کی کو مار نے کی طرف توجہ ہواوروہ کیسی البر کی جان آلیو اللہ کی آبوا آلیہ کو اللہ کی آبرو گو کے ارشاد پر عمل کر کے ترتی کے صبح اصول کو سمجھیں اور ان پر ممل کر کے ترتی کے صبح اصول کو سمجھیں اور ان پر عمل کر کے ترتی کے صبح اصول کو سمجھیں اور ان پر عمل پر اہوں۔

اے بادشاہ انغانستان! جس طرح آپ کے نام میں امان کی طرف اشارہ ہے ای طرح فدا کرے کہ آپ کے ذریعہ سے ملک انغانستان اور سرحدوں پر امن قائم ہو۔ میں نے اصولی طور پر آپ کو جماعت احمد یہ کے عقائد اور ان پر جو اعتراض کئے جاتے ہیں اور ان کے جو جو اب بیں بتاد سے ہیں اور اب میں چاہتا ہوں کہ مخضراً بانی سلسلہ احمد یہ حضرت مرز اغلام احمد صاحب کے دعوے اور اس کے دلائل کے متعلق بھی بچھ بیان کروں تا اللہ تعالی کے سامنے شر خرو گھمروں کہ میں نے اس کا پینام آپ کو بینچا دیا تھا اور آپ اللہ تعالی کے منشاء پر اطلاع پاکراس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں اور اللہ تعالی کے فندلوں کے وارث ہوں اور اس کی محبت کو جذب کریں۔

# حضرت مرزاغلام احمه عليه الصلوة والسلام كادعوى

حضرت مرزاغلام احمد سے علیہ العملوٰۃ والسلام کادعویٰ تھاکہ آپ کواللہ تعالیٰ نے خلق اللہ کی است اور رہنمائی کیلئے مبعوث فرمایا ہے اور سے کہ آپ وہی مسے ہیں جن کاذکرا حادیث میں آتا ہے اور وہی ممدی ہیں جن کا وعدہ آنخضرت اللہ اللہ ہے کہ ذریعے دیا گیا ہے اور آپ ان تمام میں گئو کیوں کے پوراکر نے والے ہیں جو مخلف ندا ہب کی کتب میں ایک مصلح کی نسبت جو میں ہوگا نہ کو رہیں اور سے کہ آپ کواللہ تعالیٰ نے اسلام کی تصرت اور تائید کیا ہے ہوں فاہر ہوگا نہ کور ہیں اور سے کہ آپ کواللہ تعالیٰ نے اسلام کی تصرت اور تائید کیا ہے ہوں ور تو گائی کور ہیں اور سے کہ آپ کو عنایت کیا ہے اور اس کے معارف اور حقائی آپ کی شان کیا ہے ہوں اور تقویٰ کی باریک راہوں پر آپ کو آگاہ کیا ہے اور رسول کریم اللہ ہوگائی کی شان اور عظمت کے اظمار کا کام آپ کے سرد کیا ہے اور اسلام کو دیگر اویان پر غالب کرنے کی فد مت آپ کو سونی ہے اور آپ کواس لئے دنیا ہیں جھیا ہے تاکہ دنیا کو بتائے کہ وہ اسلام اور رسول کریم اللہ ہوں کریم اللہ گئی ہوں کہ میں رکھا ہے اور لوگوں کا ان سے دور رہنا اور عافل رہنا اسے پند

ای طرح آپ کاب دعوی تھاکہ چو تکہ رسول کریم اللظائی تمام دنیا کی طرف معوث ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ کا منشاء تھا کہ ساری دنیا کو آپ کے ہاتھ پر جمع کرے اس لئے اللہ تعالیٰ نے تمام ادیان کے گذشتہ بن کی ذات ہوں کی ذبان سے آخری ذمانے میں ای فہ ہب کے ایک گذشتہ بن کی دوبارہ بعثت کی ہیں تک کہ شری کی دادی تھی تاکہ قومی منافرت خاتم البّبیّن علیہ السلام پر ایمان لانے میں روک نہ ہو۔ ان پیشکو کیوں میں در حقیقت رسول کریم اللی تابی کے ایک امتی مامور کی خبردی گئی تھی تااس کے ذریعے سے رسول کریم اللی تابی کی تصدیق ہو کر تمام ادیان آپ کے ہاتھ پر جمع ہو جا کیں۔ چنانچہ یہ سب پیشکو کیاں آپ کے وجود سے پوری ہو گئیں اور آپ مسیحیوں اور جمعی اور ہندوؤں کیلئے کرش کے مثیل ہو کر نازل بہودیوں کیلئے مسیع 'زروشتیوں کیلئے مسیو در جمی اور ہندوؤں کیلئے کرش کے مثیل ہو کر نازل ہوئے تا تمام اہل غدا ہب پر انہیں کی گئب سے آپ کی صداقت ثابت ہو اور پھر آپ کے ذریعے سے اسلام کی صداقت ثابت ہو اور پھر آپ کے ذریعے سے اسلام کی صداقت معلوم ہو کروہ رسول کریم اللی تھی کے طقہ غلامی میں باند سے ذریعے سے اسلام کی صداقت معلوم ہو کروہ رسول کریم اللی تاب کے طقہ غلامی میں باند سے ذریعے سے اسلام کی صداقت معلوم ہو کروہ رسول کریم اللی تاب کے طقہ غلامی میں باند سے ذریعے سے اسلام کی صداقت معلوم ہو کروہ رسول کریم اللی تاب کے طقہ غلامی میں باند سے نام ایک میں باند سے اسلام کی صداقت معلوم ہو کروہ رسول کریم اللی خوالی میں باند سے اسلام کی صداقت معلوم ہو کروہ رسول کریم اللی خوالی میں باند سے اسلام کی صداقت میں میں باند سے اسلام کی صداقت میں میں باند سے اسلام کی صدائی میں باند سے اسلام کی سابقت کی سے اسلام کی سابقت کی

جائيں۔

### آپ کے دعوے کے دلا کل

آپ کے دعوے کو مخترالفاظ میں بیان کردیئے کے بعد میں اصولاً اس امر کے متعلق پکھ بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ ایک مامور من اللہ کے دعوے کی صدافت کے کیا دلائل ہوتے ہیں اور پھریہ کہ ان دلائل کے ذریعہ ہے آپ کے دعوے پر کیاروشنی پڑتی ہے کیونکہ جب یہ ٹابت ہو جائے کہ ایک مختص فی الواقع مامور من اللہ ہے اور اللہ تعالی کی طرف سے بھیجا ہوا ہے تو پھرا جمالاً اس کے تمام دعادی پر ایمان لا ناواجب ہو جاتا ہے کیونکہ عقل سلیم اس امر کو تسلیم نہیں کر سمتی کہ ایک مختص غدا تعالی کا مامور بھی ہواور لوگوں کو دھوکا دے کر حق سے دور بھی لے جاتا ہوا گر ایسا ہو تو یہ اللہ تعالی کا مامور بھی ہواور لوگوں کو دھوکا دے کر حق نے دور بھی لے جاتا ہوا گر ایسا ہو تو یہ اللہ تعالی کے علم پر ایک سخت حملہ ہو گا اور ٹابت ہو گا کہ کو دور بھی لے جاتا ہوا گر ایسا ہو تو یہ اللہ تعالی کے علم پر ایک سخت حملہ ہو گا اور ٹابت ہو گا کہ مامور بنا دیا جو دل کا ناپاک اور گذہ تھا اور بجائے حق اور صدافت کی اشاعت کی اپنی بڑائی اور عرب عابما اور اللہ تعالی کی ذات پر این فقس کو مقدم کر تا تھا۔

غرض اصل سوال ميہ ہو تا ہے كه مدعى مأموريت في الواقع سيا ہے يا نہيں؟ اگر اس كى

صدافت ثابت ہو جائے تواس کے تمام دعادی کی صدافت بھی ساتھ ہی ثابت ہو جاتی ہے اور اگر اس کی سچائی ہی فابت نہ ہو تواس کے متعلق تفصیلات میں پڑناوفت کو ضائع کرنا ہو تا ہے۔
پس میں اس اصل کے مطابق آپ کے دعوے پر نظر کرنی چاہتا ہوں تا کہ جناب والا کو ان
دلائل سے مخضراً آگاہی ہوجائے جن کی بناء پر آپ نے اس دعوے کو پیش کیا ہے اور جن پر نظر
کرتے ہوئے لاکھوں آدمیوں نے آپ کو اس دقت تک قبول کیا ہے

#### ىمىلەرلىل چىلى دىيل

#### ضرورت زمانه

سب سے پہلی دلیل جس سے کسی اُمور کی صداقت ٹابت ہوتی ہے وہ ضرورت زمانہ ہے۔
اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ بے محل اور بے موقع کوئی کام نہیں کرتا جب تک کسی چیزی
ضرورت نہیں ہوتی وہ اسے نازل نہیں کرتا اور جب کسی چیزی حقیقی ضرورت پیدا ہو جائے تو
وہ اسے روک کر نہیں رکھتا۔ انسان کی جسمانی ضروریات میں سے کوئی چیزا کی نہیں جے اللہ
تعالیٰ نے مہیا نہ کیا ہو چھوٹی سے چھوٹی ضرورت اس کی پوری کردی ہے پس جب کہ ونیاوی
ضروریات کے پورا کرنے کا اس نے اس قدر اہتمام کیا ہے تو یہ اس کی شان اور اس کی رفعت
کے منانی ہے کہ وہ اس کی روحانی ضروریات کو نظراند از کردے اور ان کے پورا کرنے کیلئے
کوئی سامان پیدانہ کرے طالانکہ جسم ایک فائی شے ہے اور اس کی تکالیف عارضی ہیں اور اس
کی ترقی محدود ہے اور اس کے مقابلے میں انسانی روح کیلئے ابدی زندگی مقرر کی گئی ہے اور
اس کی تکالیف ایک نا قابل شار زمانے تک ممتد ہو سکتی ہیں اور اس کی ترقی کے راستے انسانی
عقل کی صد بھری سے زیادہ ہیں۔

جو مخص بھی اللہ تعالیٰ کی صفات پر اس روشن کی مدد سے نظرؤالے گاجو قرآن کریم سے حاصل ہوتی ہے وہ کبھی اس بات کو باور نہیں کرے گا کہ بنی نوع انسان کی روحانی حالت تو کسی مصلح کی مختاج ہو لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایساسامان نہ کیا جائے جس کے ذریعے سے

اس کی احتیاج پوری ہوسکے اگر ایسا ہو تو انسان کی پیدائش ہی لغو ہو جاتی ہے 'لیکن اللہ تعالیٰ فرما تا ہے ما خَلَفْنَا السَّمٰوٰتِ وَالاَرْضَ وَمَا بَيْنَاهُمَا لَعِبِيْنَ وَمَا خَلَقْنَاهُمَا اَلَّا بِالْحَقِّ وَالِكِنَّ اللّهِ الْحَقِّ وَالْكِنَّ اللّهِ اللّهِ مَا خَلَقْنَاهُمَا اِللّهِ بِالْكُونَ وَلَا اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

پس حقیقت ہی ہے کہ جب بھی بھی بی نوع انسان کی روحانی حالت کر جاتی ہے اور کس مصلح کی مختاج ہوتی ہے تو اللہ تعالی اپنی طرف سے ایک مصلح بھیج دیتا ہے جو لوگوں کو راہ راست کی طرف لا تاہے اور ان کی اندرونی کمزوری کودور کر تاہے۔

گواللہ تعالیٰ کی صفات کو یہ نظرر کھتے ہوئے یہ بات عقلاَ بھی ناممکن ہوتی ہے کہ ضرورت

کے وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو لاوارث چھوڑ دے گراللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو قرآن

کریم میں صراحتًا بھی بیان فرماویا ہے جسیا کہ فرماتا ہے کوان بین شکری الآ عِندَ نَا خَوَائِنَهُ وَمَا

مُنْزِلُهُ اللّا بِفَدَرِ مَعْلُوْمِ ٥ اللہ ہم ایک چیز کے فزائے ہمارے پاس ہیں اور ہم اسے نازل شیں

کرتے گرفاص اندا ڈوں کے ماتحت ۔ لیعنی ہرا یک چیز کو اللہ تعالیٰ ضرورت کے ماتحت نازل کرتا

ہے نہ اس کے کام بے حکمت ہیں کہ بلا ضرورت کی چیز کو ظاہر کرے اور نہ اس کے ہاتھ تگلہ

ہیں کہ ضرورت پر بھی ظاہر نہ کرسکے۔

یہ نوعام قانون ہے مگر ہدایت کے متعلق نواللہ تعالی خصوصیت کے ساتھ فرما تاہے کہ جب اس کے بندے ہدایت کے معامان مہیا کرتاہے بلکہ اس کے بندے ہدایت کے معامان مہیا کرتاہے بلکہ اس نے بید کام اپنے ہی سپرد کرر کھاہے دو سرے کو اس میں شریک ہی نہیں کیا چنانچہ فرما تاہے اس نے بید کام اپنے ہی سپرد کرر کھاہے دو سرے کو اس میں شریک ہی نہیں کیا چنانچہ فرما تاہے اِن تَعَلَیْنَا لَلْہُدًی سے بندوں کو ہدایت دینا ہم نے اپنے اوپر فرض کرچھو ڑاہے اور اس کام

کاانفرام این بی ذات کے متعلق وابستہ رکھاہے۔

اس ہے بھی بڑھ کریہ ہے کہ اللہ تعالی ضرورت کے موقع پر بادی تھے بغیرعذاب نازل کرنے کو ظلم قرار دیتا ہے چنانچہ فرماتا ہے۔ یک فَشَر اُلْجِنَّ وَالْاِنْسِ اَلْمُ یَا وَکُمْ رُسُلُ وَیْنُکُمْ اِلْمُ وَالَّا مِنْ وَکُمْ الْمُلْ اِلْمُ اَلْمُ الْمُ اللّهُ اللّه

ان آیات کے مضمون سے معلوم ہو تاہے کہ بِلا ہوشیار کردیئے کے کسی قوم پر ججت قائم کر دینااوراس کی ہلاکت کا فتو کی لگادینا ظلم ہے یا دو سرے لفظوں میں سے کہ اگر کوئی قوم ہدایت کی محتاج ہواور اللہ تعالیٰ اس کے لئے ہادی نہ بھیج لیکن قیامت کے دن اسے سزا دیدے کہ تم نے کیوں احکام اللی پر عمل نہیں کیا تھا تو یہ ظلم ہو گا اور اللہ تعالیٰ ظالم نہیں پس ممکن نہیں کہ لوگ ہدایت کے محتاج ہوں لیکن وہ ان کی ہدایت کا سامان نہ کرے -

پیچے جو مضمون گذرااس سے یہ ثابت ہو تاہے کہ اسلام کی روسے جب کسی ذمانے کے لوگ ہدایت کے مختاج ہوں تو اللہ تعالی ان کی ہدایت کاسامان پیدا کر تا رہتا ہے لیکن قرآن کریم سے ہمیں یہ بھی معلوم ہو تاہے کہ اس عام قاعدے کے علاوہ امت محدیہ سے اس کا لیک خاص وعدہ بھی ہے وہ یہ ہے۔ اِنّا نَحْنُ مُذَرِّدُاللَّذِ کُرُوانِاللَّهُ لَحْفِظُونَ  $0^{-14}$  ہم نے بی اس تعلیم کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔

اب حفاظت دوقتم کی ہوتی ہے ایک تو حفاظت ظاہری اور ایک حفاظت معنوی جب تک دونوں قتم کی حفاظت نہ ہوکوئی چیز محفوظ نہیں کملا سکتی مثلاً اگر ایک پر ندے کی کھال اور چوخی اور پاؤں محفوظ کرلئے جائیں اور اس میں بھس بھر کرر کھ لیا جائے تو وہ پر ندہ ذمانے کے اثر سے محفوظ نہیں کملائے گاسی طرح اگر اس کی چوخی ٹوٹ جائے پاؤں شکت ہوجائیں بال نیج جائیں تو وہ بھی محفوظ نہیں کملا سکتا- ایک کتاب جس کے اندر لوگوں نے اپنی طرف سے کچھ عبارتیں ذائد کر دی ہوں یا بس کی لبعض عبارتیں حذف کر دی ہوں یا جس کی ذبان مردہ ہوگئ ہو اور کوئی اس کے سجھنے کی قابلیت نہ رکھتا ہو یا جو اس غرض کے پورا کرنے سے قاصر ہوگئ ہو جس کوئی اس کے سجھنے کی قابلیت نہ رکھتا ہو یا جو اس غرض کے پورا کرنے سے قاصر ہوگئ ہو جس کیا تھو وہ نازل کی گئی تھی محفوظ نہیں کملا سکتی کیو نکہ گو اس کے الفاظ محفوظ ہیں مگر اس کے معانی ضائع ہو گئے ہیں اور معانی بی اصل شے ہیں - الفاظ کی حفاظت بھی صرف معنی کی حفاظت بی کیا جاتی ہے گئی جاتی کی حفاظت ہی مواد اس کے الفاظ اور اس کے مطالب دونوں کی خاط ت ہے کہ خات ہے جات کی جاتی ہے کہ جاتی ہی جس فراد اس کے الفاظ اور اس کے مطالب دونوں کی خاط ت ہی خاط ت ہے ہیں قرآن کریم کی حفاظت سے مراد اس کے الفاظ اور اس کے مطالب دونوں کی خاط ت ہے۔

اس وعدے کے ایک جھے کو پورا کرنے کے لیمی قرآن کریم کی ظاہری حفاظت کیلئے اللہ تعالیٰ نے جو سامان کئے ہیں ان کامطالعہ انسان کو ورطہ حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ جب تک قرآن کریم نازل نہ ہوا تھا' نہ عربی ذبان مدون ہوئی تھی' نہ اس کے قواعد مرتب ہوئے تھے نہ لغت تھی نہ محاورات کا حاطہ کیا گیا تھا' نہ محانی اور بیان کے قواعد کا استخراج کیا گیا تھا اور نہ تحریر کی حفاظت کا سامان ہی پچھے موجو و تھا' مگر قرآن کریم کے نزول کے بعد اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کے دلوں میں القاء کرکے ان سب علوم کو مدون کروایا اور صرف قرآن کریم ہی کی حفاظت کے دلول میں القاء کرکے ان سب علوم کو مدون کروایا اور علم لغت اور علم محاورہ زبان اور علم حانی و بیان اور علم تجوید اور علم لغت اور علم محاورہ زبان اور

علم تاریخ اور علم قواعد 'تدوین تاریخ اور علم نقه وغیرہ علوم کی بنیاد پڑی اور ان علوم نے اس قدر زیادہ ترقی حاصل کی جس قدر کہ ان علوم کی حفاظت کا قرآن کریم سے تعلق تھا۔ چنانچہ ظاہری علوم میں سے صرف و نحواور لغت کا تعلق حفاظت قرآن کے ساتھ سب سے زیادہ ہے اور ان علوم کو اس قدر ترقی حاصل ہوئی ہے کہ یورپ کے لوگ اس زمانے میں بھی عربی مرف و نحواور لغت سے اعلیٰ اور زیادہ مدون خیال مرف و نحواور لغت سے اعلیٰ اور زیادہ مدون خیال کرتے ہیں۔

ان علوم کی ترقی کے علاوہ حفاظت قرآن کریم کیلیے بڑا روں لا کھوں آدمیوں کے دل بیں حفظ قرآن کی خوابش پیدا کردی گی اوراس کی عبارت کو ایسابنایا گیا کہ نہ نثرہ نہ شعرجس سے اس کایا دکرنابت ہی آسان ہو تاہے۔ ہر مخض جے مختلف قتم کی عبارتوں کے حفظ کرنے کاموقع ملا ہے جانتا ہے کہ قرآن کریم کی آیات کا حفظ کرناسب عبارتوں سے زیادہ سمل اور آسان ہو تا ہے۔ خرض ایک طرف اگر قرآن کریم ایس عبارت بیس نازل کیا گیا ہے کہ اس کا حفظ کرنا نمایت آسان ہو گیا ہے تو دو سری طرف لا کھوں آدمیوں کے دل بیس اس کے حفظ کرنے کی خواہش پیدا کردی گئی ہے اور نمازوں بیس قرآن کریم کی تلاوت فرض کر کے ہر مسلمان کے ذرے اس پیدا کردی گئی ہے اور نمازوں بیس قرآن کریم کی تلاوت فرض کر کے ہر مسلمان کے ذرے اس کے حکو ڈباللّهِ مِن ذُولِ کو بی مثان کے ذرے اس کے حقود باللّهِ مِن ذُولِ کو بی مثان کی بیس اس ا مرکے ثابت کرنے کیلئے کافی بیس کہ قرآن کریم کے سب نسخوں کو بیس سیا۔ یہ چند مثالیں جو بیس جو بیس نے بیان کی بیس اس ا مرکے ثابت کرنے کیلئے کافی بیس کہ قرآن کریم کے موجود گی بیس اس کی حفاظت ظاہری کیلئے اللہ تعالی نے بہت ہے ذرائع پیدا کردیے ہیں جن کی موجود گی بیس اس کی حفاظت ظاہری کیلئے اللہ تعالی نے بہت ہے ذرائع پیدا کردیے ہیں جن کی موجود گی بیس اس کی حفاظت ظاہری کیلئے اللہ تعالی نے بہت ہے ذرائع پیدا کردیے ہیں جن کی موجود گی بیس اس کا ضائع ہو حانا بالکل ناممکن ہو گیا ہے۔

اب یہ سوال پیدا ہو تا ہے کہ جب الفاظ کی حفاظت کیلئے جو مقصود بالذات نہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اس قد رسامان مہیا کے توکیا ممکن ہے کہ وہ معانی کو یو نئی چھو ڈردے اور ان کی حفاظت نہ کرے؟ ہم محض جو عقل و دانش سے کام لینے کاعادی ہے اس سوال کا بھی جو اب دے گاکہ نہیں یہ بات ممکن نہیں ہے ۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ظاہری حفاظت کا سامان کیا ہے تو باطنی حفاظت کا سامان کیا ہے تو باطنی حفاظت کا سامان اس سے کمیں زیادہ ہو گا اور بھی بات درست ہے۔ آیہ کریمہ اِنّا اَنْہُ دُنُ اَنْہُ اللّهِ کُروانیا کہ کہ کے خفاظت کا ذکر ہے۔ افظی بھی اور معنوی کھی اور معنوی حفاظت کا ذکر ہے۔ لفظی بھی اور معنوی کھی اور معنوی حفاظت کا سب سے بڑا جزویہ ہے کہ جب لوگ ہدایت قرآنیہ سے دور ہوجا کیں اور قرآن کریم

یہ حدیث در حقیقت اِنّانَحُونُ نَزْلْنَا النِّدِ کُرُوانِاللّه کُلُونَا کَی تفیرہ اور آیت کے مضمون کے ایک جھے کو عام فئم الفاظ میں رسول کریم الفاظ یہ بیان فرما دیا ہے تاکہ ظاہر پر محمول نہ کریں اور دین اسلام کی جست اور کم فئم لوگ اس آیت کے معانی کو صرف ظاہر پر محمول نہ کریں اور دین اسلام کی حفاظت کے ایک ذیر دست ذریعے کو نظرانداز کر کے اپنے لئے اور دو سرول کیلئے ٹھوکر کا موجب نہ ہوں۔

اس مدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی بعثت کا وقت جو ان مقاصد کی اصلاح کیلئے آویں گے اور جو قرآن کریم کے مطالب اور معانی نہ سیجھنے سے اور کلام اللی سے دور ہو جانے کی وجہ سے پیدا ہوں گے صدی کا سرجو گا۔ گویا قرآن کریم کی حفاظت کیلئے قلعوں کی ایسی زنجربناوی گئی ہے کہ بھی ہمی اسلام ایسے لوگوں سے خالی شیں رہ سکتا جو یا تو کسی مجدد کے صحبت یا فتہ ہوں اور اس طرح وہ خرابی جو دیگر تمام ادیان میں پیدا ہو چکی ہے کہ ان کا مطلب بگڑ کر کچھ کا کچھ ہوگیا ہے اس سے اسلام بالکل محفوظ ہے اور اس وعدے کے مطابق بالکل محفوظ رہے گا۔

خلاصہ کلام یہ کہ قرآن کریم سے معلوم ہو تاہے کہ (۱) طبعی یا روحانی ضروریات انسان کی اللہ تعالی ضرور بوجہ اپنے وسیج اثر اور بدی اللہ تعالی ضروریات کو جو بوجہ اپنے وسیج اثر اور بدی اہمیت کے طبعی ضروریات پر مقدم ہیں اگر اللہ تعالی ایسانہ کرے تو پیدائش عالم کانعل لغوہو اسمیت کے طبعی ضروریات پر مقدم ہیں اگر اللہ تعالی ایسانہ کرے تو پیدائش عالم کانعل لغوہو

﴿ وَقَدِ اتَّفَقَ الْخَفِظُ عَلَى تَصْحِيْحِ هَذَا الْحَدِيْثِ مِنْهُمُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ وَالْبَيْهُفِي فِي الْمُدْخَلِ ٢٩جائے۔ (۲) یہ کہ اللہ تعالی نے اس بات کا وعدہ بھی کیا ہے کہ جب بندہ ہدایت کا مختاج ہوگاتو وہ اسے ہدایت دے گا(۳) اگر وہ ایسانہ کرے تو بندے کا حق ہے کہ اس کے فعل پر اعتراض کرے (۴) اگر وہ ضرورت کے وقت ہدایت نہ بھیج اور لوگوں کو سزا دے جو گمراہ ہوگئے ہوں تو یہ ظلم ہو گااور خدا طالم نہیں (۵) مسلمانوں کی اصلاح کیلئے اس قتم کے آدمی بھیشہ بھیج رہنے کا جو مطالب قرآنیہ کی حفاظت کرنے والے ہوں خاص طور پر وعدہ ہے (۲) احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ کم سے کم ہرصدی کے سربر ضرور طاہر ہوں گے۔

اب بادشاہ افغانستان! اب اللہ تعالیٰ آپ کے سینے کو اپنی باقوں کے قبول کرتے کیلئے کھول دے!

آپ غور فرما کیں کہ کیا اس وقت زمانہ کس مصلح رہائی کا محتاج ہے یا نہیں؟ احادیث تو یہ بتاتی ہیں

کہ عام طور پر ایک صدی کے مربر اس قتم کی احتیاج ضرور پیدا ہوجاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف

ہے کوئی مختص مبعوث ہو کر مطالب قرآنہ بیان کرے اور دین اسلام کی صبح حقیقت لوگوں پر

آشکار کرے اور اس وقت صدی کا سرچھو ژکر صدی نصف کے قریب گذر پچل ہے لیکن ہم ان

احادیث کو بھی نظراندا زکردیتے ہیں اور صرف واقعات کو دیکھتے ہیں کہ کیا اس وقت کسی مصلح کی

مضرورت ہے یا نہیں ۔ اگر اس وقت مسلمانوں اور دیگر اقوام کی حالت ایس عمرہ ہے کہ وہ کی

ربانی مصلح کی محتاج نہیں تو ہمیں کسی مدعی کے دعوے پر کان دھرنے کی ضرورت نہیں لیکن اگر

ربانی مصلح کی محتاج نہیں تو ہمیں کی مدعی کے دعوے پر کان دھرنے کی ضرورت نہیں لیکن اگر

منا نے کی کو شش حدسے بر ھی ہوئی ہو تو ہمیں مانا پڑے گا کہ اس وقت خد اتعالیٰ کی طرف سے

منانے کی کو شش حدسے بر ھی ہوئی ہو تو ہمیں مانا پڑے گا کہ اس وقت خد اتعالیٰ کی طرف سے

کوئی مختص آنا چاہئے جو اسلام کو پھراس کی اصلی شکل میں پیش کرکے دشمان اسلام کے حملوں کو

لیسیا کرے اور مسلمانوں کو سیجا اسلام سمجھا کراور ان کے دلوں میں دین کی محبت پیدا کرکے اسلام

کی توت احاء کو ظاہر کرے۔

ان سوالوں کے جواب کہ اس وقت مسلمانوں کی حالت کیسی ہے اور ان کے دشمنوں کی رہے وہ مسلمانوں کی حالت کیسی ہے اور ان کے دشمنوں کی چیرہ وسی سی حد تک بوھی ہوئی ہے میرے نزدیک دو نہیں ہو سکتے۔ ہرایک فخص جو سمی خاص مصلحت کو مد نظرر کھ کر حقیقت کو چھپانا نہیں چاہتا یا انسانیت سے اس قدر دور نہیں ہو گیا کہ وہ اچھے اور برے میں تمیز کرنے کی بھی قابلیت نہیں رکھتا اس امر کا قرار کئے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اس وقت مسلمان عملاً اور عقید تا اسلام سے بالکل دور جا پڑے ہیں اور اگر کسی زمانے کے

لو گوں کے حق میں یہ آیت لفظ لفظ صادق آسکت ہے کہ لیریت اِنَّ فَوْمِی اتَّ خَدُوا لَهٰذَا الْفُرَّانَ هَ هُجُوْرًا <sup>^2</sup> نو وہ اس زمانے کے لوگ ہیں- آج سے سوال نہیں رہا کہ لوگوں نے کونسی بات اسلام کی چھو ڑی ہے بلکہ سوال میر پیدا ہو گیاہے کہ اسلام کی کونسی بات مسلمانوں میں باتی رہ می ہے۔ کسی نے سے کما ہے کہ "مسلمان در کو رومسلمانی در کتاب-"اسلام کانشان صرف قرآن کریم اور احادیث صحیحه اور کتب آئمہ میں ملتا ہے اس کا نشان لوگوں کی زندگیوں میں کمیں نہیں ملتا- اول تولوگ تعلیم اسلام ہے واقف ہی نہیں اور اگرواقف ہونابھی چاہیں توان کیلئے اسلام سے وا تف ہو نا قریباً ناممکن ہو گیاہے کیو تکہ اسلام کی ہر چیز ہی مسنح کردی گئی ہے۔ الله تعالیٰ کی پاک ذات کے متعلق ایسے عقائد تراثے محتے ہیں کہ جن کو تشکیم کرکے سُبْحَانَ اللّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللّهِ الْعَظِيْمِ الْحَانِ اللّهِ وَالْعَظِيْمِ الْحَانِ اللهِ الْعَظِيْمِ کیلئے مشکل ہے۔ ملا تکہ کی نسبت ایسی باتیں بنائی گئی ہیں کہ الامان!وہ ہنتیاں جن کی نسبت اللہ تعالى فرما تا ہے كىفغلُۋنَ كَايُوْمَرُوْنَ كَهِيں ان كوخدا يراعتراض كرنے والا قرار ديا جاتا ہے-کہیں انسانی بھیں میں اتار کرنایاک عور توں کا عاشق بنایا جاتا ہے۔ تبیوں کی طرف جھوٹ اور <sup>ع</sup> کناہ کی نسبت کرکے ان کی ذات ہے جو رشتہ محبت ہوت**ا جائے اسے ایک** ہی وا رہے کاٹ دی**ا** جاتا ہے اور کلام الی کو شیطانی دست مُرد کاشکار بنا کراسے بالکل ہی ساقط از اعتبار کردیا جاتا ہے۔ شراب اور جنت اور دو زخ کی وہ کیفیت بیان کی جاتی ہے کہ یا تو بیہ عقائد شاعرا نہ نازک خیالی بن جاتے ہیں یا پر عجیب معنحکہ خیز کمانیاں ہو جاتے ہیں-

دوسرے انبیاء تو خیردور کے لوگ تھے آنخضرت التلاقائی کی طرف کمیں زینب کی محبت کا قصہ اور کمیں چوری چوری ایک لونڈی سے تعلق کرنے کا واقعہ اور اس قتم کے اور بعید از افلاق واقعات کو منسوب کرکے آپ کی کامل اور حامل اخلاق فاضلہ ذات کو بدشکل کرکے دکھایا جاتا ہے اور کان خطفہ اُلفران کا سامت کی اس شادت کوجو آپ کی سب سے زیادہ محرم راز (حضرت عائشہ ") کی شادت ہے نظراند از کیاجا تا ہے۔

نسخ کا مسئلہ ایجاد کرکے اور قرآن کریم جیسی کامل کتاب میں اپنے دل سے اختلاف نکال کراس کی بہت می آیات کو بلاشارع کی نص کے منسوخ قرار دیا جاتا ہے اور اس طرح ایک فکر کرنے والے آدمی کیلئے اس کی کوئی آیت بھی قابل عمل اور قابل اعتبار باتی نہیں چھوڑی جاتی۔ ایک وفات یا فتہ موسوی نبی کو واپس لا کرامت محمد یہ کی نا قابلیت اور رسول کریم لا المالیہ

کی ہے کسی کا ظلمار کیاجا تاہے۔

یہ تو عقائد کا حال ہے۔ اعمال کی حالت بھی کچھ کم قابل افسوس نہیں۔ پچھتر فیصدی نماز
روزہ کے تارک ہیں 'زکو ۃ اول تو لوگ دیتے ہی نہیں اور جو دیتے ہیں ان ہیں ہے جو اپنی
خوشی ہے دیتے ہوں وہ شاید تنویس ہے دو تکلیں۔ ج جن پر فرض ہے وہ اس کانام نہیں لیتے اور
جن کیلئے نہ صرف یہ کہ فرض نہیں بلکہ بعض حالات میں ناجا کز ہے وہ اپنی رسوائی اور اسلام کی
برنامی کرتے ہوئے ج کیلئے جا پینچتے ہیں اور جو تھو ڑے بہت لوگ ان اعمال کو بجالاتے ہیں وہ
اس طرح بجالاتے ہیں کہ بجائے ان احکام کی اصل غرض پوری ہونے کے ان کیلئے تو شاید وہ
احکام موجب لعنت ہوتے ہوں گے ' دو سروں کے لئے بھی باعث ذات ہوتے ہیں 'نماز کا ترجمہ
تو عربی بولئے والے ملکوں کے سواشاید ہی کوئی جانتا ہو 'مگروہ بے معنی نماز بھی جولوگ پڑھتے ہیں
اس طرح بُنی سمجھ کر پڑھتے ہیں کہ رکوع اور سجدے میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور
اسے اس طرح بُنی سمجھ کر پڑھتے ہیں کہ رکوع اور سجدے میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور
لوگ رکھتے ہیں تو جھوٹ اور غیبت سے بجائے موجب ثواب ہونے کے وہ ان کیلئے موجب
لوگ رکھتے ہیں تو جھوٹ اور غیبت سے بجائے موجب ثواب ہونے کے وہ ان کیلئے موجب

ور شرکے احکام پی پشت ڈالے جاتے ہیں۔ سود جس کالینا فداسے جنگ کرنے کے مترادف قرار دیا گیاہے علاء کی مدد سے ہزار دن جیلوں اور بہانوں کے ساتھ اس کی وہ تعریف مترادف قرار دیا گیاہے علاء کی مدد سے ہزار دن جیل کہ اب شاید ہی کوئی سود کی لعنت سے محفوظ ہو بنائی گئی ہے اور اس کیلئے ایسی شرائط لگادی ہیں کہ اب شاید ہی کوئی سود کی لعنت سے محفوظ ہو گرباوجو داس کے مسلمانوں کو رفاہت اور دولت عاصل نہیں جو غیرا قوام کو حاصل ہے۔ انظاق فاملہ جو کسی وقت مسلمانوں کا ور شاور اس کے حق سمجھے جاتے سے اب مسلمانوں کا قول نہ ملئے والی تحریر سے جماجاتا تھا اور اس کا وعدہ ایک نہ بدلنے والا قانون گر آج کل مسلمانوں کا قول نہ ملئے والی تحریر محبوباتا تھا اور اس کا وعدہ ایک نہ بدلنے والا قانون گر آج کل مسلمان کی بات سے ذیادہ کوئی اور ہزدئی اور ہزدئی اور ہزدئی اور ہزدئی ہوگئی ہیں 'جموٹ نے نیا دہ اور ہزدئی ہوگئی ہیں 'جموٹ نے اس کی جگہ لے لی' تتیجہ سے ہوا کہ سب دنیا دشن ہے۔ تجار تیں تاہ ہوگئی ہیں' گرعب مٹ گیا ہے 'علم جو کسی وقت مسلمانوں کارفیق تھا اور ان کی رِکاب ہا تھ سے نہ چھوڑ تا تھا آجان سے کو سوں دور بھا گیا ہے۔

صوفیاء کاحال خراب ہے وہ دین کو بے دیجی اور قانون کو ایاحت بنا ر۔ و مخالفت پھیلانے کے علاوہ اپنے اتوال کو خدا اور رسول کے اتوال ظاہر کرکے اسلام اور مسلمانوں کی جڑیں کا منے میں مشغول ہیں -ا مراء گو دو سری اقوام کے امراء کے مقابلے میں پچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے محر پھر بھی اپنی تھو ڑی ہی ہو ٹجی اور دولت پر اس قدر مغرور ہیں کہ دین ہے ان کا کوئی مروکار ہی شیں۔ ویلی کاموں میں حصہ لینا تو ورکنار ان کے ولوں میں دین کا اوب تک باتی نہیں رہا۔ یورپ کے امراء میں میعیت کے مبلغ مل سکتے ہیں مرمسلمان امراء میں دین کے ابتدائی مسائل جانے والے بھی بہت کم ملیں گے- حکام کابیہ حال ہے کہ رشوت ستانی اور ظلم ان کاشیوہ ہے۔ وہ حکومت کو خدمت کا ایک ذریعہ نہیں سمجھتے بلکہ خدائی کا کوئی جزوخیال کرتے ہیں۔ باد شاہ اپنی عیاشی میں مست ہیں اوروز راءغدا ری اور خیانت میں -عوام الناس وحثیوں ہے بدتر ہو رہے ہیں اور لا کھوں ہیں جو ترجمہ جاننا تو الگ رہا کلمہ توحیدا ور کلمہ رسالت کے الفاظ تک منہ سے اوانسیں کر سکتے۔ وہ اسلام جو ایک اڑو سعے کی طرح ویگر اویان کو کھا تا جا رہا تھا آج وہ مردہ کی طرح پڑا ہے اور کتے اور چیلیں اس کی بوٹیاں نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔اپنے کاموں اورا بی ضروریات کیلئے سب کو روپیہ مل جاتاہے ممردین کی ضروریات اور اس کی اشاعت کیلئے ایک پیبہ نکالنا دو بھرہے۔ بے ہودہ بکواس اور لطیفہ کو تیوں اور دوستوں کی مجالس مقرر کرنے کیلئے کافی وقت ہے مگرخد ا کا کلام پڑھنے اور اس کو دو سروں تک پنجانے کیلئے ایک منٹ کی بھی فرصت نہیں- رسول کریم اللہ ایک تو نمازنہ پڑھنے والے کو نہیں' جماعت میں نہ شریک ہونے والے کو نہیں بلکہ صرف عشاء اور صبح کی جماعت میں شریک نہ ہونے والے کو منافق قرار دیتے ہیں اور باوجود رحم مجسم ہونے کے قرماتے ہیں کہ وَالَّذِي نَفْسِى بِيدِهِ لَقَدْ هَمَهُ مُ أَنْ الْمُربِحَطِيبِ فَيُحْطَبُ ثُمَّ الْمُربِالصَّلُوةِ فَيُؤَذَّنُ لَهَا أُمَّ الْمُر رُجُلًا فَيُوَّمُّ النَّاسَ ثُمَّ الْخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوْنَهُمْ مُكَ مِحَالَ مُداكَى قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میرا ول چاہتا ہے کہ لکڑیاں اکٹھی کروں ' پھر نماز کیلئے اذان کا حکم دوں پھراپی جگہ کسی اور کو امام مقرر کروں پھران لوگوں کے گھروں پر جا کر جو جماعت میں شریک نہیں ہوتے کینوں سمیت مکانوں کو جلا دوں لیکن آج مسجد میں قدم ر کھناتو بردی بات ہے عیدین کے سوا کرو ژوں مسلمانوں کو نماز کی ہی فرصت نہیں ملتی اور ان میں ہے بھی بہت ہے ایسے ہیں جو ہلا شروط نماز کے یو را کرنے کے محض د کھادے کیلئے نماز شروع کر

دیتے ہیں اور وضو کے مسائل تک سے بھی واقف نہیں ہوتے۔

خلاصہ کلام میہ کہ اسلام آج لاوارث ہورہاہے 'ہرایک کاکوئی نہ کوئی وارث ہے اوراس کاکوئی وارث نہیں۔ بالفاظ امام الزمان مسیح موعود مہدی مسعود علیہ الصلوق والسلام اس کی

طالت ان د تول بيرے:

پر پریشال حالی اسلام قحط المسلمیں خت شورے اوفاد اندر جمال از کفر وکیں ے تراشد عیب ہا در ذات خیر المرسلیں ست در شان المم باکبازان کته چیس آمال را مے مزد کر سک یارد برزش ميت عدرك مين حق اك مجمع المتنقمين دین حق بار و بے کس بچو زین العابرین خرم و خدرال نشسته باتان نازنین ذابدال غافل مرامر از مرورت بائے دیں طرفے دیں خال شدو ہر دشمنے جست از کمیں از سفابت می کند کلذیب این دین مثیں مد بزارال جالمال گشتند صير الماكرين كز يخ دين هت شال نيت باغيرت قرين ازره غيرت نمي جنبند ہم حثل جنيں مال ایثان غارت اندر راه نسوان و بنین مر كا ست از معاص طقد ايثال تكيس نفرت از ارباب دیں باے برستان بمنشیں كرّت اعداع لحت قلت السار دي يامرا بردار يا رب زين مقام آتشين مرال را چشم كن روش زآيات مبين نیست امیرم که ناکام بعیرانی درس

ے سزو گوخوں بارد دیدہ ہر الل ویں دین حل را گردش آلد صعبناک و سمگین آئکہ للس اوست از ہر خمر و خولی بے نمیب آنکه در زندان تلیاکی ست محبوس و امیر تیر پر معموم سے بارد خبیث بدگیر پی چشمان شا اسلام درخاک اوفاد برطرف كغر است جوشال بچو افواج يزيد مردم ذی مقدرت مشغول عشرتهائے خولیش عالمان را روز و شب بابهم فساد از جوش نفس ہر کے از بسر نفس دون خود طرفے گرفت ایں ذائے آنچال آم کہ ہر ابن الجول صد بزارال المال ازدی برول و بردند رخت بر مسلمانان جمه ادبار زین ره اوفاد گر گردد عالمے از راہ دین مصطفے <sup>م</sup> فكر ايثال غرق هر وم ور ره ونيائ وول مركا ور مجلسے فق است ايثال صدر شال یا خرابات آشنا برگانہ از کوئے بدی این دو فکر دین احمه مغز جان ماکداخت اے خدا ذود آ و برما آب نفرت یا بار اے خدا نور ہدئی از مثرق رحمت برار ور مرا بخسيده مدق اندرس سوز و كداز

کاردبار صادقال ہرگز نماند نا تمام صادقال را دست من باشد نمال در آسین سامے فرض زمانے کی حالت پکار پکار کر کمہ رہی ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کوئی مصلح آنا چاہئے اور وہ بھی بہت بڑی شان کا جو اسلام کو اپنے قدموں پر کھڑا کرے اور کفر کا دلا کل قاطعہ ہے مقابلہ کرے اور براہین کی تکوارے اس کو کائے اور صدی کے سریر تمام دنیا میں ہے صرف ایک ہی مخص نے اسلام کی جمایت کیلئے خدا تعالیٰ کی طرف سے مبعوث کئے جانے کا دعویٰ کیا ہے یعنی بانی سلسلہ احمد یہ نے اس لئے ہروا نا اور مقلند کا کام ہے کہ ان کے دعوے کے دعور اپنی کامنکرہ و نایزے اور اس کو سرسری نظر ہے دکھے کر منہ نہ پھیر لے ور نہ اسے ایک قدیم قانون النی کامنکرہ و نایزے گا اور خدا تعالیٰ کے حضور اپنی غفلت کاجواب وہ ہو نایزے گا۔

اور یہ خیال عقل کے اس لئے ظان ہے کہ عقل ہمیں بناتی ہے کہ اگر رسول کریم اللہ خیال عقل عقل ہمیں بناتی ہے کہ اگر رسول کریم اللہ اللہ اللہ اللہ ہیں تجددیا مامور کو نہیں آنا تھا تو چاہئے تھا کہ مسلمانوں کی حالت ہیں۔ عقل نہ ہوتی اور وہ ہیشہ نیکی اور تقویٰ پر قائم رہتے لیکن واقعات اس کے صریح خلاف ہیں۔ عقل اس امرکو نشلیم نہیں کر عتی کہ مسلمانوں میں خرابی تو رونما ہواور ان کی حالت بدسے بدتر ہو

جائے کین اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مصلح نہ آئے اگر اسلام سے اس قتم کاسلوک ہونا ہے تو یہ اس بات کی علامت نہیں کہ رسول کریم الشائیۃ سب سے زیادہ کامل وجود ہیں بلکہ اس امر کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اسلام کو بلاک کرنا چاہتا ہے - اگر آئندہ مجددین اور مامورین کاسلسلہ بند کر دیا گیا ہے تو اس کی ظاہری علامت ہیہ ہونی چاہئے تھی کہ مسلمان مگراہی اور صلالت سے بالکل محفوظ ہو جاتے اور آج بھی ان کو ہم ویسائی دیکھتے ہیں جیسا کہ صحابہ کے وقت ہیں بلیکن جب روحانی ترقی کے سامان بھی موجود ہوں -

دوم ہے کہ اگر ہوجہ رسول کریم اللہ اللہ کا مل ہونے کے اب آپ کے مظاہر نہیں آ
سے تو اللہ تعالیٰ جو تمام کمالات کا سرچشمہ ہے اور جی وقیوم ہے اس کے مظاہر دنیا ہیں کیوں آئے
ہیں اصل بات ہے ہے کہ جو چیز آٹھوں سے او جھل ہوتی ہے اسے یا دولانے کیلئے اور اس کا اثر
دلوں پر ٹابت کرنے کیلئے مظاہر کی بھیشہ ضرورت ہوتی ہے پس رسول کریم اللہ اللہ کے کامل
ہونے کے باوجود آپ کے بعد آپ کے مظاہراور بروزوں کی ضرورت ہے جولوگوں کو آپ گیا یا دولا کی اور آپ کے نمونے کو قائم کریں۔

## دو سری دلیل

#### شهادت حضرت سيد الانبياء القافاتيج

کہلی دلیل سے توبہ فابت ہو تا تھا کہ بہ زمانہ ایک مصلے کو چاہتا ہے اور چو نکہ اور کوئی مدی اسلام کی شوکت کے اظہار کا نہیں ہے اس لئے حضرت اقد س مرز اصاحب کے وعوے پر فور کرنے پر ہم مجبور ہیں لیکن چو نکہ حضرت اقد س گادعوی صرف ایک مصلح ہونے کا نہیں ہے بلکہ آپ کادعوی موفود اور ممدی بلکہ آپ کادعوی موفود اور ممدی مسعود ہیں اس لئے اس دعوی کی تائیر مزید کیلئے میں ایک اور شمادت پیش کرتا ہوں اور بہد شمادت مرور کا نکات حضرت محمد مصطفی التھا تھی کی ہے اور بنی نوع انسان میں سے آپ کی شمادت سرور کا نکات حضرت محمد مصطفی التھا تھی کہ ہو اور بنی نوع انسان میں سے آپ کی شمادت سرور کا نکات حضرت محمد مصطفی التھا تھی کہ ہو اور بنی نوع انسان میں سے آپ کی شمادت سے زیادہ اور کس کی شمادت قابل قبول ہو سکتی ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ مسیح کی آمد ٹانی کاعقیدہ اسلای زمانے سے شروع نہیں ہوا بلکہ یہ عقیدہ امس میں کئی شک نہیں ہوا بلکہ یہ عقیدہ امت موسویہ میں سینکڑوں سال بعثت محمریہ سے پہلے کارائج ہے لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اسلام نے اس عقیدے کے بعض ایسے امور کو منضم کردیا ہے جن کی وجہ سے بیہ عقیدہ اسلام کے اہم عقائد میں شامل ہوگیا ہے اوروہ باتیں بیہ جن:

- ا۔ سمیح موغود کے زمانے میں ایک مهدی کے آنے کی خبردی گئی ہے جسے گودو سری احادیث میں لا الْسَفَدِی اِللَّا عِبْها لا الْسَفَدِی اِللَّا عِبْها ہی <sup>20</sup> کہ کر مسیح موغود کا ہی وجود قرار دے دیا گیا ہے مگراس میشکوئی کی وجہ سے مسلمانوں کو مسیح کے وجود سے ایسی قومی وابنتگی ہوگئی ہے جیسے کہ ایک اینے ہم ملت بزرگ ہے ہوئی جائے۔
- ۲- مسیح کی آمد کو اسلام کی ترقی کا ایک نیادور قرار دیا گیا ہے اور ای کی آمد کے وقت تک دیگر
   ادیان برغلبہ اسلام کو ملتوی کیا گیا ہے -
- ۳- مسیح اورمهدی گوانیک قرار دے کرمسیح گی آمد کو آنخضرت الله ایج کی آمد قرار دیا گیاہے اور اس کے دیکھنے والوں کو آنخضرت الله کا بیچ کے محابہ "اور اس طرح عاشقانِ رسالت مآب کے دل میں مسیح کاولولہ انگیزشوق بیدا کر دیا گیا۔

ا کی خطرناک اور رُرِ آشوب زمانہ جس کی خبرنهایت مُنذ رالفاظ میں آنخضرت الفاظ بی آخضرت الفاظ بی آخضرت الفاظ بیت اسلام کی جڑوں کو ہلادینے والا ثابت ہونے والا تھا اس کی آفات کا ازالہ اور آئندہ بیشہ کیلئے اسلام کے محفوظ کردیئے کا کام مسیح موعود گسے سپردہتایا گیا تھا کہ مسیح موعود کا انتظار مسلمانوں کو اس طرح ہو رہا تھا جیسا کہ ایک رحمت کے فرشتے کا ہونا چاہئے۔

ر سول کریم الکھا گئے کے یہ الفاظ کہ کبف نھلک اُمّلہ اُنا فِن اُوّلِها وَالْمَسِيْحُ فِن الْحِرِهَا لَا کہ کبنے نھلک اُمّلہ اُنا فِن اُوّلِها وَالْمَسِيْحُ فِن الْحِرِهَا لَا لَا مَ مِن مِن اور آخر میں الحجہ میں ہوں اور آخر میں مسیح ہوگا ہی خواہان اسلام کو مسیح علیہ السلام کی آمد کیلئے بے تاب کررہے تھے کیونکہ وہ دیکھتے مسیح ہوگا ہی خواہان اسلام چاروں طرف سے مضبوط دیواروں میں گھر کرشیطانوں کے حملوں سے بیشہ کیلئے محفوظ ہوجائے گا۔

ان چاروں باتوں نے مل کر میح کی آمد کے مسئلے کو مسلمانوں کیلئے ایک اصولی سوال بنادیا تھا اور ممکن نہ تھا کہ ایسا زمانہ جو ایک طرف تو عاشقانِ رسالت مآب کو اپنے محبوب کے روبرو کرنے والا تھا 'خواہ ' ملیت اور مما ثملت کے پر دے ہی میں سبی اور دو سری طرف اسلام کو حشر انگیز صد مات سے نکال کر حفاظت اور امن کے مقام پر کھڑا کرنے والا تھا 'پلاکائی پتے اور نشان دی کے چھو ڑ دیا جا تا۔

میح موعود کے زمانے کی خبروں میں بھی ای اصل کوید نظرر کھا گیاہے۔ اس کے زمانے کی خبریں ایسے الفاظ میں دی گئی ہیں جس قتم کے الفاظ میں تمام گزشتہ انبیاء کے متعلق خبریں دی جاتی رہی ہیں مگر پھر بھی ایک سے متلاثی اور صاحب بصیرت کیلئے وہ ایک روشن نشان سے کم

نہیں - وہ جس نے کسی ایک نبی کو بدلا کل ماناہوا و ر صرف نسلی ایمان پر کفایت کئے نہ بیٹےاہوا س کیلئے ان نشانات سے فائدہ اٹھانا کچھ بھی مشکل نہیں گمروہ لوگ جو بظا ہر سیننگڑوں رسولوں پر ا یمان لائے ہیں لیکن در حقیقت ایک رسول کو بھی انہوں نے اپنی تحقیق سے نہیں ماناان کیلئے کی راستباز کامانناخواہ وہ کتنے ہی نشان اپنے ساتھ کیوں نہ رکھتا ہو نمایت مشکل ہے۔ ان لوگوں کا بناایمان در حقیقت کوئی وجو د نہیں رکھتاان کا بمان وہی ہو تاہے جو ان کے علماء یا مولوی کمہ دیں یا جو باپ دا دا کی روایات ان کے کانوں تک پیٹی ہوں۔ پس چو نکہ انہوں نے کسی ایک رسول کو بھی اس کی اپنی شکل میں نہیں دیکھا ہو تا۔ رسول کا پیچانٹاان کیلئے ناممکن ہے اور اس ونت یہ کسی رسول کو دکھھ سکتے ہیں جب کہ پہلے اپنی نظری اصلاح آسانی ہدایت کے سرمہ سے کرلیں اورانسانی اقوال اور رسوم کی تقلید کے خمار کواپنے سرسے دور کر دیں۔ اس مخضر تمبید کے بعد میں ان نشانات کو بیان کر تا ہوں جو مسیح موعو د کے زمانے کے متعلق رسول كريم الكافيا الله عنائج بين- ميرك نزديك الركوئي ان نشانات يرب تعصبي سے غور کرے گاتواں کیلئے مسیح موعور کے زمانے کی نعیبین کرلیناذ راہمی مشکل نہ رہے گاگر پیشتر اس کے کہ ان نشانات پر غور کیا جائے اس امر کا سمجھ لینا ضروری ہے کہ امت اسلامیہ کے اندر تفرقہ رونما ہونے کے زمانے میں بہت ہے اوگوں نے اپنے مقاصد کے حصول کی غرض سے جھوٹی احادیث بھی بہت سی بنا کرشائع کردی ہیں جن سے ان کی غرض میہ ہے کہ کسی طرح جمار ا فرقہ سیا ثابت ہو جائے مثلاً بہت سی احادیث ایس ملیں گی جن میں مهدی کے زمانے کی خبردی محق ہے گران کے الفاظ اس فتم کے بیں جن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ ماضی کے کسی اختلاف کا فیصلہ اینے حق میں کرانا ان سے مقصود ہے۔ الیں روایات میں ہے گو بعض سجی بھی ہوں مگر پھر بھی ان کے متعلق محقق کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے اور کم سے کم ان احادیث کی تائیدیا تردید پر اس کے دعوے کی بنیاد نہیں ہونی چاہئے۔مثلاً بہت سی احادیث بنوعباس کے زمانے کی اس قتم کی ملتی ہیں جن میں بظاہر تو مہدی کے زمانے کی علامات بتائی گئی ہیں مگر در حقیقت بتایا بیه گیاہے کہ عباسیوں کی تائید میں خراسان میں جو بعناو تیں ہوئی تھیں' وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے تھیں اور اس کی مرضی کے مطابق تھیں ان احادیث کا بُطلان وا قعات نے آپ بی طابت کردیا ہے۔اس زمانے پر ایک بزار سال سے زائد گزر گئے مگران علامات کے

بموجب کوئی مهدی ظاہرنه ہوا- ای طرح اور بہت سی روایات ہیں جن میں علامات مهدی کو

پچھلے واقعات کے ساتھ اس طرح خلط کرتے بیان کیا گیاہے کہ جب تک ان واقعات کو جو بطور علامات مہدی بیان کئے گئے ہیں لیکن ہیں زمانہ گزشتہ کے 'الگ نہ کر دیا جائے حقیقت حال سے آگاہی نہیں ہو سکتی ان لوگوں نے جو تا ریخ اسلام سے ناواقف تھے ان احادیث سے بہت دھو کا کھایا ہے اور آئندہ زمانے ہیں بعض ایسے امور کے وقوع کے منتظر رہے ہیں جو ان احادیث کے بنائے جانے سے بھی پہلے واقعہ ہو چکے ہیں اور ان کو علامات مہدی میں شامل کرنے کی وجہ صرف اپنے اپنے فرقے کی سچائی ثابت کرنا تھی۔ پس علامات مہدی پر غور کرتے ہوئے ہمارے لئے ضروری ہے کہ ان علامات کو الگ کرلیں جو کسی واقعہ کی طرف اشارہ نہیں کرتیں تا کہ اس گڑھے ہیں گرنے سے فی جائمیں جو بعض خود غرض لوگوں نے اپنی اغراض کو پورا کرنے کہلے کھو داتھا۔

ر سول کریم الله الله این پر خدا تعالی کی بے انتهاء رحمتیں اور درود ہوں آپ نے مسیح موعود اور مهدی معبود کی علامات بیان کرتے ونت ایک ایسے طریق کومد نظرر کھاہے جس کویا در کھتے ہوئے انسان بزی آسانی ہے دھو کادینے والے کے دھوکے ہے چکے جاتا ہے اور وہ یہ کہ آپ نے مسیح ومهدی کے زمانے کے متعلق جو علامات بتائی ہیں ان کو زنچیر کے طور پر بیان کیا ہے جس کی وجہ سے ملاوٹ کرنے والے کی ملاوٹ کا بورا پیتہ لگ جاتا ہے اگر آپ اس قتم کی مثلاً علامت بتاتے کہ اس کایہ نام ہو گااور فلاں نام اس کے باپ کاہو گانو بہت ہے لوگ اس نام کے وعوے کرنے کیلئے تیار ہو جاتے ہیں آپ گنے اس قتم کی علامتیں بیان کرنے کے بجائے جن کا یو را کرنا انسانوں کے اختیار میں ہے اس قتم کی علامتیں بیان فرمائی میں جن کا یو را کرنانہ صرف یہ کہ انسان کے اختیار میں نہیں بلکہ وہ سینکڑوں سال کے تغیرات کے بغیر ہو ہی نہیں سکتیں۔ پس کوئی انسان بلکہ انسانوں کی ایک جماعت نسلاً بعد نسلِ کو شش کر کے بھی ان حالات کے پیدا کرنے ہر قادر نہیں ہو سکتی - دو سری بات علامات مهدی کے بیان کرنے میں بید مدنظرر کھی گئی ہے کہ بعض علامتیں ان میں ایسی بیان کروی گئی ہیں جن کی نسبت بیہ بیان فرماویا گیا ہے کہ بیہ علامات سوائے مهدى كے زمانے كے اور كسى وقت اس كى آمدے پہلے ظاہرنہ موں كى- پس ان اصول کو مد نظرر کھتے ہوئے جب وہ زمانہ ہمیں معلوم ہو جائے جس کے ساتھ مسیح موعود اور مهدی معهود کا کام متعلق ہے اور جب وہ علامات بوری ہو جائیں جن کی نسبت بتایا گیا ہے کہ سوائے مہدی کے زمانے کے کسی وقت ان کا خلہو رنہیں ہو سکتاا و رجب زمین و آسان کے بہت سے تغیرات جن کاپیدا کرناانسان کے اختیار میں نہیں اور وہ بطور علامات مہدی کے بیان کے گئے ہیں ظاہر ہو جائیں تو اس وقت کو مہدی و مسیح کا زمانہ سمجھ لینے میں ہمارے لئے کوئی بھی مشکل نہیں۔ اس وقت اگر بعض علامات الیی معلوم ہوں جو اس وقت تک پوری نہیں ہو کیں تو ہمیں دو باتوں میں سے ایک کو تشلیم کرنا ہوگا' یا بید کہ وہ علامات جو پوری نہیں ہو کیں علامات مہدی خیس ہی نہیں بلکہ بعض بے رحم لوگوں کی دست اندازی کے سبب سے ان کو علامات مہدی میں شامل کردیا گیا تھایا ہے کہ ان کے معنی سمجھنے میں ہم سے غلطی ہوگئی ہے در حقیقت وہ تجبیر طلب تغییں۔

کسی زمانے کے پیچانے کا بھی وہی طریق ہے جو کسی ایک آدمی کے پیچانے کا طریق ہے۔ جب ہمیں کسی ایسے مخص کا پتہ کسی کو دیناہو جس کو اس نے پہلے نہیں دیکھااور جس کاوہ واقف نہیں تو اس کا کی طریق ہے کہ ہم اس کی شکل اور اس کے قد اور اس کے رنگ اور اس کی عادات اور اس کے کمالات اور اس کے متعلقین کے نشانات اور اس کے گھر کا نقشہ وغیرہ بتا

دیتے ہیں مثلاً میہ بتادیں کہ اس کاقد *لمباہے اور ر*نگ سفید ہے اور جسم نہ <sup>و</sup>بلاہے نہ موٹااور ماتھا چکلاہے اور ناک بالاہے اور آئکھیں موٹی موٹی اور ہونٹ موٹے ہیں اور ٹھو ڑی بڑی ہے اور وہ عربی کا مثلاً عالم ہے اور مسلمانوں میں ہے ہے اور اس کی قوم کے لوگ مثلاً اس کے دستمن ہیں اور اس کے اخلاق نمایت اعلیٰ درجہ کے ہیں۔اس کا گھراس شکل کاہے اور اس کے اردگر د کے گھراس اس شکل کے ہیں'اگر اس قدر علامات بتاکر ہم کسی مخص کو کسی گاؤں میں جمیجیں تو اس ہخض کا پیجان لیٹا اور ہاوجو دلو گوں کے دحو کا دسینے کے اس کا دھو کا نہ کھانا ہالکل سل ا مر ہے اگر کوئی خاص زمانہ بتانا ہو تواس کے پیچنوانے کا یمی طریق ہے کہ اس زمانے بیں مثلاً آسانی کروں کی کیفیت اور ان کامقام ہتا دیا جائے' زمین کے اندر تغیرات جو اس وقت ہونے والے ہوں وہ بتادیئے جاویں 'اس ونت کے جو سیای حالات ہوں وہ بتادیئے جاویں اس ونت کی تمدنی حالت ہتا دی جاوے' اس وقت کی نہ ہبی حالت ہتا دی جائے' اس وقت کی علمی حالت بتا دی جائے 'اس وقت کی عملی حالت ہتا دی جائے 'اخلاقی حالت ہتا دی جائے 'اس وقت کے تعلقات مامین الا قوام ہنادیے جاویں 'اس وقت کے ترقید یا اس وقت کی غربت کی حالت ہنادی جائے اور اس زمانے کے میل ملاپ کے طریق اور سفرکے ذرائع پر روشنی ڈال دی جائے اگر ان عالات کو بیان کر دیا جائے اور پھرایک فخص جس کو پہلے ہے اس زمانے کے حالات بتادیے گئے ہیں اس زمانے کویا لے تو یقیناً وہ اس زمانے کو دیکھتے ہی پہچان لے گااور اس کا پہچاننا اس کیلئے کچه بھی مشکل نہ ہو گابلکہ یہ شاخت کا طریق ایساہو گاکہ اس میں شبہ کی مخبائش ہی نہ رہے گی-یمی وجہ ہے کہ رسول کریم اللاہی ﷺ نے مسیح موعود اور مہدی مسعود کی شناخت کے لئے اس کے زمانے کا نقشہ تھینچ دیاہے تا اسلامی فرقوں کے اختلاف کے وقت لوگ الیمی روایات نہ بنالیں جن کی وجہ ہے مسیح موعود اور مهدی مسعود کا پیچاننا مشکل ہو جائے۔ چنانچہ کولو کوں نے جھوٹی علامتیں تو بنائی ہیں مگروہ اس نقنے برچو نکہ کچھ بھی تصرف نہیں رکھتے جو رسول کریم اللطالطيَّةً له بيان فرمايا قلماس لحته ان كي كوششيں بالكل رائيگاں ممَّى بيں ادراب بھى جو فمخص ر سول کریم ﷺ کے بتائے ہوئے نقشے پر بحیثیت مجموعی نظرڈ الے تو اس کی زبان سے بے اختیار نکل جائے گاکہ پی مسیح موعوداور مہدی مسعود کا زمانہ ہے۔

اب میں ایک ایک سلسلہ علامات کو لے کر مسیح موعود کے زمانے کے فد ہمی حالات بعض بعض علامات بیان کرتا ہوں جن سے

معلوم ہو گا کہ اس زمانے کے سوا مسیح کانزول اور کسی زمانے میں نہیں ہو سکتا اور ان سلسلوں میں سب سے پہلے مسیح موعود کے زمانے کے نہ ہی حالات کولیتا ہوں۔

ند ہی حالت کسی زمانے کی دو طرح بیان کی جاستی ہے ایک تو اس وقت کے ندا ہب کے فاہری اعداد وشارے اور ایک اس وقت کے لوگوں پرند ہب کاجواثر ہوا ہے بیان کر کے اور رسول کریم اللہ اللہ نے مسیم موعود کے زمانے کی ان دونوں حالتوں کو بیان فرمادیا ہے۔

میں ان دونوں عالتوں میں سے پہلے نہ امب کے ظاہری نقشہ کولیتا ہوں کیو نکہ یہ زیادہ ظاہر ہے رسول کریم اللے کا ایک اس حالت کا نقشہ یوں کھینچتے ہیں کہ اس وقت مسیحیت کابہت زور ہو گا۔ چنانچہ مسلم میں روایت ہے کہ قیامت اس وقت آئے گی جب کہ اکثرابل ارض روم ہوں گے اور جیسا کہ علائے اسلام کا تفاق ہے روم ہے مراد نصاریٰ ہیں کیونکہ زمانہ آنحضرت الطافائیج میں رومی ہی نصرانیت کے نشان کے حامل اور اس کی ترقی کی ظاہری علامت تھے۔ یہ پیشکو کی اس ا مرکومد نظرر که کرکه رسول کریم اللی این این نظره که این این این این این این که این ۘڹڠۮۉۊٳۮٵۿڵػۘڡٞؽۛڝؗڕۘڡٛڵٲڡۧؽڝۘڒؠؘڠڎٷٵڷۜۮؚؽۘڹڡٛڛؽؠؽڋؚۄڵؾڹٛڣؚڡ۠ؖڹۜڰڹۘٷٛڒؘۿؠٵڣؚؽڛؘؽ۪ۑ<u>ڸ</u> الله محمد نمایت عظیم الثان نظر آتی ہے کیونکہ رومی حکومت کے اس قدر استیصال کے بعد که قیصر کانام ونشان مث جائے پھرنصار کی کاغلبہ ایک جیرت میں ڈال دینے والی خبر تھی مگرخدا تعالیٰ کی ہاتیں یو ری ہو کر رہتی ہیں- قیصر کی حکومت مطابق اخبار نبویہ کے مٹ گئی اور ایک عرصہ کے بعد خالی خطاب قیصر کا جو قسطنطنیہ کے بادشاہ کو حاصل تھا۔ فتح قسطنطنیہ ہروہ بھی مٹ گمیا اوراسلام دنیا کے چاروں کونوں میں پھل گیا گردسویں صدی ہجری سے فیج اعوج کازمانہ پھر شروع ہو گیااور آہستہ آہستہ مسجیت نے ان ممالک سے ترقی کرنی شروع کی جہاں کہ اس وقت جب کہ رسول کریم اللے کا ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک مسیحیت کی دوبارہ ترقی کی خبردی تھی اس کانام تک بھی نہ پایا جا تا تھااو را یک سوسال کے عرصے ہے تو کل رُوۓ زمین پر مسیحی حکومتیں اس طرح مستولی ہیں کہ اہل الارض الروم کی خبرکے یو را ہونے میں کوئی شبہ نہیں رہا۔

اس پیشگوئی کو بیہ اہمیت حاصل ہے کہ بعض علمائے اسلام نے اس کی نسبت لکھا ہے کہ بیہ علامت سب علامات پوری ہو جانے کے بعد پوری ہو گی چنانچہ نواب صدیق حسن خال صاحب اپنی کتاب مج الکرامہ میں بحوالہ رسالہ حشریہ لکھتے ہیں

" چوں جملہ علامات حاصل شود قوم نصاریٰ غلبہ کنندہ برملک ہائے بسیار متصرف شوند " لیے

پس علاوہ دو سری علامات ہے مل کر زمانہ مسیح موعود کی طرف اشارہ کرنے کے بیہ خبرا پٹی ذات میں بھی بہت کچھ را ہنمائی کاموجب ہے۔

مسیحت کی اس ترقی کے مقابل اسلام کی حالت رسول کریم التلاقاتی یوں بیان فرماتے ہیں کہ بَدَء الإنسلام عَرِیباً وَسَبِعُودُ عَرِیباً وَسَلَام اسلام اس زمانے میں بہت بی کمزور ہوگا بلکہ دجال والی حدیث میں تو فرماتے ہیں کہ بہت سے مسلمان دجال کے پیرو ہو جائیں گے اسلام علی دجال اسلام اس تان و جو کہ بہت سے مسلمان دجال کے پیرو ہو جائیں گے میں گے تاب ایسی بی حالت ہے مسلمان اس شان و شوکت کے بعد جس نے ان کو دنیا کا واحد مالک بنار کھا تھا آج ایک بے کس اور بیٹیم بچے کی طرح ہیں کہ بلا بعض مسیحی طاقتوں کی مدد کے ان کو اپنا وجود قائم رکھنا تک مشکل ہے۔ لاکھوں مسلمان اس وقت مسیحی ہو گئے ہیں اور برابر مسیحی ہو سے ہوں۔

ونیا کے نداہب کی طاقت کے علاوہ مسیح موعود کے زمانے میں جوان اندرونی ندہبی حالت کی باطنی حالت ہوئے والی تھی اے بھی رسول لریم الشاہیہ نے تفصیل سے بیان فرمایا ہے چنانچہ اس وقت کے مسلمانوں کی حالت کا نقشہ آپ نے اس طرح کھینچا ہے۔

اس وقت لوگ قدر کے منکر ہو جائیں گے چنانچہ حضرت علی " سے روایت ہے کہ رسول کریم الشافیاتی نے فرمایا کہ قیامت کی علامات میں سے ایک سے ہے کہ لوگ قدر کا انکار کریں گئے۔ اور اس انکار قدر سے مرادیقینا مسلمانوں کا انکار ہے کیو نکہ دو سری قومیں تو پہلے ہی اس مسئلے پر ایمان نہیں رکھتی تھیں۔ سے مرض جس زور سے مسلمانوں میں رونما ہو رہا ہے اس کے بیان کی صاحب نہیں علوم جدیدہ کے ولدادہ مسلمان یو رہے جابل مصنفین کے اعتراض سے ڈر کر صاف صاف قدر کا انکار کر رہے ہیں اور اس مسئلہ "مہتمہ کی عظمت اور اس کے فوا کداور اس کی صدافت سے یالکل ناواقف ہور ہے ہیں۔

دو سرا تغیر مسلمانوں میں آپ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ لوگ زکو ۃ کو تاوان سمجھیں گے۔ یہ بھی حضرت علی سے البرزار نے نقل کیا ہے <sup>۸۵</sup> چنانچہ اس وقت جب کہ مسلمانوں پر چاروں طرف سے آفات نازل ہو رہی ہیں اور زکو ۃ کے علاوہ بھی جس قد رصد قات و خیرات وہ دیں کم ہیں۔ اکثر مسلمان زکو ۃ کی ادائیگی سے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے جی چُراتے ہیں اور جمال اسلامی احکام کے ماتحت زکو ۃ لی جاتی ہے وہاں توبادل نخواستہ پچھادا بھی کردیتے اور جمال اسلامی احکام کے ماتحت زکو ۃ لی جاتی ہے وہاں توبادل نخواستہ پچھادا بھی کردیتے

ہیں مگر جہاں سے انتظام نہیں دہاں سوائے شاذو نادر کے بہت لوگ زکو قرنہیں دیتے اور جو اقوام زکو قردیتی بھی ہیں وہ اسے نمود کا ذریعہ بنالیتی ہیں اور اس رنگ میں دیتی ہیں کہ دو سرا اسے زکو قرنہیں خیال کرتا بلکہ قومی کاموں کیلئے چندہ سجھتاہے۔

ایک تغیر مسلمانوں کی حالت میں رسول کریم الکالی ہے بیان فرماتے ہیں کہ وہ قوم جو ہر

ایک عزیزے عزیز شے کو خدااور رسول کے اشارہ پر قربان کردیتی تھی اور دنیااس کی نظروں

میں ایک جیفے سے زیادہ حقیقت نہ رکھتی تھی وہ دنیا کی خاطردین کو فروخت کرے گی کہ اور یہ تغیراس وقت الیک کھڑت سے ہو رہاہے کہ ایک اسلام سے محبت رکھنے والے کادل اسے

د کھے کر پکھل جاتا ہے۔ علاء اور صوفیاء اور امراء اور عوام سب دنیا کو دین پر مقدم رکھ رہے

میں اور ادنی ادنی دنیاوی فوا کہ کیلئے دین اور مفادِ اسلام کو قربان کررہے ہیں۔

ایک تغیررسول کریم الفاظی ہے بروایت ابن عباس ابن مردویہ میں نے یہ بیان کیا ہے

کہ اس زمانے میں نماز ترک ہو جائے گی ۱۹۸۰ چنانچہ یہ تغیر بھی پیدا ہو چکا ہے۔ تعداد کے لحاظ

ے کل مسلمان کملانے والے لوگوں میں سے ایک فی صدی بشکل پانچوں نمازوں کے پابند نظر

آویں گے۔ حالا نکہ نماز عملی ارکان میں سے اول رکن ہے اور بعض علاء کے نزدیک اس کا

تارک کا فرہے۔ اس وقت مساجد بہت ہیں 'لیکن ان میں نمازی نظر نہیں آتے بلکہ بہت سی
مساجد میں جانور رہتے ہیں اور ان کی ہے حرمتی کرتے ہیں 'گرمسلمانوں کو ان کی آبادی کی قلر

ایک تغیر سول کریم اللات نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اس وقت لوگ نماز بہت جلد جلد بڑھا

کریں کے چنانچہ ابن مسعود کی روایت ہے ابوالشخ نے اشاعتہ '' میں بیان کیا ہے کہ رسول

کریم اللات کے خرمایا کہ بچاس آدمی نماز پڑھیں کے اور ان میں ہے کسی کی ایک نماز بھی

قبول نہ ہوگی۔ اور اس کا مطلب میں ہے کہ جلدی جلدی نمازیں پڑھیں گے۔ باطن کی قبولیت تو

کسی بات کی علامت نہیں قرار دی جاستی کیونکہ اس کاعلم سوائے خدا کے کسی کو نہیں ہوسکا

اور ظاہری علامات میں ہے جن سے عدم قبولیت نماز کا حال معلوم ہو تا ہے سب سے ظاہر نماز کا جلد جلد بر رھنائی ہے کہ جلد جلد بر رہ ھنائی ہے کہ جلد جلد بر رہ ھنائی ہے کہ جلد جلد برا اور کی جائی ہو گا ہے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ نماز کو اس

قدر جلد جلد اوا کرتے ہیں کہ یوں معلوم ہو تا ہے کہ جیسے مرغ جو نجیں مار رہا ہے اور نماز کے قدر جلد اوا کرتے ہیں کہ یوں معلوم ہو تا ہے کہ جیسے مرغ جو نجیں مار رہا ہے اور نماز کے قدر جلد اوا کرتے ہیں کہ یوں معلوم ہو تا ہے کہ جیسے مرغ جو نجیں مار رہا ہے اور نماز کے قدر جلد اوا کرتے ہیں کہ یوں معلوم ہو تا ہے کہ جیسے مرغ جو نجیں مار رہا ہے اور نماز کے قدر جلد اوا کرتے ہیں کہ یوں معلوم ہو تا ہے کہ جیسے مرغ جو نجیں مار رہا ہے اور نماز کے قدر جلد اوا کرتے ہیں کہ یوں معلوم ہو تا ہے کہ جیسے مرغ جو نجیں مار رہا ہے اور نماز کے

بعد لمب لمب وظيفي راحة رج بي-

ایک علامت رسول کریم اللی ای فراتے ہیں کہ اس وقت قرآن اٹھ جائے گاور صرف اس کا نقش باتی رہ جائے گا۔ اس وقت بوری ہو چکی ہے۔ قرآن کریم موجود ہے مگراس پر خور اور تدبّر کوئی نہیں کرتا۔ عجیب بات ہے کہ سوائے جماعت مسے موجود علیہ السلام کے دنیا بحر میں قرآن کریم کہیں نہیں پڑھا جاتا۔ بعض اجھے اچھے مولوی فقہ اور صدیث کے ماہر قرآن کریم کے ترجمہ سے تعلق نہیں رکھتے اور اس پر خور اور تدبّر کرنا حرام جانے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ چند بچھلے علماء نے جو معنے کلام اللی کے کردیے ہیں ان کے جانے ہیں ان کے سوا اب کلام اللی میں بچھ باتی نہیں ہے۔ جالا تکہ آگر رسول کریم اللی اللی کے کردیے ہیں ان کے دروازہ کھلا رہا ہے توکوئی وجہ نہیں کہ اب وہ بند ہوگیا ہو اور اس کے معارف کی کھڑی بند کر دری گئی ہو۔

ایک علامت رسول کریم الفایق ہے آخری ذمانے کی نسبت بروایت ابن عباس ابن مردویہ نے یہ بیان کی ہے کہ اس ذمانے میں لوگ ایک طرف تو قرآن کریم ہے بہ تو جبی کریں گے دو سری طرف اس کے ظاہری سنگھار اور آرائش میں ایسے مشغول ہوں گے کہ زری کے غلاف اس پر چڑھائیں گے۔ ''' یہ علامت بھی پوری ہو رہی ہے۔ مسلمان قرآن کریم کے پڑھنے ہے تو بالکل غافل ہیں اور اس کو کھول کر دیکھنا حرام سیجھتے ہیں لیکن ذری غلاف چڑھا کر قرآن کریم گھروں میں انہوں نے ضرور رکھ چھوڑے ہیں اور اس کی ظاہری قلاف چڑھا کر قرآن کریم گھروں میں انہوں نے ضرور رکھ چھوڑے ہیں اور اس کی ظاہری آرائش اس قدر کرتے ہیں کہ قرون اولی کے مسلمانوں میں اس قشم کی آرائش کرے کا ثبوت نہیں مانا عالا نکہ وہ لوگ کیا بلحاظ قفوی اور کیا بلحاظ وجاہت دنیاوی ان لوگوں سے کہیں بڑھ کر خرقہ ختے۔

ایک تغیر مسلمانوں کی اند رونی حالت میں رسول کریم الا ایک تغیر مسلمانوں کی اند رونی حالت میں رسول کریم الا ایک نیز مسلمان و مری وقت مساجد کو آراستہ کریں گے <sup>90</sup> اوریہ تغیر بھی اس وقت پایا جاتا ہے۔ مسلمان دوسری اقوام کی نقل میں اپنی مساجد کو اس قدر آراستہ کرتے ہیں اور بھاڑ فانوس سے ان کو سجاتے اور خوبصورت پر دے ان کی دیواروں پر لئکاتے ہیں کہ بہ نسبت سادہ اسلامی عبادت گاہ کے بالفاظ حدیث وہ بت خانوں کے زیادہ مشابہ ہیں <sup>91</sup> اکسلامی عبادت گاہ کے بالفاظ حدیث وہ بت خانوں کے زیادہ مشابہ ہیں <sup>91</sup> ایک تغیراس ذمانے کے متعلق آپ گئے یہ بیان فرمایا ہے کہ اس وقت عرب کے لوگ

دین سے بالکل دور جاپڑیں گے اور دہ دین جو ان کے ایک آدمی پر نازل ہوا اور ان کے ملک میں اس نے تربیت پائی اور ان کے ملک سے پھیلا اور ان کی زبان میں جس کی الهامی کتاب اتری اور اب تک اس زبان میں پڑھی جاتی ہے بلکہ اس کے سبب سے ان کی زبان ذیدہ ہو وہ اس کے اور قرآن کریم اس کے اور قرآن کریم ان کو نفع نہ دے گا بلکہ ان کے دل واسے ہی عرفان سے خالی ہوں گے بھیے کہ ان لوگوں کے جو قرآن کریم کے سجھنے کی قابلیت نہیں رکھتے ۔ چنانچہ دیلمی نے حضرت علی سے روایت بیان کی ہے کہ اس دقت لوگوں کے دل اعاجم کی طرح ہوں گے اور زبان عربوں کی طرح کوں کورین ہولی کے دان لوگوں کے دل اعاجم کی طرح ہوں گے اور زبان عربوں کی طرح کوں کورین ہولی ہوئی ہوں کے دل ہوں کے دل پر اثر نہ ہو گا اس دقت یہ تغیر بھی پیدا ہے عربوں کو دین سے اس قدر بُعد اور دوری ہے کہ ان لوگوں سے کم ان کو دین سے نا وا تغیت نہیں ہے جو قرآن کریم کونہ خود سمجھ سکتے ہیں اور نہ ان کو صمجھانے والاکوئی میسر ہے۔

ایک تغیر عظیم مسلمانوں کی حالت میں رسول کریم الکھ الکھنے نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اس وقت عرب سے نہ ہبی آزادی اس قدر اٹھ جائے گی کہ وہاں نیک آدمی نہیں ہو سکیں گے۔ چنانچہ حضرت علی ہے و یہ ملی نے روایت کی ہے کہ اِن میں نیک لوگ پوشیدہ ہو کر پھریں مجھیے چنانچہ حضرت علی ہے دیا ہی ہوں کے لوگوں میں نہ ہبی رواداری بالکل باتی نہیں رہی یہ خیالات اور رسوم کے اس قدر دلدادہ ہیں کہ خدااور اس کے رسول می آواز پر لبیک کسنے والوں کی جان ان سے محفوظ نہیں ہے۔ گویہ آفت دیگر اسلامی ممالک میں بھی نمودار ہے مگر عرب پر بالخصوص افسوس ہے کہ وہاں فریضہ جج اداکرنے کیلئے ہرا یک ذی مقد رت انسان کو بھم اللی جانا پڑتا ہے۔ پس ان کے تغیر حالت سے راستی کو نقصان پنچتا ہے اور فریضہ جج کی اداکر کے واپس آجا ہے۔ اور فریضہ جج کی اداکر کے واپس آجا ہے۔ اِللہ کماشہ آغاللہ کاش! اللہ تعالی عرب کے لوگوں کو ہدایت دے اور دارکرے واپس آجائے۔ اِللہ کماشہ آغاللہ کاش! اللہ تعالی عرب کے لوگوں کو ہدایت دے اور دہ بھرا بی طرح علم الاسلام کے حامل ہوں جس طرح کہ تیرہ سوسال پہلے ہیں۔

ند ہی تغیرات کے بعد میں وہ علامات بتاتا ہوں جو رسول کریم الطاق نے زمانہ اخلاقی حالت مسیح موعود کی اخلاق حالت کے متعلق بیان فرمائی ہیں۔ ایک علامت رسول کریم الطاق خات نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اس دفت فخش کثرت سے چیل جائے گا بلکہ نفت شس کثرت سے چیل جائے گا بلکہ نفت شس کثرت سے چیل جائے گا۔ لوگ نفت شد کی روایت ہے کہ سے چیل جائے گا۔ لوگ نفت شد کی روایت ہے کہ

علامات قرب قیامت میں سے ایک ظهور فخش و مضخیش مجی ہے '''اور اسی طرح انس بن مالک سے مسلم میں روایت ہے کہ اشراط ساعت میں سے ایک ظہور زناہے ا<sup>وا ا</sup> اور ابو ہر پر و ے ابن مردوبیہ نے روایت کی ہے کہ اس وقت ولد الزنا کثرت سے ہو جائیں گے <sup>۱۰۲</sup> بیہ سد قسمیں فخش کی ہم اس وقت ونیا میں موجو دیاتے ہیں- علاوہ بری بد کاری کے ہم دیکھتے ہیں کہ یو رپین تهذیب نے ایبار تک افتیار کرلیا ہے کہ اسلام نے جن امور کو فخش قرار دیا ہے وہ اس کی سوسائیٰ کے نزدیک تمذیب کا جزوین مجئے ہیں مثلاً فیرعورتوں کی کمروں میں ہاتھ ڈال کرناچنا' ء ر ر توں کے حسن و جمال کی تعریف کرنی 'غیرعو ر توں کو ساتھ لے کر سیروں کو جاناو غیرہ و غیرہ - اس ز مانے سے پہلے ان باتوں کا خیال مجمی نہیں کیا جا سکتا تھانہ عرب میں نہ کسی اور ملک میں ہندوستان باوجو دسب آٹار شرک کے اس فخش ہے پاک تھا- اس ان باوجو دعیش پیندی کی روایات کے اس فخش ہے مبترا تھا۔ میسجیت کاسہارا روی قوم باوجو داخلا قام مُردہ ہونے کے اس متم کی ہوا وہوس کی غلای ہے محفوظ متی - اگر آج جو پھے ہو رہاہے اس کا تنعیلی نقشہ پہلے لوگوں کے سامنے بیان کردیا جا تا تو وہ تمجی تشکیم نہ کرتے کہ تھی قوم کی قوم میں باوجو درعوائے تمذیب میہ حرکات کی جاسکتیں اور تهذیب وشانتکی کاجز و سمجی جاسکتی ہیں- پہلے زمانے میں بھی ناچ اور تماشے ہوتے تھے لیکن بیہ کوئی تشکیم کرنے کیلئے تیار نہ تھا کہ شریف اور تدن کی جڑ کملانے والے خاندانوں کی بھو بٹیال اس فعل کواینا مثغل بنائیں گی اور رہیہ بات موجب گخرہو گی اور عورت کی قدرومنزلت کو بڑھادے گیاوراس کی شرافت میں کچھ نقص پیدانہ ہونے دے گی-

اوران کی طراس میں بوت اور ایس وقت کرت ہے کہ اب دواکثر اللہ علاوہ اس فحق کے جوعام ہے برافحق لینی زنابھی اس وقت کرت ہے ہے کہ اب دواکثر اللہ علی میں میسیت کا اثر ہے بطور ایک نفسانی کزوری کے نہیں سمجھاجا تا بلکہ ایک طبعی فعل اور روز مرہ کا شغل خیال کیاجا تا ہے - بیشک کپنیاں پہلے زمانوں میں بھی ہوتی تھیں مگریہ کس کے ذہن میں آسکا تھا کہ کی دفت حکومت عور توں کو بڑی بڑی شخواہیں دے کر فوجوں کے ساتھ رکھے گی تافوجی سپاہیوں کی ضروریات پوری ہوں اور ان کو چھاؤنیوں سے باہرجانے کی تکلیف نہ ہو کون یہ خیال کر سکتا تھا کہ عورت اور مرد کے تعلقات ایسے و سیچ ہوجائیں گے کہ عورت کا مرد کے گھر پر جانا ایک اخلاقی گناہ نہیں سمجھاجائے گا بلکہ انسانی حریت کا ایک جزو قرار دیا جائے گا اور ثکاح کواس کی ذہنی غلامی کی علامت سمجھاجائے گا جیسا کہ آج فرانس اور امریکہ کے لاکھوں آدمیوں کا خیال ہے - اور یہ بات کس کے ذہن میں آسکتی تھی کہ کی وقت

نهایت سنجیدگی سے اس پر بحثیں ہوں گی کہ نکاح ایک دقیانوی خیال ہے۔ ہر مرداس عورت سے جسے وہ پیند کرے تعلق قائم کرکے اولاد پیدا کر سکتا ہے اور عورت ایک قیتی مشین سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی جس سے پورا کام لے کر ملک کو فائدہ پہنچانا چاہئے جیسا کہ آج کل بعض سوشلسٹ حلتوں کا ور خصوصاً بالثویک حلتوں کا خیال ہے۔

جب فخش کی میہ حالت ہو تو خیال کیا جاسکتا ہے کہ ولد الزنائس کثرت سے ہوں گے کیونکہ جب تک ملک میں زناایک عیب سمجھا جائے لوگ ایسی اولاد پیچے چھو ژناپند نہیں کرتے جے ولد الزنا ہوئے کا طعنہ دیا جائے لیکن جس سوسائٹی میں زنا کے وجو دسے ہی انکار کیا جائے اور نکاح کو ذہب کی بے جاوست اندازی تصور کیا جائے اس میں ایسی اولاد سے کیا شرم ہو سکتی ہے ملکہ یوں کمنا چاہئے کہ ایسی سوسائٹی میں ایسی اولاد کے سوا دو سری اولاد مل ہی کمال سکتی ہے۔ چنانچے اوپر کے بیان کردہ خیالات کے لوگوں میں ایسی ہی اولاد میں پیدا کی جاتی ہیں اور اسے پچھے عیب نہیں سمجھا جاتا۔

محران کے علاوہ دو سرے لوگ جو نکاح کو کم سے کم ایک قدیم رسم کر کے چھو ڈنانہیں چاہتے ان میں بھی اولاد الزناکی تائید میں اس وقت اس قسم کا بوش پایا جاتا ہے کہ بڑے بڑے فلا سفر ان کو ملک کیلئے ایک نعمت اور ذرایعہ حفاظت قرار دے رہے ہیں اور ایکی اولاد کو والدین کا وارث بنانے کی تائید میں بڑے ذور سے تحریک کر رہے ہیں اور بصورت دیگر حکومت کو انہیں اپنا بچہ نصور کر کے ان کی خاص خور و پرواخت کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ جب حالات یہ ہوں تو اولاد الزناکی ان علاقوں میں جو پچھ کشرت ہو سکتی ہے اس کی مثال پہلے زمانوں میں منی کیا جاسکی مثال پہلے زمانوں کے لوگ اس قسم کی حالت کا تصور میں کیا جاسکی مثال پہلے زمانوں کے لوگ اس قسم کی حالت کا تصور میں کیا جاسکی مثال پہلے زمانوں کے لوگ اس قسم کی حالت کا تصور میں کیا جاسکی میں جو بھی تیں نہیں کیا جاسکا کہ پہلے زمانوں کے لوگ اس قسم کی حالت کا تصور میں کیا جاسکی کرسکتے ہتھے۔

شراب جس قد ربی جاتی ہے اس قد ربانی نہیں پیا جا تا پہلے زمانوں میں بھی لوگ شراب پیتے تھے گربطور عیش کے یا دوا کے لیکن آج کل دنیا کے ایک بڑے جصے میں شراب بطور غذاءاور یانی کے بی جاتی ہے خصوصاً یہ علامت جو رسول کریم اللہ اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ راستوں میں شراب بی جائے گی یہ اس زمانے کو پہلے زمانوں سے متاز کرویتی ہے۔ پہلے زمانوں میں چو نکسہ شراب سامان معتبش میں سے سمجی جاتی تھی اور اس کے مہیا کرنے کے لئے وہ کوشش نہ کی جاتی تھی جو اُب کی جاتی ہے۔ خاص خاص مقامات پر دو کانیں ہوتی تھیں۔ جہاں سے لوگ شراب خرید لیتے تھے تکراب تو میہ حال ہے کہ شراب پانی کی جگہ استعال ہو تی ہے اس لئے اس کا قریب قریب کے فاصلے پر موکوں پر ملیا کرنا ضروری ہو گیاہے چنانچہ یو رب میں مؤکوں کے کنارے کنارے تھو ڑے تھو ڑے فاصلے پر شراب کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں تاکہ مسافروں کا حلق مو کھانہ رہ جائے اور ریلوں کے ساتھ شراب کا انظام کیاجا تاہے اور خواہ کھانے کا انظام ہویا نہ ہو گرا تظار کے کمروں میں شراب ضرور تیار رکھی جاتی ہے- انڈن جیسے شہروں میں تھوڑے تھوڑے فاصلوں پر شراب اور یانی کے گلاس ایک قیت پر فروخت ہوتے ہیں محموانی یننے کی غرض سے نہیں بلکہ و مگر حاجات یو ری کرنے کیلئے رکھاجا تا ہے۔ کثرت شراب کی حالت کا نقشہ اس قصے ہے اچھی طرح ذہن نشین ہو سکتا ہے جو ہماری جماعت کے ایک میلن انگلتان كو پیش آیا۔ ان كاصاحبِ مكان ان كى نيك چلنى اور خوش معاملكى كود مكيم كراس قدر خوش موا کہ اس نے ایک دن بوی محبت سے کمایس آپ کو ایک تھیجت کرتا ہوں جے آپ خوب یاد ر تھیں اس سے آپ کی صحت بہت اچھی رہے گی اوروہ یہ ہے کہ آپ اس ملک میں پانی بالکل نہ پئیں۔میرے باپ نے ساری عمرمیں ایک دفعہ پانی پیا تھاوہ اسی دن مرحمیاا و رمیں نے اب تک تبھی یانی نہیں ہیا۔جب ہمارے مبلغ نے کما کہ وہ تو شراب کا ایک قطرہ بھی نہیں پیتے یانی ہی پیتے یں تووہ نمایت حیران ہوا اور اس بات کا ماننا ہے بہت مشکل معلوم ہوا-

ایک اخلاقی تغیررسول کریم اللی این ناس زمانے کے متعلق میہ بیان فرمایا ہے کہ اس وقت جوئے کی کثرت ہوگی اس موری ہے کہ قیامت کے وقت جوئے کی کثرت ہوگی اس نے اپنے حضرت علی سے ویلمی میں مروی ہے کہ قیامت کے قرب کی علامتوں میں سے میہ بھی ہے کہ اس وقت لعب میسر (جوئے کا کھیل) زیا وہ ہوجائے گا۔ شیر تغیراس وقت جس حد تک رونما ہو رہا ہے اس کے بیان کی حاجت نہیں قمار بازی یو رپ اور امریکہ کے لوگوں کانہ صرف مشغلہ ہے بلکہ ان کے تمدن کا ایک جزولا نظک ہوگیا ہے۔ ہمرایک

زندگی کے شعبے بیں جو کے کا کسی نہ کسی صورت بیں دخل ہے۔ معمولی طریق جو کے کا تو جالس طعام کے بعد کا ایک معمولی مشغلہ ہے ہی لیکن اس کے سوابھی لاٹریوں کی وہ کشرت ہے کہ یوں کمنا چاہئے کہ تجارت کا بھی ایک چو تھائی مصد جوئے کی نذر ہورہاہے۔ اوٹی سے لے کراعلیٰ تک سب لوگ جو اکھیلتے ہیں اور بھی بھی نہیں قریبار و ذانہ اور جو ای کلتیدی شاید سب کلیوں سے ذیا وہ امیر ہیں۔ اٹلی کی کلب ماٹنی کارلو ہیں جو امراء کے جوئے کا مقام ہے بعض او قات ایک ایک ون میں کرو ژوں روپیہ بعض ہا تھوں سے فکل کر جوئے کے ذریعہ سے بعض دو مرے ہاتھوں میں چلا جاتا ہے فرض اس قدر کشرت جوئے کی ہے کہ یہ کمنا ناور ست نہ ہوگا کہ تدن ہوگا کہ تدن میں کیا جا سکتا۔ بلا خوف انکار ور تر کما جا سکتا ہے کہ پہلے ذمانوں میں سے کوئی ذمانہ بھی لے لیا جائے اس کی ایک سال کی تمار ہازی اس ذمانے کی ایک دن کی تماری بازی سے بھی ہزاروں جسمہ کم رہے گی۔ لا نف انشور نس نائز انشور نس نصف انشور نس بیسیوں نتم کے ہیسے می جس جی پہلے لوگ ناوانف جیں جن کے بیسے می بھی جن جن بیسے جی بیسے جی بیسے جی بیسے جی بیسے جی جن جن کے ایک دن کی تمار کی ایک دن کی تمار کی بیلے لوگ ناوانف

ایک تغیرا ظاتی حالت میں رسول کریم الفاقیۃ نے یہ بیان فرایا تھا کہ اس وقت نئس ذکیہ مارا جائے گا ۔ الوگ اس کی مختلف تا دیلیں کرتے ہیں گریات صاف ہے۔ اس کے یہ مختی ہیں کہ اس وقت پاک نئس انسان کا طاش کرتا نا ممکن ہو جائے گا۔ اب اس امر کو دکھ لیجئے مسیح موعود کے اثر کوالگ کرکے کل دنیا پر نظر ڈال جا کیں نئس ذکیہ کہیں نہ طے گا۔ یا تو مسلمانوں میں ایک ایک وقت ہیں لا کھوں باخد اانسان ہوتے تھے یا اس ضرورت و مصیبت کے وقت ایک اہل اللہ کا ملنانا ممکن ہے۔ بیشک بوے برے سجادہ نشین اور علاء اور مشارخ اور متصوف موجود ہیں جن کے ہزاروں لا کھوں مرید ہیں لیکن نئس ذکیہ کوئی نہیں 'ان میں سے ایک کا بھی خدا تعالیٰ سے تعلق نہیں۔ اپنی طرف سے ورد اور و ظائف کرنے تو پاکیزگی کی علامت نہیں ہیں پاکیزگی کی تو یہ علامت نہیں ہیں پاکیزگی کی تو یہ علامت نہیں ہیں لیک اور اور اور کی خدا تعالیٰ کی محبت کو جذب کرلیں اور اللہ تعالیٰ ان کے لئے اپنی محبت کا اظمار کرے اور اپنی غیرت کو ان کیلئے جوش میں لائے اور ان کی نیتوں اور الرادوں کو پورا کرے اور اپنی غیرت کو ان کیلئے جوش میں لائے اور ان کی نیتوں اور ارادوں کو پورا کرے اور اپنی غیرت کو ان کیلئے جوش میں لائے اور ان کی نیتوں اور ارادوں کو پورا کرے اور اسلام کے دور کرنے والے اور مسلمانوں کے سے امراض دور کرنے بیا مرادے اور و مصائب اسلام کے دور کرنے والے اور مسلمانوں کے سے امراض دور کرنے والے اور مسلمانوں کے سے امراض دور کرنے والے اور مسلمانوں کے سے امراض دور کرنے

وائے ہوں مگرایساایک مخض مجمی ان لوگوں میں نہیں پایا جاتا ہو مشائخ اور صوفیاءاور اقطاب اور ابدال اور علماء اور نشلاء کملاتے ہیں۔ پس نئس زکیہ کو آج وٹیانے مار دیا ہے اور نئس امارہ کو زندہ کردیا ہے اور وہی ان کامطلوب بن رہاہے۔

ایک علامت رسول کریم اللطانی بنا اس زمانے کی سے بتائی ہے کہ اس وقت امانت اٹھ جائے گلامت رسول کریم اللطانی بنائے میں مائے گلامت کی سے کہ قرب قیامت کی علامتوں میں جائے گلامت کی علامتوں میں سے ایک اضاعت امانت بھی ہے <sup>104</sup> امانت اٹھ جانے اور اس کی جگہ خیانت کے لے لینے کا نظارہ نظر آرہا ہے اس کی زیادہ تشریح کی ضرورت نہیں 'جرگاؤں اور جرمحلے اور جرگھر کے لوگ اس تغیر کے تائج اثر کو محسوس کر رہے ہیں۔

ایک تغیررسول کریم اللان ایس زمانی کی اظافی حالت بی بیان فرمایا تفاکه اس وقت لوگ ماں باپ سے تو حس سلوک نہ کریں گے کین دوستوں سے سلوک کریں گے اللہ وقت لوگا اپنے باپ کی تو پہنانچہ ابو تعیم نے حلیہ بیں حذیفہ بن الیمان سے روایت کی ہے کہ اس وقت لوگا اپنے باپ کی تو باز مانی کرے گا درا پنے دوست سے احسان کرے گا۔ اللہ یہ تغیم بی اس شدت کے ساتھ بیدا ہو رہا ہے کہ ہر شریف آدمی کا دل اس کو دیکھ کرموم کی طرح بکھل جاتا ہے 'مغربی تمدن کے دلدادہ اور تغیم جدید سے روشنی حاصل کرنے والے لوگ اپنے بزرگوں کو پاگل بھے اور ان کی صحبت سے احراز کرتے ہیں اور اپنے ہم خیال نوجو انوں کی مجالیس حیاسوز میں اپنے اوقات مرف کرنے کو راحت بھے ہیں۔ دوستوں کی دعو توں اور ان کی خاطرو مدا رات و فیرہ پر ٹری کی مرف کرنے کیا س روپیہ نکل آتا ہے لیکن غریب ماں باپ کی ضرور بات کو پورا کرنے کی طرف انہیں مجی تو جہ نمیں ہوتی۔ ہمدوستان میں ہزا روں مثالیں ایکی پائی جاتی ہیں کہ ماں باپ کو اپنے ہیں کہ ماں باپ کو اپنے برا پر بھانا بھی عار سمجا اور ان کے ساتھ ایس کر پر سرکار ہوئی تو اس نے ماں باپ کو اپنے برا پر بھانا بھی عار سمجا اور ان کے ساتھ ایس سلوک کیا کہ ایک اختری آدمی ان کو خادم ہی سمجھ سکتا ہے۔ اب تو اس تشم کی بڑاروں مثالیس بیس لیکن پہلے ذمانوں میں اس قسم کی ایک مثال بھی کئی مشکل ہے۔

جس طرح مسيح موعود " كے زمانے كى اخلاقی حالت رسول كريم اللي في نے بيان علمي حالت فرمائى ہے " فرمائى ہے " فرمائى ہے " فرمائى ہے " چانچہ ترندى ميں ائس "بن مالك روايت كرتے ہيں كه رسول كريم اللي الله فرمايا ہے كه اشراط

ساعت میں سے ایک نشائی میہ ہے کہ فیر و گھے الْحِلْم و کی خلے کو الْکہ ہوگا کا اللہ علم اٹھ جائے گا اور جہل خلام کا ہم ہو جائے گا اور جہل خلام ہو جائے گا ۔ ای مضمون کی روایت بخاری نے بھی بفرق قلیل انس سے بیان کی ہے لیے تغییر بھی بھید تھیں حضرت عرق فرماتے ہیں کہ انسار کی عور تیں بھی فقید تھیں حضرت عرق فرماتے ہیں کہ انسار کی عور تیں بھی عرق سے زیادہ قرآن جائی ہیں جس سے ان کا بید مطلب تھا کہ بچہ بچہ قرآن کریم سے الیاوا تف ہے کہ وہ بڑے بڑے عالم کے فتوے پر جرح کر سکناہے اور نادانی اور جمالت کی وجہ سے نمیں بلکہ دلا کل کی بناء پر حضرت عاکشہ سے علم اور آپ کی ثقابت کا کون اٹکار کر سکتاہے گر آج علم دین کا بیہ جال ہے کہ ایسے لوگوں کے سواجو دو سرے علوم سکھنے کی قابلیت کر سکتاہے گر آج علم دین کا بیہ جال ہے کہ ایسے لوگوں کے سواجو دو سرے علوم سکھنے کی قابلیت نمیں رکھتے اس کی طرف کوئی توجہ ہی نمیں کر تا اور جو علم صرف اس لئے پڑھا جائے کہ اس کے بڑھنے میں بو تا بلکہ مفت میں روٹیاں مل جاتی ہیں اس میں کیا برکت ہو سکتی ہو اور اس نیت سے بڑھنے والے دنیا کو کیا نفع پہنچا سکتے ہیں۔

اس مدیث کی تائید اور بہت می احادیث ہے بھی ہوتی ہے اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اس وقت سب قتم کے علم اٹھ جائیں گے بلکہ اس سے مراد صرف علوم دینیہ ہیں ورنہ علوم دنیاوی کی زیادتی احادیث ہے خابت ہے۔ چانچہ ابو ہریرہ اللہ ہی ترنی کی میں روایت ہے کہ آخری زمانے میں وی اغراض کے سوا اور اغراض کیلئے علوم سیکھے جائیں گے اس اور بھی جائیں گے تاہم ان کی ترقی پر چرت جائے اس وقت پیدا ہے۔ علوم ونیاوی اس قدر ترقی کر گئے ہیں کہ جال علاء کہ ان کی ترقی پر چرت میں ہے اور علوم نہ ہی اس قدر ہے تو جی کا شکار ہورہ ہیں کہ جال علاء کہ ملارہ ہیں۔ میں ہوئی حالت کا بھی نقشہ کھینچا ہے میں موال کریم اللہ اللہ علاء ہی نقشہ کھینچا ہے ترنی حالت کا بھی نقشہ کھینچا ہے ترنی حالت کا بھی نقشہ کھینچا ہے ترنی حالت کا بھی نقشہ کھینچا ہے تاہے۔ چنانچہ ان علامتوں میں سے ایک ہی ہے کہ اس وقت سلام کا طریق بدلا ہوا ہوگا۔ امام احد بن حنبل معادین الس شے روایت کرتے ہیں کہ اس امت کی خواتی اور بربادی کے زمانے کی ایک یوگ آپس میں مطتے ہوئے زمانے کی ایک یوگ آپس میں مطتے ہوئے ایک دو سرے پر لفت کریں گئے وقت ایک دو سرے کوگالیاں وینا ہے گردر حقیقت اس میں اس سے بھی ایک دو سرے پر لفت کریں گئے دو سرے کوگالیاں وینا ہے گردر حقیقت اس میں اس سے بھی مراد سفلہ لوگوں کا مطح وقت ایک دو سرے کوگالیاں وینا ہے گردر حقیقت اس میں اس سے بھی مراد سفلہ لوگوں کا مطح وقت ایک دو سرے کوگالیاں وینا ہے گردر حقیقت اس میں اس سے بھی میں بیا جاتا ہے اور بندگی اور نشام کا دو رہے۔ ہندوستان میں بڑے لوگ آپس میں سلام کمتا میں بھی بیا جاتا ہے اور بندگی اور نشام کا دو رہ ہے۔ ہندوستان میں بڑے لوگ آپس میں سلام کمتا میں بھی بیا جاتا ہے اور بندگی اور نشام کی اور دی ہو ہو تھا کی اس کے بھی میں بیا ہوگا ہے اس کوگا کی اس کی اس کی مسلمان مراد میں بھی بیا جاتا ہے اور بندگی اور نشام کی اور دی ہے۔ ہندوستان میں بڑے لوگ آپس میں سلام کمتا میں بھی بیا جاتا ہے اور بندگی اور دسلم کی اس کی دو سرے بردوستان میں بی بیا ہوگا ہوں کی اور دیل ہو کہ کوگ آپس میں اس کی میں کی دو سرے کوگ آپس کی کروں کی کی دو سرے کوگ آپس کی کروں کی کی کروں کی کی کروں کی کی کروں کروں کروں کی کروں کی کروں کروں کی کروں کروں کی کروں کروں کی کروں کرو

ہتک خیال کرتے ہیں اور اس کی جگہ آداب اور تسلیم کہتے ہیں بلکہ ہندوؤں کی نقل میں بندگی تک کمہ ویتے ہیں جس کے یہ سینے ہیں کہ میں آپ کے سامنے اپنی عبودیت کااظمار کرتا ہوں اور یہ الفاظ اس لفظ کی جگہ استعال کرنے جس کے مینے سلامتی اور حفاظت کے ہیں در حقیقت ملاعنہ ہی ہے۔ کیونکہ جب کوئی محفس شرک کے کلمات کہتا ہے یا خدا کیلئے جس فرما نبرداری کا اظمار مخصوص ہے اس کااظمار بندوں کیلئے کرتا ہے وہ خدا کی لعنت ایک دو سرے پر ڈالٹا ہے۔ لفظ آداب جس کا مسلمانوں میں رواج زیادہ ہے اس کا در حقیقت کی مطلب ہے کہ ہم بندگی اور تشام کتے ہیں اور یہ لفظ اس لئے اختیار کرلیا گیاہے تا ایسے مشرکانہ الفاظ بار بار استعال کرنے سے دل میں جو ملامت پیدا ہوتی ہے اس کے اثر سے محفوظ ہوجائیں۔

ای طرح حذیفہ ابن الیمان سے روایت ہے کہ ایک زمانہ مسلمانوں پر آنے والا ہے کہ
ایک فخص کی تعریف کی جائے گی کہ ما اُجکدہ واکھر فکہ وَاعْفَلَہُ وَمَافِی قَلِیهِ مِثْفَالُ حَبَّهِ

قِنْ خَوْدَ إِن مِنْ اِیْمَانِ اللهِ عَلَی مَا جائے گا کہ فلاں فخص کیابی بمادر ہے کیابی خوش طبع اور نیک ایمان خوش طبع اور نیک اخلاق ہے اور کیابی عقمند ہے حالا نکہ اس فخص کے دل میں ایک رائی کے برابر بھی ایمان نہ ہوگا۔ یہ حالت بھی اس وقت پیدا ہے کوئی فخص خواہ کیسابی ہے دین ہو مسلمانوں کے حقوق کا نم لے کر کھڑا ہو جائے جھٹ مسلمانوں کالیڈر بن جائے گاکوئی نہیں پوچھے گا کہ یہ فخص اسلام برتو قائم نہیں اسلام کالیڈر اسے اللہ تحالی نے کیو تکر بنا دیا اثنا بی کافی سمجھا جائے گا کہ یہ عمرہ لیکچوار ہے یا خوب دانائی سے اپنے حریف کامقابلہ کر سکتا ہے یا سیاسی ضرورت کے پورا کرنے کیکے اربے یا خوب دانائی سے اپنے حریف کامقابلہ کر سکتا ہے یا سیاسی ضرورت کے پورا کرنے کیکے ان جائے گائی جان دینے کو تیا رہے۔

ایک تغیررسول کریم اللان کے اس بیان فرمایا ہے کہ اس دقت مومن ذلیل ہوں گے اور لوگوں کے ؤرسے چھتے پھرس ہے۔ اس حضرت ابن عباس ہے ابن مردویہ ہے کہ مومن ہے آخضرت اللہ اللہ ہے کہ اشراط ساعت میں سے ایک علامت یہ بیان فرمائی ہے کہ مومن لونڈی سے بھی زیادہ ذلیل سمجھا جائے گا۔ ''ا۔ جس کایہ مطلب ہے کہ لونڈی سے بھی لوگ رشتہ عبت قائم کر لیتے ہیں اور اس سے شادی کر لیتے ہیں لیکن مومن سے تعلق پیدا کرنا ان دنوں کوئی پیند نہیں کرے گا۔ ای طرح حضرت علی ہے و سلمی نے روایت کی ہے کہ ان دنوں نیک چھپ چھپ کر پھریں گے۔ اس مطالت بھی ایک عرصے سے پیدا ہے مومنوں سے تعلق کو ناجاز سمجھا جاتا ہے۔ جو بھی سچا تبھی قرآن مجید اور سنت رسول کریم لاکھا کا مواس سے بدتر ناجاز سمجھا جاتا ہے۔ جو بھی سچا تبھی قرآن مجید اور سنت رسول کریم لاکھا کی کامواس سے بدتر انسان مسلمانوں میں کوئی نہیں سمجھا جاتا جی کہ مسیح موعود کی آ مدکے بعد تویہ علامت ایکی ظاہر رسول کو گرا کئے والوں اور اللہ اور اللہ اور رسول کو گرا کئے والوں اور اللہ اور اللہ اور رسول کو گرا کئے والوں اور اللہ اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ ناقو جائز سمجھ جاتا ہے رسول کو گرا کئے والوں سے ملئا اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ ناقو جائز سمجھ جاتا ہے رسول کو گرا کئے والوں سے ملئا اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ ناقو جائز سمجھ جاتا ہے والی جن نوگوں نے آسانی آ واز پر لیک کہا ہے ان کو دھتکا را جاتا ہے اور ان سے دھنی رکھی جاتا ہے۔ جاتا ہے اور ان سے دھنی رکھی جاتا ہے۔ جاتا ہے اور ان سے دھنی رکھی جاتا ہے۔ جاتا ہے جاتا ہے۔ جاتا ہے جاتا ہے جاتا ہے۔ جاتا ہے جاتا ہیں کر حسی ہو تا ہے۔ جاتا ہے جاتا ہے جاتا ہے جاتا ہے۔ جاتا ہوں ہو جاتا ہے جاتا ہے۔ جاتا ہوں جاتا ہے جاتا ہے جاتا ہے جاتا ہے۔ جاتا ہے جاتا ہے جاتا ہے جاتا ہے۔ جاتا ہے جاتا ہے۔ جاتا ہے جاتا ہے جاتا ہے۔ جاتا ہے جاتا ہے۔ جاتا ہے جاتا ہے جاتا ہے جو بی جاتا ہے جاتا ہ

ایک علامت اس زمانے کی رسول کریم الالات ہے ہیان فرمائی ہے کہ اس وقت مسلمانوں میں عربی کا چرچا کم ہوجائے گا۔ ۱۳۳ چنانچہ ابن عباس ہے مردویہ نے روایت کی ہے کہ آپ نے اشراط ساعت میں سے ایک علامت یہ بیان فرمائی ہے کہ اس وقت صفوف تو بری لمبی ہوں گی لیکن زبانیں مختلف ہوں گی ۱۳۳ اوریہ نقشہ جے کے ایام میں خوب نظر آتا ہے جے کی بری اغراض میں سے ایک فرض یہ بھی متھی کہ اس کے ذریعے سے اجتاع اسلامی قائم رہے لیکن عربی زبان کو ترک کردیے کے سبب وہاں لوگ جمع ہو کر بھی فریضہ جے اواکرنے کے سواکوئی اجتاعی یا لمی فائدہ صاصل نہیں کرسکتے اگر مسلمان عربی زبان کو زندہ رکھتے تو یہ زبان دنیا کے چاروں کو شوں کے لوگوں کو ایک ایک مضبوط رہی میں باندھ دیتی جو کری دعمن کے جلے سے نہاؤ ہی۔

ایک حالت اس وقت کے تدن کی رسول کریم الفاقای نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اس وقت عور تیں باوجو دلباس کے نگی ہوں گی سمال سے حالت بھی اس وقت وو طرح پیدا ہو رہی ہے ایک تو اعلیٰ کپڑا اس قدر ستا ہو گیا ہے کہ عام طور ہر لوگ وہ کپڑا بہن سکتے ہیں جو پہلے امراء تک

محدود تفااور کپڑے بھی ایسے باریک تیار ہونے لگ کے بیں کہ ان کالباس پننے سے ایک خیالی
زینت تو شاید پیدا ہو جاتی ہوگی محربر دہ بقینائنیں ہو آاور اکثر حصہ دنیا کاان لباسوں کاشید ا ہو رہا
ہے اور اسے عور توں کیلئے زینت خیال کر رہاہے - دو سمری صورت یہ ہے کہ اہل یو رپ اور
امریکہ کی عور توں کے لباس کا طورت ایساہے کہ ان کے بعض قابل سترجھے نگے رہتے ہیں مثلاً
عام طور براپی چھاتیاں نگی رکھتیں ہیں محمنیوں تک باجیں نگی رکھتی ہیں پس باوجو دلباس کے وہ
نگی ہوتی ہیں - غرض دو طورح اس علامت کا ظہور ہو رہاہے مسلمانوں میں باریک کپڑے کے
استعمال سے اور مسیحیوں میں سینہ اور سمراور بازدؤں کے نگے رکھنے سے -

ایک علامت رسول کریم اللی این نام نے کہ جو مسیح موعود کے ظہور کا زمانہ ہے یہ بیان فرمائی ہے کہ عور تیں اس وقت اونٹ کے کوہان کی طرح سرکے بالوں کور کمیں گی ۱۹۳۵ چنانچہ یورپ کی عورتوں کا یمی طریق ہے وہ سرکو گوند هنا تابیند کرتی ہیں اور بال پھلا کراس طرح رکھتیں ہیں کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ گویا سرپہ کچھ اور چیزر کمی ہے دو سری اقوام بھی ان کے افتدار ہے مثاثر ہو کران کی نقل کررہی ہیں اور جس طرح لوگ ان کے باتی اقوال وافعال کو وی آسانی سے زیادہ قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اس امریس بھی ان کی اتباع میں تہذیب کی ترتی دیکھتے ہیں۔

ایک علامت اس زمانے کی حضرت ابن عباس نے رسول کریم الفاقی ہے یہ روایت کی ہے کہ اس وقت عورت اپنے خاوند کے ساتھ مل کر تجارت کرے گی اس یہ علامت بھی خاا ہر ہو چی ہے ' بلکہ اس کا اس قدر زور ہے کہ عور توں کے بغیر تجارت کامیاب ہی نہیں سمجی جاتی اور اس سے بھی زیادہ اب یہ حالت پیدا ہو رہی ہے کہ یو رپ کے بعض شہروں ہیں 'وکانوں پر بعض خوبصورت عور تیں صرف اس غرض سے رکھی جاتی ہیں کہ وہ گا کہوں سے مل کر ان کے دل گرمان کے تدن کی رسول کریم الفاقی نے یہ بیان فرمائی ہے کہ

اس وقت عورتیں اس قدر آزاد ہوں گی کہ وہ مردوں کالباس پہنیں گی اور گھو ژول پر سوار اس وقت عورتیں اس قدر آزاد ہوں گی کہ وہ مردوں کالباس پہنیں گی اور گھو ژول پر سوار ہوں گی <sup>۱۱۷</sup> بلکہ مردوں پر عکمران ہوں گی <sup>۱۱۸</sup> تمدن موجو دہ میں یہ تغییر بھی پیدا ہو چکا ہے اور امریکہ اور دیگر مسیحی ممالک میں اور ان کی دیکھادیمی دو سرے ندا ہب کے پیرووں میں بھی عورتوں کی آزادی کا ایک غلط مغموم لیا جانے لگاہے کہ سن کر جیرت ہوتی ہے اور ان خیالات کے اثر سے موجودہ تدن پچھلے تدن سے بالکل بدل گیاہے عور تیں کثرت سے مردوں کے ساتھ مل کر گھو ژوں پر سوار ہو کرشکار اور گھو ژوہ ژوں میں شامل ہو تیں ہیں بلکہ سر کس میں تماشے و کھا تیں ہیں اور مردوں کالباس پہننے کارواج بھی مسیحی ممالک میں کثرت سے ہے علی الحضوص جنگ کے بعد سے تو لا کھوں عور توں نے بالکل مردانہ لباس پہننا شروع کردیا ہے۔ پرجس اور چھوٹا کوٹ بھی ان میں ایک فیشن کی صورت اختیار کر گیا ہے۔

عورتوں کو جو حکومت مردوں پر حاصل ہو چک ہے وہ بھی اپنی نوعیت میں نرالی ہے در حقیقت اس امریس یو رپ کے تدن اور اس کے اثر سے دیگر بلاد کے تدن میں ایسا فرق آگیا ہے کہ اس کے بدنیائج اگر اللہ تعالی کے فضل سے دور نہ ہوئے تو ان کے دور ہونے کی اور کوئی صورت نہیں یا تو ان کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ کوئی خطر تاک فساد پھوٹے گایا شادی کارواج بالکل بند ہوجائے گا ور نسل انسانی کی ترقی کو ایک نا قابل برداشت صدمہ بہنچے گا۔

ایک علامت رسول کریم الله این نے اس وقت کے تمرن کی یہ بتائی ہے کہ اس وقت مرو عور توں کی طرح زینت کریں گے اور ان کی شکلیں اختیار کریں گے <sup>۱۹ ال</sup> یہ تغیرات بھی پیدا ہو چکے ہیں۔ دنیا کا اکثر حصہ واڑھیاں منڈوا کرعور توں ہے مشابهت اختیار کررہا ہے۔ کس وقت واڑھی مرد کیلئے زینت سمجی جاتی تھی اور مسلمانوں کیلئے تو با تباع رسول کریم الله الله اسلام شعار تھی وہ اب اکثر چروں ہے غائب نظر آتی ہے بلکہ ایسے لوگ بھی جن کو عالم اسلام میں بہت پچھ وینی وقعت وی جاتی ہے اس کے مونڈ دینے ہی میں اپنے چروں کی زینت پاتے ہیں۔

دو سرا تغیراس پیشکوئی کے ماتحت تھیٹروں کی کثرت ہے کہ ان میں کثرت سے مردعور توں کا درعور تیں مردوں کا بھیں بدل کرتماشہ کرتے ادر گاتے ناچتے ہیں اسی طرح یو رپ وا مریکہ میں مردجس قدر اپنے سرکی صفائی کا خیال رکھتے ہیں اور جس طرح ان کی زینت کی طرف توجہ کرتے ہیں وہ اس زمانے کی عور توں سے تو نہیں گر پر انے زمانے کی عور توں سے ضرور بڑھ کر

 سال سے دنیا میں طاعون اس شدت سے حملہ آور ہے کہ الامان لاکھوں گھروریان ہو گئے '
سینکڑوں قصبات اور دیمات اجڑ گئے 'لیکن اللہ تعالیٰ نے مقامات مقدسہ کو کسی بڑے حملے سے
بالکل بچائے رکھا ہے اور طاہری سبب اس کا یہ بتا دیا ہے کہ مختلف جمات میں فوار نطین
بالکل بچائے رکھا ہے اور طاہری سبب اس کا یہ بتا دیا ہے کہ مختلف جمات میں فوار نطین
(QUARANTINE) قائم کئے جانچے ہیں جن کے ذریعے سے اس کے زہر کو دور رکھاجاتا ہے۔
طاعون کے متعلق رسول کریم اللہ اللہ اللہ اللہ خلافی الفاظ میں خبر دی ہے۔ بعض جگہ اسے
کاآبة الدر ضوں کے الفاظ سے تعبیر کیا ہے۔ اسال کیو تکہ یہ مرض ایک کیڑے سے پیدا ہوتا ہے جو
زمین سے انسان کے جسم میں داخل ہوتا ہے قرآن کریم میں بھی اس کا میں نام ہے۔ یہ طاعون کوئی
معمولی دیاء نہیں ہے بلکہ اس دیاء نے دنیا کے اکثر حصوں میں اپنی ہلاکت کا جال بچھا دیا ہے اور
میروستان میں تو چھیس سال سے اب تک ڈیر ولگائے ہوئے ہے۔

اس کا آنے کے خروج کی پیشکوئی میں صرف طاعون ہی کی خبر نمیں ہے بلکہ اس میں ہے بھی اشارہ معلوم ہو تا ہے کہ اُس وقت کی ایس بیاریاں پیدا ہو جائیں گی جن کا اثر خوروجنی کیڑوں کے ذریعے سے پھلے گااور ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں کی ایس بیاریاں پیدا ہو گئ ہیں جو خورد بنی اجسام کے ذریعے پھیلی ہیں اور جو اس سے پہلے یا تو تھی ہی نمیں یا اس شکل میں بھی نمودار نہ ہوئی تھیں - اس قرآنی اور نبی کریم کی بتائی ہوئی پیشکوئی میں در حقیقت خورد بین کی ایجاد اور اس کے افر کا بھی اظہار کیا گیا ہے کیونکہ اس کے بغیرد نیا کو کیونکر معلوم ہو سکتا تھا کہ ان بیاریوں کا باعث ایک کا آبتہ لیعن کیڑا ہے - پہلے تو لوگ بلغم 'صفرا' سودا اور دم پر ہی سب بیاریوں کا باعث ایک کرنجے کو ختم کردیتے تھے۔

مسے موعود کے ذمانے میں صحت عامہ کی حالت کے متعلق رسول کریم اللطانی نے اور بھی نشانات بیان فرمائے ہیں جن ہیں ہے ایک ہے ہے کہ اس وقت مرگ مفاجات ظاہر ہوگی اسالہ یعنی کثرت ہے اس کی مثالیں پائی جائیں گی ورنہ ایک ووتو بھیشہ ہوتی ہی رہتی ہیں - چنانچہ برطبق ہیں گئرت سے پائی جاتی ہیں - اس کی ایک وجہ پیشکوئی اس زمانے میں مرگ مفاجات کی بھی مثالیس کثرت سے پائی جاتی ہیں - اس کی ایک وجہ تو شراب کی کثرت مطالعہ اور دو سری علوم کی کثرت 'شراب سے دل اور دماغ ضعیف ہو جاتے ہیں اور کثرت مطالعہ اور کثرت کارسے اعصاب کی طاقت کمزور ہو جاتی ہے اور سے دونوں چین اس وقت اپنے زور پر ہیں جس کا نتیجہ سے کہ شراب خور قوموں میں مرگ مفاجات اس کثرت سے کہ شراب خور قوموں میں مرگ مفاجات اس کثرت سے کہ المان ہرسال ہزاروں آ دمی آنافائادل کی بیاریوں سے کھڑے کھڑے یا

بیٹے بیٹے بالیٹے لیٹے مرجاتے ہیں جس کی مثال پہلے زمانوں میں نہیں پائی جاتی۔

صحت عامر کے متعلق ایک بیات بھی رسول کریم الفاقای نے بیان فرمائی ہے کہ اس وقت ایک بیاری ہو گی جو ناک سے تعلق رکھے گی جس سے کثرت سے لوگ مرجائیں مے سال سے ایک بیاری ہو گی جو ناک سے تعلق رکھے گی جس سے کثرت سے لوگ

اید یاری بھی پیدا ہو چی ہے جے طبی اصطلاح میں انفلوا کنزا کتے ہیں اس بیاری سے ۱۹۱۸ء میں دو

یہ رون ن چید اور ان کے اور ان کے اور ان کا میں ان کی ان کی ان کی ان کے ان کا کی ہے۔ ان کے ان کے ان کے قریب کرو کرو ژانوی ونیا بھر میں مرگئے۔ حالا تکہ پنج سالہ جنگ عالمگیر میں صرف ساٹھ لاکھ کے قریب

آدی مرا تھا گھوا کُل دنیا کی آبادی کا ڈیڑھ فیصدی حصد اس بیاری سے فنا ہو گیا اور دنیا کو سے
بیاری قیامت کا نیچین دلاگئی کیونک لوگوں نے ویکھ لیا کہ اگر اللہ تعالی جاہے تو اس کیلئے دنیا کا

فاتمه كردينا كويم محى مشكل نيس ب-

رسول کریم الالان کے اس زمانہ کے نیلی تاسب کا بھی نقشہ کھینیا ہے۔ چنانچہ کہی بتاسب آپ فرماتے ہیں کہ اس زمانے ہیں عور تیں مردوں سے زیادہ ہو جا کیں گی حی کہ اس دانے ہیں عور تیں مردوں سے زیادہ ہو جا کیں گی حی کہ اس دو ت دنیا ہیں عور تیں زیادہ ہیں اور یو رپ کے بعض ممالک ہیں ہو جہ جنگ ہیں مردوں کے مارے جائے ہیں عور تیں زیادہ ہیں اور یو رپ کے بعض ممالک ہیں ہو جہ جنگ ہیں مردوں کے مارے جائے کے عور توں کی وہ کھرت ہوگئ ہے کہ وہ تو ہیں جو اسلام پر کشرت ازدواج کے مسئلے کی وجہ سے بنیا کرتی تھیں اب خود نمایت سنجیدگ سے اس مسئلے پر خور کر رہی ہیں کہ موجودہ اہتری کا علاج سوائے کشرت ازدواج کے اور کیا ہو سکتا ہے اور ربڑے بڑے فلاسٹراس امر پر مضمون لکھ رہے ہیں کہ اس وقت حکومتوں کو تباہی سے بچائے اور نظام تدن کو قائم رکھنے کیلئے یا توا کہ سے زیادہ پر یوں کی اجازت ہوئی چاہئے اور ان کے اس فعادینا چاہئے اور ان کے اس فعادینا چاہئے اور ان کے اس فعل پر چٹم پو ٹی کرئی چاہئے اور ایس کرتے ہیں عد التوں ہیں نمین تھینا چاہئے اور ان کے اس فعل پر چٹم پو ٹی کرئی چاہئے اور یو یا کہ خواس کی تعزید ہوں کی نیادتی کو گول کی نظر بیں کہ اس خواس کی تائید اشار تا بھی کوئی مسیمی کشرت ازدواج نمایت سخت جرموں ہیں ہے گنا جا تھا اور اس کی تائید اشار تا بھی کوئی مسیمی کشرت ازدواج نمایت کو دکھ کر مسلمان بھی اسلام کی طرف سے کشرت ازدواج کی اخرات اور دور کے کہ کر مسلمان بھی اسلام کی طرف سے کشرت ازدواج کی اسلام کی طرف سے کشرت ازدواج کی اسلام کی طرف سے کشرت ازدواج کی اور ان کے اسے اور ان کے اس خور سے کر مسلمان بھی اسلام کی طرف سے کشرت ازدواج کی اسلام کی طرف سے کشرت ازدواج کی دور کی کر مسلمان بھی اسلام کی طرف سے کشرت ازدواج کی دور کی کو مسلمان بھی اسلام کی طرف سے کشرت ازدواج کی دور کی گور مسلمان بھی اسلام کی طرف سے کشرت ازدواج کی دور کی کو مسلمان بھی اسلام کی طرف سے کشرت ازدواج کی دور کی دور کی کو کو کھرت کو کی کھرت کی دور کی دور کی کی دور کیا گور کی دور کی کو کھرت کی دور کی کھرت کی دور کی گور کی دور کی دور کی کھرت کی دور ک

رسول کریم کے مسیح موعود کے زمانے کے متعلق یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ اس تعلقات ماہین وقت اقوام کے تعلقات کس طرح کے ہوں گے- آپ نے خبردی ہے کہ اس وقت ایسے سامان نکل آویں گے کہ لوگ پرانی سواریوں کو چھو ڑ دیں گے اور نئی سواریوں پر چڑھیں گے خشکی اور پانی پر نئی تیم کی سواریاں چلیں گی۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کیئٹونگنَّ الْفِلْا صُ فَلَا بُشْم مُمَالِک ہیں تیا ہے۔ بین ہو رہا ہے اکثر ممالک میں رہل کی لوگ ان کی طرف توجہ نہیں کریں گے۔ چنانچہ اس وقت میں ہو رہا ہے اکثر ممالک میں رہل کی سواری کی وجہ سے قدیم سواریاں بے کار ہوتی جاتی ہیں۔ پہلے خالی رہل نتی تو دو سری سر کوں پر سواری کی وجہ سے موٹر نکل آئی ہے اس وقت سے 'لین جب سے موٹر نکل آئی ہے اس مؤکر نے کیلئے پھر بھی لوگ اونٹ و غیرہ کے مختاج ہوتے تھے 'لیکن جب سے موٹر نکل آئی ہے اس وقت سے تو اس قدر ضرورت بھی گھو ڑوں وغیرہ کی نہیں رہی اور جوں جوں ان سواریوں کی ترتی ہوگی ہے۔

رسول کریم اللفائی نے اس زمانے کے متعلق یہ خبر بھی دی تھی کہ اس وقت ریلوں کے علاوہ و خانی جہاز بھی نگل آئیں گے۔ جیسا کہ آپ فرماتے ہیں۔ وجال کا کر ھاپائی پر بھی چلے گااور جب وہ چلے گاتو اس کے آگے اور ایس سے مراد آپ کی ریل اور قرخانی جہازی ہیں کیونکہ میں کہ ھا ہے جو خشکی اور پائی پر چانا ہے اور اس سے کلیسیاء نے جس قدر کام لیا ہے اور کی قوم نے نہیں لیا۔ اس کے ذریعہ سے پادری انجیلیں بغل میں دہا کر دنیا کے ایک مرے سے دو مرے مرے تک پڑنے گئے اور سارے جمان کو اپنے وجل کے جال میں کے ایک مرے سے دو مرے مرے تک پڑنے گئے اور سارے جمان کو اپنے وجل کے جال میں کے ایک مرے سے دو مرے مرے کھی آگے اور کر بھی پیچھے دھو ئیں کابادل ہو تا ہے جو بھی اس کی اس تھی نہیں چھو ڈتا اور این دونوں سواریوں کی خوراک بھی پھر ہے (لیمن پھر کا کو کلہ) جو خوراک کہ دخوال کے گدھے کی حدیثوں میں بیان ہوئی ہے۔ ان سواریوں نے تعلقات اقوام کی نوعراک کہ دخوال کے گدھے کی حدیثوں میں بیان ہوئی ہے۔ ان سواریوں نے تعلقات اقوام کی نوعیت بی بالکل بدل دی۔

رسول کریم الطاق نے مسے موعود کے زمانے کی مالی حالت کا بھی نقشہ کھینج کرہتایا

ہالی حالت

ہن حذیفہ ابن الیمان سے ابو تعیم نے حلیہ میں روایت کی ہے کہ رسول کریم

الطاقی نے فرمایا کہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اس وقت سوتا زیادہ ہو

جائے گااور چاندی لوگوں سے مطلوب ہو جائے گی کا سید حالت بھی اب پیدا ہے سونے کی وہ

کڑت ہوگئ ہے کہ اس کا دسوال حصہ بھی پہلے نہ تھی۔ سینکووں سونے اور چاندی کی نئی دکا نیں

نکل آئی ہیں اور پھرسونے اور چاندی کے نکالنے کے جدید ذریعے معلوم کئے گئے ہیں جن کی وجہ

نکل آئی ہیں اور پھرسونے اور چاندی کے نکالے کے جدید ذریعے معلوم کئے گئے ہیں جن کی وجہ

ے دنیا ہیں سونے کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ اگر صرف انگلتان کا ہی سونالیا جائے تو شاید

پچلے زمانے کے ساری دنیا کے سونے سے زیادہ نکلے 'چنانچہ ایک نمایاں اثر اس کا بیہ معلوم ہو تا ہے کہ اس وقت تجارت نمایت ترقی کر گئی ہے اور سب تجارت سونے اور چاندی کے ساتھ ہوتی ہے۔ پہلے زمانوں میں پییوں اور کو ژبوں پر خرید و فروخت کا مدار تھا- اب کو ژبوں کو کوئی پوچھتاہی نہیں اور بعض ملکوں میں پییوں کو بھی نہیں جانیا۔ جسے انگلتان میں کہ وہاں سب سے چھوٹا مرق جسکہ اور اکر کام ان ممالک سکہ آنے کا سکہ ہے اور امریکہ میں سب سے چھوٹا مرق جرسکہ دو پیسہ کا ہے اور اکثر کام ان ممالک میں توسونے کے سکوں سے ہی ہوتا ہے۔

اس وقت كى مالى حالت رسول كريم الكل كالتي الله عندية الى الله كسرو بهت برده جائے گا- چنانچه حضرت علی " سے دیلمی نے روایت کی ہے کہ قرب قیامت کی علامات میں سے ایک سے ہے کہ اس وفت سود خوری زیاده ہو جائے گی ۱۳۸ اور پیبات بھی پیدا ہو چکل ہے۔ اس وقت جس قدر سود کو ترتی حاصل ہے اس کالا کھواں بلکہ کرو ژواں حصہ بھی پہلے مبھی حاصل نہیں ہوئی۔شاذو ناور کو متنٹی کرکے سب تجارتیں سودیر چلتی ہیں اور کما جاتا ہے کہ اگر سودنہ لیں تو کام چل ہی نہیں سکتا۔ بنکوں کی وہ کثرت ہے کہ ہزاروں کے شارے بھی بڑھ گئے ہیں۔ حکومتیں سودلیتی اور دیتی ہیں' تا جر سود لیتے اور دیتے ہیں' منّاع سود لیتے اور دیتے ہیں۔'ا مراء سود لیتے اور دیة بین غرض ہر قوم کے لوگ سود پر کام چلا رہے ہیں اور پوں کمنا چاہئے کہ بیہ وہ زمانہ ہے جس میں ہر فخص نے عہد کرلیا ہے کہ وہ وہ سرے کے روپیہ سے اپنا کام چلائے گااورا پناروپیہ دو سرے کو کام چلانے کیلئے دے گااگر ایک کرو ژکی تجارت مور بی موتواس میں شاید چند ہزا ر ر دیبیہ سود کی زویہ باہر رہے گاباتی سب کاسب سود کے چکر میں آیا ہوا ہو گامسلمان جنہیں کما جاتا تفاكه اكر سود ليخ عم باز نس آت تو فَأْذُنُوابِ حَرْبِ مِنَ اللّهِ الله تعالى س جنگ کرنے کیلئے تیا رہو جاؤان کابھی یہ حال ہے کہ اکثر تو سود کانام منافع رکھ کرا ہے استعمال کر رہے اور بعض اپنی کمزوری کا قرار کرکے اس کالین دین کررہے ہیں۔علاء نے عجیب وغریب توجیس کرکے بتکوں کے سود کے جوا ز کافتو کی دے دیا ہے اور سے کہ کر کہ کفار کے زیرِ حکومت ممالک میں سود لیٹا جائز ہے کسی فتم کے سود میں بھی روک نہیں رہنے دی اور آخری شریعت كے بعد ایك نئ شریعت كے بنانے كے مرتكب مو گئے ہيں ان سب حالات سے معلوم مو تاہے کہ سود کا حملہ اس زمانے میں ایبا بخت ہے کہ اس کامقابلہ سواان کے جن کو خدا بچائے کو ئی

آ خری زمانے کی مالی حالت کی ایک خصوصیت رسول کریم الفاقائی نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اس وفت مسیحی لوگ امیر ہوں گے اور دو مرے لوگ غریب ہوں گے چنانچہ ترنہ ی نے نواس بن سمعان کی روایت سے نقل کیا ہے کہ رسول کریم الفائی کے فرمایا ہے د جال لوگوں ہے کے گاکہ مجھے مان لوجو لوگ اس کا انکار کریں گے ان کے گھر کاسب مال د جال کے ساتھ ہی چلا جائے گااور جو اس پر ایمان لائیں گے وہ خوب مالدار ہو جائیں گے وہ ان کیلئے آسان سے برسوائے گااور زمین سے اگلوائے گا<sup>نہاں</sup> چنانچہ یمی حال اب ہے۔ مسیمی اقوام دِن رات مال و دولت میں ترتی کررہی ہیں اور ان کی مخالف اقوام رو زبرو زغریب ہوتی جاتی ہیں اور برا برسو سال سے نہی صورت پیدا ہورہی ہے۔

ر سول کریم الفائلی نے مسیح موعود کے زمانے کی سامی حالت کا ایسا نقشہ کھینجا ہے کہ اس کو پڑھ کریہ موجودہ زمانہ خود بخود سامنے آجاتا ہے مختلف سیاسی تغیرات جو مسے موعود کے زمانے میں پیدا ہونے ضروری ہیں ان میں سے بعض یہ ہیں ۔

ا- رسول كريم الكالي الله اين اليمان اليمان عن روايت كى ب اور ابو ليم نے طیہ میں اسے بیان کیا ہے کہ آپ منے فرمایا کہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک بیہ بھی ہے کہ اس وفت مسلمانوں پر اس قدر مصائب آئیں گی کہ وہ مثل بہود کے ہو جائیں ے۔ اللہ جس سے آلی میہ مراد ہے کہ مسلمانوں کی حکومتیں اور ان کا انتذار جاتا رہے گا اور بہود کی طرح دو سرول کے رحم پر ان کی زندگی کا انحصار ہو گا۔ یہ علامت بھی یوری ہو چکی ہے۔ اسلامی حکومتیں مٹ من ہیں اور نہایت قلیل نشان ان کے باقی ہیں۔ یا تو دنیا پر اسلامی جھنڈا بی لبرایا نظر آیا تھا یا اب اس جھنڈے کو لبرانے کیلئے کوئی جگہ نہیں ملتی۔ مسلمان ابنی حکومتوں کے قائم رکھنے کیلئے بھی کسی نہ کسی مسیحی حکومت کی مدو کے مختاج ين- إِنَّالِلَّهِ وَإِنَّا النَّهِ رَاجِعُونَ-

ا یک سیای تغیرزمانه می موعود کے وقت کارسول کریم الطاقیۃ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ شام اور عراق اور مصراس وقت کے باوشاہ کے ہاتھ سے نکل جائیں گے اور عرب کے لوگوں کی حالت پھر طوا نف الملو کی کی ہو جائے گی - چنانچہ ابو ہر برہ " ہے مسلم میں روایت ہے کہ رسول كريم اللكا الله عراق النبية ورجم اور غلّم روك دے گااور شام اليند دينار اور غلّم ۔ دے گااور معرایے غلّے کوروک دے گااور تم پھرو **یہے کے ویسے** ہو جاؤگے جیے کہ

پہلے تے الام اور مصر ملطان کے قبضہ سے نکل گئے ہیں اور ترکی حکومت کو کسی تھے الام اور مصر ملطان کے قبضہ سے نکل گئے ہیں اور ترکی حکومت کو کسی تم کا خراج اور مدد نہیں ویتے اور عرب بھر طوا کف الملوکی کی حالت میں ہو گیا ہے۔ گو جاز میں ایک حکومت قائم ہے مگرا بھی تک اس کی حالت ہو جہ کرت اعداء و قلت مال کے محفوظ نہیں ہے اور اس کے علاوہ ویگر علاقہ جات عرب تو بالکل بے انتظام حالت میں ہیں اور وہال کی حکومتیں متدن حکومتیں نہیں ہیں۔

ایک سای تغیراس زمانے کا آپ نے یہ بیان فرایا ہے کہ اس وقت یا بوج اور ما بوج کو ایس طاقت عاصل ہوگی کہ ووسری اقوام کو ان سے مقابلے کی بالکل مقدرت نہ ہوگی چنانچہ نواس بن سمعان کی روایت مسلم اور ترفدی میں ہے کہ میچ موعود کے زمانے میں اللہ تعالی ان کو وی کرے گا کہ انتی فذا نحر جن عباد الی کا بدان با حجہ بو بنالیم فحر زُعبادِ ثی اللہ تعالی ان کو وی کرے گا کہ انتی فذا نحر جن ویک کے میاد الی کا بوج اور الی کا بوج کا الی کا بوج کی اللہ کیا جوج اور الی کے بیاد الی کا بوج کی الی کا بوج کی اور ان سے مقابلہ کرنے کی طاقت کی میں نہیں ہے۔ یا بوج اور ماجوج سے مراد روس اور اگریزوں کی حکومت اور ان کی اتجادی حکومتیں ہیں جیسا کہ با غیبل میں لکھا ہے کہ "اے جوج روس اور ٹوبالک کے بادشاہ اور ماجوج جوج تریوں ہیں امن سے حکومت کی جوج ہوں ہی اور ان کا عود تا ہی کا حرج بینے چکی ہیں اور ان کا عود تا پی عروج پر بینے چکی ہیں اور ان کا عود تا پی عروج پر بینے چکی ہیں اور ان کا عود تا پی عروج پر بینے چکی ہیں اور ان کا عود تا پی عروج پر بینے چکی ہیں اور ان کا عود تا پی عروج پر بینے چکی ہیں اور ان کا عود تا پی عروج بین کا بی دول کے میاتھ اپنے عود تھا۔ پس ان کا عود تا پی خود تا دل ہو چکا ہے۔

ایک تغیراس زمانے کی سیاس حالت میں رسول کریم اللی انتہاں فرمایا ہے کہ اس وقت مزدوروں کی طاقت بہت بڑھ جائے گی۔ جیسا کہ حذیفہ ابن لیمان کی روایت میں جو ابو تعیم نے علیہ میں نقل کی ہے نہ کورہے کہ اشراط ساعت میں سے رسول کریم اللی انتہاں کے ایک سے شرط بھی بیان کی ہے کہ اس وقت غریب برہنہ لوگ بادشاہ ہو جائیں گے ۱۳ اور برہنہ سے مراداس جگہ نبیق طور پر برہنہ ہے اور امراء کے مقابلہ میں غرباء اپنے لباس کی کی کی وجہ سے برہنہ ہی کہلاتے ہیں۔ یہ علامت بھی پوری ہو چگ ہے نیابتی حکومت کی ترقی کے ساتھ ساتھ برہنہ ہی مکومت بردھتی جاتی ہے اور وہ بادشاہ بن رہے ہیں مزدور جماعت کی طاقت کے آگے بادشاہوں کے دل کانپ رہے ہیں اور کوئی جماعت خواہ کتی ہی مضوط کیوں نہ ہواپ قیام کو بادشاہوں کے دل کانپ رہے ہیں اور کوئی جماعت خواہ کتی ہی مضوط کیوں نہ ہواپ قیام کو بادشاہوں کے دل کانپ رہے ہیں اور کوئی جماعت خواہ کتی ہی مضوط کیوں نہ ہواپ قیام کو بادشاہوں کے دل کانپ رہے ہیں اور کوئی جماعت خواہ کتی ہی مضوط کیوں نہ ہواپ قیام کو

ان سے صلح رکھے بغیر معرض خطر میں پاتی ہے اور بعض علاقوں میں تو انہیں کامل حکومت حاصل ہے۔ جیسے روس میں اور سوئیٹر رلینڈ میں اور بعض حصص آسڑیلیا میں اور روز بروزیہ جماعت طاقت پکڑتی جاتی ہے۔

می موعود کے زمانے کی ساس حالت کی ایک خصوصیت رسول کریم اللافائی نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اس وقت محکام کی کھڑت ہوگی۔ حذیفہ ابن الیمان اور ایت کرتے ہیں کہ رسول کریم اللافائی نے فرمایا ہے کہ اشراط ساعت ہیں ہے ایک بیہ بھی ہے کہ اس وقت شرط زیادہ ہو جائیں سے اسک بیہ بھی ہے کہ اس وقت شرط زیادہ ہو جائیں سے اس وقت پوری ہو چی ہے پہلے جو نظام حکومت ہوا کرتا تھا اس ہیں اس قدر مددگاروں کی ماکس وقت پوری ہو چی ہے پہلے جو نظام حکومت ہوا کرتا تھا اس ہیں اس قدر مددگاروں کی حاص حاکموں کی ضرورت نہیں پڑتی تھی ہر علاقے ہیں ایک ووجا کم کانی سمجھ جایا کرتے تھے لیکن اس خاکموں کو ضرورت نہیں پڑتی تھی ہر علاقے ہیں ایک ووجا کم کانی سمجھ جایا کرتے ہے لیکن اس فدر شاخیں خال آئی ہیں کہ پہلے سے سینکڑوں گئے مددگار افسروں کیلئے رکھنے پڑتے ہیں پولیس اور صحت کا مامہ اور ڈاک خانہ اور رہیل اور تا راور انمار اور گرانی مخدرات و مسمرات اور پڑتال وغیر ھا تھے اس قدر وسیع ہو گئے ہیں کہ پہلے اس قدر وسیع نہ تھے اس قدر وسیع ہو گئے ہیں کہ پہلے اس قدر وسیع نہ تھے اس فدر وسیع ہو گئے ہیں کہ پہلے اس قدر وسیع نہ تھے اس فدر وسیع ہو گئے ہیں کہ پہلے اس قدر وسیع نہ تھے اس فدر وسیع ہو گئے ہیں کہ پہلے اس قدر وسیع نہ تھے اس فدر وسیع ہو گئے ہیں کہ پہلے اس قدر وسیع نہ ہو گئے ہیں کہ پہلے اس قدر وسیع نہ تھے اس فی کے مرحاکم کے ساتھ ایک وسیع عملہ رکھنا پڑتا ہے۔

ایک تغیر مسیح موعود کے زمانے کی سیاست میں رسول کریم الفائی نے نے بید بیان فرمایا ہے کہ اس وقت حدود ترک کی جائیں گا۔ اس حضرت علی سے ویلمی نے روایت کی ہے کہ آخری زمانے کی علامتوں میں سے ایک ترک حدود بھی ہے بید علامت بھی پوری ہو چک ہے اسلای حکومتوں میں اس وقت حدود ترک ہیں۔ اِللّا مَاشَاءَاللّه ترکوں کی حکومت میں 'عرب میں ' مصرمیں ' ایران میں بلکہ خود جناب ہی کے بلاد میں زائی کو رجم کی اور چور کو قطع ید کی سزا نہیں دی جاتی بلکہ بعض اسلامی حکومت کی تو بدریچہ معاہدات ان سزاؤں کے دینے سے باذر کھی گئی ہیں۔ یہ علامت ایس واضح ہے کہ اسلامی اقتدار کے ذمانے میں اس امرکا کوئی خیال بھی نہیں کر جس سے باز رکھی گئی تو حدود اسلامہ کو حاری نہیں کر سکیں گراور مسلمان حکومتیں اگر خواہش میں رکھیں گی تو حدود اسلامہ کو حاری نہیں کر سکیں گی۔

علاوہ ان علامات کے بتانے کے جو انسان کے نہ ہی 'اخلاقی 'علمی' جسمانی 'سیاسی 'نسلی' تمدنی وغیرها زندگی کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں رسول کریم الفائلی نے مسیح موعود "کے زمانے کے متعلق بعض الیی علامات بھی بیان فرمائی ہیں جو تغیرات مکانی سے تعلق رکھتی ہیں 'مثلاً آپ ؑ نے اس وقت کی زمینی اور آسانی حالتوں کو بھی بیان فرمایا ہے جن میں سے بعض میں اس جگہ بیان کر تاہوں۔

زیمن کا ندرونی حالت کے متعلق رسول کریم الله الله این ایران الیمان فرمانی العمان کریم الله الله این ایران فرمانی ہے کہ آنخضرت الله الله الله کے اشراط ساعت میں سے بہت می علامات بیان فرما کر فرمایا کہ جب یہ علامات بوری ہو جائیں تو تم بعض بلا کو سے مشظر رہو جن میں سے ایک آپ نے ضعف بیان فرمائی ۱۳۸۰ اور ضعف جیسا کہ علم طبیعات سے ثابت ہے ذرائر کے سبب سے ہوتا ہے لیس ضعف سے مراد جناب مرور کا نتات کی ذلا ذل سے ہے اور یہ نیمن کے سبب سے کثرت سے ذلا لے آویں پیدا ہو چکا ہے اور پچھلے ہیں زمین کے اندر کا تغیر بھی جس کے سبب سے کثرت سے ذلا لے آویں پیدا ہو چکا ہے اور پچھلے ہیں سال میں ونیا ہیں اس قدر ذلا لے آپ بیس کہ ان سے پہلے تین سوسال میں بھی اس قدر ذلا لے نہیں کہ نہیں کو نہیں کہ پچپلی کئی صدیوں میں بھی اس قدر مو تیں ان سالوں میں ذلا لوں کے ذریعے سے ہوئی ہیں کہ پچپلی گئی صدیوں میں بھی اس قدر مو تیں ذلا لوں سے نہیں ہو کئیں۔

علاوہ زمینی تغیرات کے رسول کریم الفاظیۃ نے مسیح موعود کے زمانے کے بعض فاکسی علامات فلکی علامات فلکی علامات فلکی علامات بھی بیان فرمائے ہیں۔ مثلاً یہ کہ اس وقت سورج اور چائد کو رمضان کے مہینے میں خاص تاریخوں میں گربن گے گا اور اس علامت پر اس قدر زور دیا گیا ہے کہ رسول کریم کے فرمایا کہ جب سے زمین و آسان پیدا ہوئے یہ دو نوں علامتیں کی اور نبی کی تقدیق کیلئے فلا ہر نہیں ہو کیں حدیث کے الفاظ یہ ہیں اِن لِمُهد تیناایئین کم تَکُونَا مُنْدُ خَلْقِ السَّمُونِ وَالسَّمُونِ وَالسَّمُ وَالسَّمُونِ وَالسَّمُونِ وَالسَّمُونِ وَالسَّمُ وَالسَمُ وَالْمُ وَالسَمُ وَالْمُ وَالسَمُ وَالسَمُ وَالسَمُ وَالسَمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالسَمُ وَالْمُ وَالسَمُ وَالْمُ وَالسَمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالسَمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالسَمُ وَالْمُ وَالْمُو

میں شبہ تدلیس وغیرہ کا نہیں کیا جاسکتا' تیسری خصوصیت اس نشان میں یہ ہے کہ جو علامتیں اس میں بتائی گئیں ہیں پہلی کتب میں بھی اننی علامتوں کے ساتھ مسیح کی آمہ ٹانی کی خبردی ممی ہے چنانچہ انجیل میں آتا ہے کہ مسیح علیہ السلام نے اپنی آمد کی نشانیوں میں سے ایک بیہ علامت بھی بتائی ہے کہ اس وقت "سورج تاریک ہو جائے گااور چاند اپنی روشنی نہ دے گا" ''ا۔ جس کامطلب دو سرے الفاظ میں بیہ ہے کہ سورج اور جاند کو اس کے زمانے میں گر بن گگے گا۔

گوش ان میشکو ئوں کو بیان کر رہا ہوں جن کا حادیث میں ذکر آتا ہے گرمیں اس جگہ
اس بات کاذکر کرنا غیر محل نہیں سجھتا کہ قرآن کریم میں قرب قیامت کی علامتوں میں ہے ایک
علامت سورج اور چاندگر بن کی بیان کی گئی ہے - سورة القیامہ میں اللہ تعالی فرما تا ہے بہشکل
اُلیّانَ بَدُومُ الْفِلْمِهُ فَاذَا بُرِقَ الْبَصُورُ وَ خَسَمَ الْفَمُو وَ جُمِعَ السَّمُ سُ وَالْفَمُو اُلَّا اِلْمَا لَهُ وَ اُلَّا اللهُ مِن وَ الْفَمَو اللهُ اللهُ مَن وَ اللهُ مِن وَ اللهُ وَ اللهُ مَن کی علامتیں بتائے ہیں وہ تب ہوں گی جب آسمیں
متحیررہ جائیں گی ' یعنی ایسے حادثات ہوں گے کہ انسان کو جیرت میں ڈال دیں گے اور چاند کو
مربن کے گا اور پھرسورج اور چاند جمع کردیئے جائیں کے لیمن ای ماہ میں چاند گر بین کے بعد
مورج کر بین ہوگا جو تکہ میں کی آمد بھی قیامت کے قریب ذمانے میں بتائی گئی ہے اس لئے
قرآن کریم سے بھی فہ کورہ بالاحدیث کے مضمون کی تائید ہوتی ہے۔

بتائی جو در حقیقت کوئی علامت ہی نہیں تھی اور جس ہے تھی مدعی کے دعویٰ کی صداقت ٹابت کرناخلاف عش ہے۔

بعض لوگ یہ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ دیستگوئی میں چاند کو پہلی تاریخ اور سورج کو وہ درمیانی تاریخ میں گربن گلنے کی خبروی گئی ہے لیکن جس گربن کا تم ذکر کرتے ہووہ سیر هویں اور اٹھا کیسویں تاریخ کو ہوا ہے لیکن یہ اعتراض ایک ذراسے تدیرے نمایت غلط اور الفاظ مدیث کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔ یہ لوگ اس امر کو نمیں دیکھتے کہ چانداور سورج کو خاص تاریخوں میں گربن لگا کرتا ہے اور اس قاعدے میں فرق نمیں پڑسکتا جب شک کا نمات عالم کو یہ و بالانہ کردیا جائے ہیں اگروہ منے درست ہیں جو یہ لوگ کرتے ہیں تو یہ نشان قیامت کی علامت تو ہو سکتا ہے مگر قرب قیامت اور زمانہ ممدی کی علامت نمیں ہو سکتا۔

علاوہ ازیں یہ لوگ پہلی اور درمیانی کے الفاظ کو تو دیکھتے ہیں لیکن قرکے لفظ کو نہیں دیکھتے ہیں گاریخ سے اس کا نام ہوتا ہے۔

پہلی تاریخ کا چار عربی زبان میں هلال کہلاتا ہے 'قرقو چو تھی تاریخ سے اس کا نام ہوتا ہے۔

لفت میں لکھا ہے۔ وہو فَمَر بُعُدُ فَلَاثُ لَبَالِ اللّٰ الْحَرِ الشَّهُو وَ اَمّا قَبلَ ذَالِک فَهُو هُلَالٌ اللّٰ الْحَرِ الشَّهُو وَ اَمّا قَبلَ ذَالِک فَهُو هُلَالٌ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ وَ اَمّا فَبلَ ذَالِک فَهُو مُركِم لَالًا ہُو سے کے اور ہود و دوریث میں قرکالفظ استعال ہونے کے اور باوجود تین راتوں میں وہ حلال ہوتا ہے۔ لی باوجود دوریث میں قرکالفظ استعال ہونے کے اور باوجود اس قانون قدرت کے کہ چاند کو تیرہ 'چودہ 'پندرہ کو گربن لگتا ہے نہ کہ پہلی تاریخ مراد اور چاندگر بہن کی تاریخوں میں سے پہلی تاریخ مراد اور چاندگر بہن کی تاریخوں میں سے پہلی تاریخ مراد اور چاندگر بہن کی تاریخوں میں سے پہلی تاریخ مراد اور ہوتی بالکل خلافِ عقل و ظلافِ انصاف ہے اور اس کی غرض سوائے اس کے پچھے نہیں معلوم ہوتی بالکل خلافِ عقل و ظلافِ انصاف ہے اور اس کی غرض سوائے اس کے پچھے نہیں معلوم ہوتی کہ اللہ اور اس کے رسول کا کلام جھوٹا ہو اور آسان سے آنے والے پرلوگ ایمان نہ لے سے سئد

یہ وہ علامات ہیں جو رسول کریم اللظائی نے مسے موعود کے متعلق بیان فرمائی ہیں اور گو ان ہیں اور گو ان ہیں ہے بعض ایک ایک ہیک مسے موعود کے زمانے کی ہے اور اس کیلئے نشان ہے لیکن ور حقیقت رسول کریم اللظائی کا ان علامات کے بیان کرنے سے مسے موعود کے زمانے کے اوالت کو مجموعی طور پر لوگوں کے سامنے اس صورت ہیں لانا تھا کہ کسی کوشک وشبہ کی محنجائش نہ رہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ طاعون پہلے زمانوں میں بھی پر تی رہی ہے اس

میں ہمی کوئی شک نمیں کہ زلزلے پہلے ہمی آتے رہے ہیں 'اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جوئے کی زیادت پہلے بھی ہوتی رہی ہے' اس میں بھی کوئی شک شیں کہ اخلاق لوگوں کے پہلے بھی بگڑتے رہے ہیں' مسیحیوں کو بھی ایک زمانے میں ایک معتذبہ حصہ عالم پر اقتذار عاصل رہ چکاہے گرسوال ہیہ کہ میہ سب بحالات جو مسیح موعود کے زمانے کے رسول کریم الله المنظمة في تائي بين مجمى كسى وفت دنيا مين جمع بحى موئ بين يا ان كالحسى اور زماني مين جمع ہو ناممکن بھی ہے؟ اس سوال کاایک ہی جواب ہے اور وہ بیہ سے کہ نہیں ہر گزنہیں۔ اگر ا یک مخص کو جے اس زمانے کی حالت معلوم نہ ہو پہلے اخبار رسول کریم اللہ ﷺ سے واقف کیاجائے مجراسے دنیا کی تاریخ کی کتب دے دی جاویں کہ ان کویڑھ کر بتاؤ کہ مسی موعود ك ظاہر ہونے كاكون سازماند ب قو آدم عليه السلام كے زمانے سے شروع كر ك اس زمانے کے شروع ہونے تک کمی ایک زمانے کو مجمی مسیح موعود کا زمانہ قرار نہیں دے گا کین جو ننی وہ اس زمانے کے حالات کو پڑھے گاہے اختیار بول اٹھے گا کہ اگر محمہ رسول اللہ طرف دین سے بے تو جہی کو دیکھے گادو سری طرف علوم دنیاوی کی ترقی کو دیکھے گا،مسلمانوں کی حکومت کوبعد اقدار کے ضعیف یائے گا مسیحیت کو تنزل کے بعد ترقی کی طرف قدم مار تا ہوا دیکھے گا' مسحیت کے ماننے والوں کو ساری دولت پر قابض مکراس کے مخالفوں کو غریب پائے گا' باوجود طب اور سائنس کی ترقی کے طاعون اور انغلو کنزاکی اجاڑ دینے والی تای کانتشداس کی آکھوں کے سامنے آئے گانیاریوں کواس زمانے میں کیروں کی طرف منسوب کے جانے کا حال اسے معلوم ہوگا' رسوم اور بدعات میں لوگوں کو جنٹاء پائے گا' ریل اور دخانی جمازوں کی خبریڑھے گا' بنکوں کی گرم بازاری کا نقشہ دیکھیے گا' زلزلوں کی کثرت معلوم کرے گا' یا جوج اور ما جوج کی حکومت کادور دورہ پائے گا' آسان بر جاند اور سورج گر ہن اس کی آئھوں کو کھولے گا' زمین پر دولت کی کثرت' مزدوروں کی بیہ ترتی اس کی توجه کواین طرف پھیری گی عرض ایک ایک مغماس زمانے کی تاریخ کااوراس صدی کے واقعات کااس کواس امر کی طرف توجہ دلائے گاکہ یمی زمانہ مسیح موعود کاہے وہ ایک ا یک چزیر نظر نبیں ڈالے گا بلکہ مجموعی طور پر سب نشانات پر غور کرے گا تواس کے ہاتھ کانپ جائیں گے اور اس کادل و حڑکنے لگے گااوروہ بے اختیار کتاب کوبند کردے گااور

بول اٹھے گاکہ میرا کام فتم ہو گیا' آگے پڑ صنائضول ہے مسیح موعودیا توای زمانے میں 🖈

پنے میں اس جگہ ایک اعتراض کا ذکر کر دینا بھی ضروری سمجھتا ہوں جے مخالف اپنے زعم میں ایک زبردست اعتراض سمجھتا ہے اور وہ سیرے کہ مسیح موعود کی آمدے پہلے دجال کی آمد کی خبردی گئی ہے وہ جو نکہ اب تک نہیں آیا- اس لئے مسیح موعود نہیں آسکا۔

اگر وجال کی خبرایک میشکوئی نه ہوتی توبیہ اعتراض کچھ حقیقت بھی رکھتالیکن بید دیکھتے ہوئے کہ دجال کی آمد بطور میشکوئی ہے اور میشکوئیاں تعبیر طلب ہوتی ہیں اس اعتراض کی پچھے بھی حقیقت دجال کی آمد بطور میشکوئی ہے اور میشکوئیاں تعبیر طلب ہوتی ہیں اس اعتراض کی پچھے بھی حقیقت

باقى شيس ربتى-ايك مسلمان قرآن كريم ميس كالسَّمْس كالْفَصَرُ الْفَهُمُ لِنْ سُجِدِيْنَ ١٥٣ پر اللهُ مُسِير برائي المُعَامِ النِينَ الْدُبُعُتُ ١٥٣ كَى الله مَا اللهُ اللهُ اللهُ عَمِر اللهُ عَمِر

معمولی فتم کے دجال کی تلاش میں لگارہے تواس پر ضرورافسوس ہے۔

افسوس ہے کہ دجال کی میشکوئی کو سمجھنے کیلئے دو سمری احادیث اور سنت اللہ پر بالکل غور نہیں کیا گیا جبکہ میہ بات احادیث سے ثابت ہے کہ مسیح موعود کی آمد ہے پہلے دجال کا خروج ہو گااور میہ بھی کہ اس دفت مسیحیت کا بھی سخت زور ہو گانو کیا اس سے یہ نتیجہ نہیں لکا آگہ دجال سے مراد مسیحیت ہی ہے چو نکہ ایک بی دفت میں دجال اور مسیحیت کس طرح دنیا پر غالب آ سکتے ہیں دونوں کا ایک ہی وفت دنیا برغلبہ تا تا ہے کہ در حقیقت ایک ہی چڑکے دونام ہیں۔

ایک اور بات ہے بھی معلوم ہو تا ہے کہ وجال اور میٹی فقنہ ایک ہی شئے ہے اور وہ ہے کہ رسول کریم افٹانا ہے نے دجال کے فقنے ہے نیخے کاعلاج فواتے سورہ کف پڑھتا تایا ہے اور سورہ کف کی ابتدائی دس آیات میں مسیحیت کاروہ چنانچہ فرما تا ہے کو ہنڈر اللّذ بْدَنَ فَالُوااتّ خَذَاللّهُ وَلَدًا اللّهُ وَلَدُ اللّهِ اللّهِ تَعَالَى دَسِ آیات میں مسیحیت کاروہ چنانچہ فرماتا ہے تاکہ اس کے ذریعے ان لوگوں کو ڈرایا جاتے جو لیے ناللہ تعالی نے یہ بٹا بنالیا۔ پس ثابت ہوا کہ دجال کافت اور مسیحی فقنہ ایک ہی شئے ہے کیونکہ علاج بیاری کے مطابق ہو تا ہے اگر دجال فتنہ مسیحی فقنے سے علیمرہ ہو تا تو ممکن نہ تھا کہ رسول کریم الفاقائی جیسا حکیم انسان اس سے نیخے کے لئے ان آیات کا دجال کے فقنے سے نیخے کیلئے تلاوت تک نہیں ہاں مسیحیت کاردبیان کیا گیا ہے آپ کا ان آیات کو دجال کے فقنے سے نیخے کیلئے تلاوت کرنے کا ارشاد فرمانا بتا تا ہے کہ آپ کے نزدیک دجال سے مراد مسیحیت کی اشاعت کرنے والے لوگ شخے۔

ورحقیقت دجال کے پنچائے میں لوگوں کوسب سے بڑی ٹھو کریہ گل ہے کہ وہ اسے ایک آدی

#### نازل ہواہے یا پھروہ مجھی نازل نہ ہو گا۔

بقيدحاشيه صغحه نمبر

سجمت رہے ہیں حالا نکہ وہ ایک آدمی نہیں ہے کتب لغت میں دجال کے معنے یہ لکھے ہیں اوھ من الَّدَجَّالِ بِالنَّشْدِيْدِ لِلرَّفْقَةِ ٱلْعَظِيْمَةِ نُغَطِّى ٱلْأَرْضَ بِكَثْرَةَ الْهِلِهَا وَ فِيْلَ هِيَ الرِّفْقَةُ نَحْمِلُ المُنَاعُ لِلِيَّجُارُةِ ٢٥٦ أَلتَ عَبالُ الرِّفْقَةُ الْعَظِيمَةُ مُعالَى لِعِيْ رجال ايك برى جماعت كو كت بين جو ز بین کوائی کثرت ہے ڈھانک دے اور اُبعض لوگ اس کے میہ معنے کرتے ہیں کہ یہ ایس جماعت کانام ہے جواسباب تجارت دنیامیں لئے محرے اور یہ تعریف مسجیت کے منادوں پر بوری طرح چسیاں ہوتی ہےوہ آنی زہبی کتب کی تجارت کے علاوہ اپنے مٹن کی کامیانی کیلئے ہر قسم کے اسباب اور سامان جو لوگوں کی ولچیں کاموجب ہوں ساتھ رکھتے ہیں اور کئی تشم کی تجارتیں مشن کے کام کے ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں اورای طرح دجال کے معنے لکھے ہیںاً اُ مموّ ہ اُ اللہ اور مسجی بادر ہوں سے زیادہ کون المع ساز ہوگاہو ایک انسان کوالی صورت میں اوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہوہ اوگوں کی نظروں میں خدا نظرآنے لگتاہے باقی رہیں یہ باتیں کہ دجال کاناہو گااوراس کاایک کد هاہو گا جوبرا قد آور ہوگا اور اس کے آمے پیچے و موکس کابادل سے گاسویہ سب باتیں تعبیر طلب ہیں۔ دجال کے کانے ہونے سے مراداس کی روحانی کمزوری ہے کیونکہ دائیں طرف ہیشہ رؤیا میں دین اور يمن ير دلالت كرتى ہے- يس دجال كے دائيس آئكھ سے كانے مونے كامطلب يہ ب كدوه روحانیت سے بالکل کوراہوگااوراس کے گدھے سے مرادیہ ریل ہے جو مسیحی ممالک میں ایجاد ہوئی اس کی رفآر بھی گدھے کے مشاہہ اور یہ آگ اور پانی سے چلتی ہے اور اس کے آ کے اور چیچے دھوئیں کے باول ہوتے ہیں اور مسجی بادری اس سے فائدہ اٹھا کرساری دنیا ہیں مچيل محيّے ہيں۔

یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ تو تادیلیں ہیں کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شمادت سے ثابت ہے کہ دیا ہے کہ مشہور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابن صیادے دیکھنے کے لئے گئے جس کے متعلق عجیب خبریں مشہور تھیں اس سے جو ہا تیں آپ نے کیں ان سے معلوم ہوا کہ اس کو پچھ پچھ شیطانی القاء ہوتے ہیں اس بے جو ہا تیں آپ نے کیل اور قتم کھاکر کہا کہ میں دجال ہے اور اسے قبل کرنا چاہا مگر دسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کیااور فرمایا کہ آگریہ دجال نہیں تو اس کامار نادرست نہیں کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کیااور فرمایا کہ آگریہ دجال نہیں تو اس کامار نادرست نہیں

# تيسرى دليل

## نفس ناطقه **آفماب آمد** دلیل **آفما**ب

اس بات کے ثابت کرنے کے بعد کہ زمانہ پکار پکار کراس وقت ایک مصلح کو طلب کررہا ہے اور میہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شمادت سے ثابت ہو تاہے کہ اس وقت کامصلح مسیح موعوداور مهدی مسعود کے سوااور کوئی نہیں اور بیہ کہ چونکہ مسیح موعود ہونے کے مدعی

بقيدحاشيه منحه

اورا گربه دجال ہے تواس کا ارتامیح کیلیے مقدر ہے تواہے مار نہیں سکتا

اس حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ وجال کے متعلق جس قدرا خبار ہیں وہ تجیر طلب ہیں کیو تکہ جب حضرت عمر اللہ ابن صیاد کو وجال قرار دیا تو رسول کریم اللہ الفاقیۃ ہے ان کو منعنیں کیا حالا تکہ آپ نے خود وجال کی یہ علامتیں بتائی تغییں کہ اس کے ماتھے پر کافر تکھا ہوا ہوگا اللہ اور یہ کہ وہ کانا کہ ہوگا اللہ اور یہ کہ وہ ملائے میں آسکے گا اللہ یہ تیوں با تیں ابن صیاد میں نہیں پائی جاتی تھیں 'وہ کانا نہ تھا'اس کے ماتھ پر کافر تکھا ہوا دو مرے مومنوں کو تو الگ رہا خود رسول کریم اللہ الفاقی نظر نہیں آیا اور وہ مدینے ہیں موجود تھا اگر دجال کی نبست جس قدرا خبار تھیں وہ اپنی خاہری شکل نظر نہیں آیا اور وہ مدینے ہیں موجود تھا اگر دجال کی نبست جس قدرا خبار تھیں وہ اپنی خاہری شکل شہر پر دی ہوئے والی تھیں تو کیوں رسول کریم اللہ الفاقی ہیں بتایا کہ تو نے سانہیں میں کہ چکا ہوں کہ دجال کانا ہوگا'اس کے ماتھ پر کافر تکھا ہوگا'وہ میں داخل نہ ہو سکے گاگیا آپ کا حضرت عمر کے قول کو رونہ کرنا' بلکہ ترود کا ظہار کرنا بتا تا نہیں کہ رسول کریم اللہ الفاقا ہوگا ہوگیا ہوگا'اس کے متعلق جو با تیں بتائی گئی ہیں وہ اصل الفاقا میں پوری نہ ہوں بلکہ کی اور رنگ میں پوری ہو جائیں اور اگر رسول کریم اللہ الفاقا کو متعلق اخبار کو تعبیر طلب قرار دیتے تھے تو کی اور کاکیا جن ہے کہ وہ وا قعات سے منہ مو فرکر الفاقا کو متعلق اخبار کو تعبیر طلب قرار دیتے تھے تو کی اور کاکیا جن ہے کہ وہ واقعات سے منہ مو فرکر الفاقا کو کر کر پیٹھ جائے اور ان کے معنوں اور مطلب پر خور نہ کرے ۔منہ

صرف بانی سلسلہ احمریہ ہیں اس لئے ان کے دعویٰ کو روّ کرنا کو یا خدا تعالیٰ کی سنت کا ابطال اور رسول کریم اللہ اللہ احمدیہ ہیں اس لئے ان کے دعویٰ کو روّ کرنا کو یا خدات ان دلائل کو پیش کرتا ہوں جن سے یہ خابت ہوتا ہے کہ مرزا غلام احمد علیہ العلوٰ قروالسلام اپنے دعوے میں راست بازشے اور خدا تعالیٰ کی طرف سے اُمور اور مُرسل شے اور ان ولائل میں سے سب سے پہلے میں لاس ناطقہ کی دلیل بیان کرتا ہوں۔

میری مراد اس جگہ نفس ناطقہ سے وہ نہیں جو پہلی کتب میں لی جاتی ہے بلکہ نفس ناطقہ سے مرادوہ نفس ہے جسے قرآن کریم نے اپنی صدافت کی آپ دلیل قرار دیا ہے۔

یہ ایک دلیل ہے جو قرآن کریم نے رسول کریم الطاقیۃ کی سچائی کی دی ہے اور یہ دلیل ہم راستباز کے دعویٰ کی سچائی پر کھنے کیلئے ایک زبردست معیار ہے۔ سورج کی دلیل اس سے زبردست اور کچھ نہیں کہ خودسورج موجو دہے۔ ای طرح صادق اور راستباز کی صدافت کے ولائل میں سے ایک زبردست دلیل اس کا اپنا نفس ہے جو پکار پکار کر کہتا ہے 'خالفوں اور موافقوں کو کا طب کرکے کہتا ہے 'ناوا قفوں اور وا قفوں سے کہتا ہے 'اجنبیوں اور را زوا رول سے کہتا ہے 'اجنبیوں اور را زوا رول سے کہتا ہے 'اجنبیوں اور را زوا رول سے کہتا ہے کہ جھے جھوٹا کہ سکتے ہو ؟ کیا

بچھے جھوٹا کہہ کر تمہارے ہاتھ سے وہ تمام ذرائع نہیں نکل جائیں گے جن کے ساتھ تم کسی چیز کے حقیقت معلوم کیاکرتے ہو؟اور کیامفتری قرا ر دے کرتم پر وہ سب دروا زے بند نہیں ہو جائیں ہے جن میں سے گزر کرتم شاہد مقصود کو پایا کرتے ہو- دنیا کی ہر چیز نشکسل چاہتی ہے اور ہر مدارج رکھتی ہے نہ نیکی درمیانی مدارج کو ترک کرکے اپنے کمال تک پہنچ سکتی ہے اور نہ بدی د رمیانی منازل کو چھو ژ کراپی انتماء کو پاسکتی ہے پھریہ کس طرح ممکن ہے کہ مغرب کی طرف دو ڑنے والا اچانک اپنے آپ کو مشرق کے دور کنارے پر دیکھے ؟ اور جنوب کی طرف جانے والا اُفْق شَال مِیں اپنے آپ کو کھڑا پائے؟ میں نے اپنی سب زندگی تم میں گزاری ہے۔ میں چھوٹا تھا اور تمهارے ہاتھوں میں بڑا ہوا' میں جوان تھاا در تمهارے ہاتھوں میں ادھیڑ ہوا' میری خلوت و جلوت کے واقف بھی تم میں موجو دہیں 'میرا کوئی کام تم سے پوشیدہ نہیں اور کوئی قول تم سے مخلی نہیں پھرکوئی تم میں سے ہے جو میہ کمہ سکے کہ میں نے مجمی جموث بولا ہویا ظلم کیا ہویا فریب کیا ہویا د حو کا دیا ہو' یا کسی کا حق مار ا ہو' یا اپنی بڑائی چاہی ہو' یا حکومت حاصل کرنے کی کو شش کی ہو' ہر میدان میں تم نے مجھے آ زمایا اور ہر حالت میں تم نے مجھے پر کھا گر بیشہ میرے قدم کو جاد ؤا عتدال یر دیکھاا ور ہر کھوٹ سے جھے پاک پایا حتیٰ کہ دوست اور دسٹمن سے میں نے امین وصادق کا خطاب پایا پھر یہ کیابات ہے کہ کل شام تک تو میں امین تھا'صادق تھا' راستباز تھا' جھوٹ سے کوسوں دور تھا' رائتی پر فدا تھا ہلکہ رائتی مجھ پر فخر کرتی تھی' ہرمات اور ہرمعاملہ میں تم مجھ پر اعتبار کرتے تھے ا در میرے ہر قول کو تم قبول کرتے تھے گر آج ایک دن میں ایبا تغیر ہو گیا کہ میں بدیر سے بدیر اور گندے سے گندا ہو گیایا تو تمجی آ دمیوں پر جھوٹ نہ باند ھاتھایا اب اللہ پر جھوٹ باند ھنے لگا' اس قدر تغیراور اس قدر تہدیلی کی کیا قانون قدرت میں کہیں بھی مثال ملتی ہے؟ا یک دودن کی بات ہوتی توتم کمہ دینے کہ فکلف ہے ایساین گیاسال دوسال کامعاملہ ہو تا توتم کہتے ہمیں دعو کادینے کو اس نے یہ طریق اختیار کرر کھاتھا تگرساری کی ساری عمرتم میں گزار چکاہوں 'بچپن کو تم نے دیکھ لیا'جوانی کوتم نے مشاہدہ کیا' کمولت کا زمانہ تمہاری نظروں کے سامنے گز را'اس قدر ٹکلف اور اس قدر بناوٹ کس طرح ممکن تھی۔ بچین کے زمانے میں جب اپنے بھلے فرے کی بھی خبر نہیں ہوتی میں نے ہناوٹ کس طرح کی 'جوانی جو دیوانی کملاتی ہے اس میں میں نے فریب ہے اپنی حالت کو کس طرح چھیایا ' آخر کچھ تو سوچو کہ بیہ فریب کب ہوااور کس نے کیااور اگر غورو فکر کر کے میری زندگی کو بے عیب اور بے لوث ہی نہ یاؤ بلکہ تم اسے نیکی کامجسمہ اور صدافت کی تمثال

دیکھوتو پھرسورج کو دیکھتے ہوئے رات کا علان نہ کرواور نور کی موجودگی ہیں ظلمت کے شاکی نہ

بنو نم کو میرے نفس کے سوا اور کس دلیل کی ضرورت ہے ؟ اور میرے پچھلے چال چان کو چھو ڑ

کراور کس جبت کی حاجت ہے ؟ میرانس خود جھے پر گواہ ہے اور میری زندگی جھے پر شاہد ہے اگر تم

میں سے ہر شخص اپنے گریبان میں منہ ڈال کردیکھے تو اس کادل اور اس کاد ماغ بھی اس امر کی

شادت دے گا کہ صدافت اس میں قائم ہے اور یہ صدافت سے قائم ہے 'راستی کو اس پر افخر ہے

اور اس کو راستی پر فخر ہے 'یہ اپنی سچائی ثابت کرنے کیلئے دو سری چیزوں کا مختاج نہیں اس کی مثال

اور اس کو راستی پر فخر ہے 'یہ اپنی سچائی ثابت کرنے کیلئے دو سری چیزوں کا مختاج نہیں اس کی مثال

یں وہ زبردست دلیل ہے جس نے ابو بکر " کے دل میں گھر کرلیا اور یہی وہ طا تتو ر دلیل ہے جو ہیشہ صداقت پند لوگوں کے دلول میں گھر کرتی چلی جائے گی جب آنخضرت الفائلي نے وعویٰ کیاتھااس وقت حضرت ابو بکر اپنے ایک دوست کے گھر بر تشریف رکھتے تھے وہیں آپ کی ایک آزاد لونڈی نے اطلاع دی کہ آپ کے دوست کی بیوی کمتی ہے کہ اس کا خاونداس فتم كاني موكيا ہے جس فتم كاني موسىٰ كوبيان كرتے ہيں - آپ اى وقت الله كر رسول كريم مول- حضرت ابو بر" نے اس بات کو سنتے ہی آپ کے دعویٰ کو تشلیم کرلیا چنانچہ رسول کریم عِنْدَهُ كَبُوةٌ وَنَظْرُو تُرَدُّدُ إِلَّا مَاكَانَ مِنْ اَبِي بَكِرِمَا عَكُمَ عَنْهُ حِيْنَ ذَكُرْتُ لَهُ الْمُلاَلِي لِيْ میں نے کسی کو اسلام کی طرف نہیں بلایا تکراس کی طرف سے پچھے روک اور گلراور تر دّ د ظاہر ہوا' لیکن ابو بکر " کے سامنے جب اسلام پیش کیاتووہ بالکل متر دّونسیں ہوا بلکہ اس نے خود اسلام کو قبول کرلیا۔ یہ کیا چیز تھی جس نے حضرت ابو بکر" کو بغیر کسی نثان کے دیکھیے رسول کریم میر ا يمان لانے كيليج مجبور كرديا-يە رسول كريم الفائيني كانفس ناطقه تعاجوا بي سچائى كا آپ شاہر ہے-حضرت خدیجه « حضرت علی « اور حضرت زید « بن حارث بھی ای دلیل کو دیکھ کرایمان لائے بلکہ حضرت خدیجہ "نے تو نمایت وضاحت سے اس دلیل کو اپنے ایمان کی وجہ کے طور پر بیان بھی کیاہے جب رسول کریم الفائل کو غار حرامیں فرشتہ نظر آیا اور آپ نے آ کر حضرت خدى الله على واقعد بيان كرك فرماياكم كفَدْ خَسِنْ يُتُ عَلَى مَفْسِي كَمْ مِن إِي جان ك متعلق دُر تا مول تواس وقت حضرت فديجه رَضِيَ اللهُ عُنْهَا في جواب من كما- كَلَّا وَاللَّهِ مَا يُحْوِيْكَ اللّهُ اَبِدًا إِنَّكَ لَنَصِلُ الرَّحِمَ وَ تَحْمِلُ الْكُلَّ وَ تَكْسِمِ الْمُعْدُومَ وَ تَغْرِى الشَّهُ بَعْنَ اللّهُ يَعْمَ وَ تَعْرِي الشَّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ يَعْمَ وَمَعَى اللّهُ عَلَى مَعْمَ اللّهُ عَلَيْ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَمَالَ عَلَى مَعْمَانَ فَي مَعَمَانَ فَي مَعْمَانَ مُعْمَانَ مُعْمَانَ مُعْمَانَ مُعْمَانَ فَي مَعْمَانَ فَي مَعْمَانَ مُعْمَانَ مُعْمَعُمُ مُعْمَانَ مُعْمَانَ مُعْمَانَ مُعْمَانَ مُعْمَانُ مُعْمُعْمُ مُعْمَانُ مُعْمَانُ مُعْمُعُمُ مُعْمَانَ مُعْمُعُمُ مُعْمَان

غرض نبی کی صدافت کی پہلی اند رونی دلیل اس کانفس ہو تاہے جو بر بان حال اس کی سچائی

برگواہ ہو تاہے اور اس کی گوائی الی زبردست ہوتی ہے کہ اس کی موجود گی بیس کی اور معجزہ

یا آیت کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی اور بید دلیل حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی سچائی ثابت

کرنے کیلئے بھی اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے - آپ قادیان کے رہنے والے بھے جس میں ہندوستان

کے تینوں ندا ہب کے پیرو یعنی ہندو 'سکھ اور مسلمان ہتے ہیں گویا آپ کی زندگی کے گران تین
قوموں کے آدمی تھے - آپ کے خاند انی تعلقات ان لوگوں سے ایسے نہ تھے کہ ان کو آپ سے

پھے ہمدروی ہو کیونکہ آپ کی ابتد ائی عمر کے ایام میں اگریزوں نے اس ملک پر قبضہ کرلیا تھا
اور ان کی آمد کے ساتھ ہی قادیان کے باشدوں نے جو آپ کے آباء واجد اوکی رعایا میں سے
تھے اس انقلاب حکومت سے فائد واٹھ اگرا پی آزادی کیلئے جدوجہد شروع کردی اور آپ کے
والد کے ساتھ تمام قصبے کے باشدوں کے نازعات اور مقد مات شروع ہوگئے تھے -

یہ بھی نمیں کہ آپ ان مقدمات سے علیحدہ تھے باوجود آپ کی خلوت پیندی کے آپ کے والد صاحب نے مکماً کچھ عرصہ تک کیلئے آپ کو ان مقدمات کی پیروی کیلئے مقرر کردیا تھاجس کی وجہ سے بظاہر آپ ہی لوگوں کے بدمقائل بنتے تھے۔

سکموں کو خاص طور پر آپ کے خاندان سے عدادت تھی کیونکہ پچھ عرصہ کے لئے آپ کے خاندان کواس علاقے سے نکال کروہی یہاں حاکم بن گئے تھے پس اس خاندان کی ترتی ان پر شاق گزرتی تھی اورا یک قتم کی رقابت ان کے دلوں میں تھی۔

آپ کو ابتدائی عمرے اسلام کی خدمت کاشوق تھااور آپ مسیمی 'ہندواور سکھ نداہب کے خلاف تقریر آاور تحریر آمباحثات جاری رکھتے تھے جس کی وجہ سے ان نداہب کے بیردؤں کو طبعاً آپ سے برخاش تھی۔

مربادجوداس کے کہ سب اہل نداہب سے آپ کے تعلقات تھے اور سب سے ندہی

رکیبی کی دجہ سے خالفت تھی ہر مخض خواہ ہندوہ ہو 'خواہ سکھ' خواہ مسیحی 'خواہ مسلمان اس بات کا مقرتہ کے کہ آپ کی زندگی دعوے سے پہلے نمایت بے عیب اور پاک تھی اور اعلیٰ درجہ کے اظلاق فاملہ آپ کو حاصل ہے سچائی کو آپ بھی نہ چھو ڑتے ہے اور لوگوں کا اعتبار اور یقین آپ ہاس قدر بڑھا ہوا تھا کہ آپ کے خاندان کے دسمن بعض دفعہ ان حقوق کے تصفیے کے لئے جن کے متعلق ان کو آپ کے خاندان سے اختلاف ہو آپ اس امریر ذور دیتے تھے کہ آپ کو منطور ہوگا۔ غرض آپ کے حالات سے منصف مقرر کر دیا جائے جو فیصلہ آپ دیں وہ ان کو منظور ہوگا۔ غرض آپ کے حالات سے واقف لوگ ہرا مریس آپ پر اعتبار کرتے تھے اور آپ کو راستی اور صدادت کا ایک مجسمہ بھین کرتے تھے۔ مسیحی 'ہندو' سکھ گونہ ہی اختلاف آپ سے رکھتے تھے گراس امر کا قرار کرتے تھے کہ آپ کی زندگی مقدس زندگی ہے۔

لوگوں کی جو رائے آپ کی نسبت تنی اس کا ایک نمونہ میں ایک محض کے قلم سے نکلا ہوا پیش کرتا ہوں جو بعد کو آپ کا سخت مخالف ہو گیا اور آپ کے دعوے پر اس نے سب سے پہلے آپ کی تکفیر کا فتو کی دیا۔ یہ صاحب کوئی معمولی محض نہیں بلکہ اہل حدیث کے لیڈر اور سردا ر مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی ہیں۔ جنہوں نے آپ کی ایک کتاب براہین احمد یہ پر ریو یو کرتے ہوئے اپنے رسالہ اشاعۃ السنہ میں آپ کی نسبت یوں گوائی دی ہے

"مؤلف برا بینِ احمدیہ" کے طالات و خیالات سے جس قدرہم واقف بیں ہارے معاصرین سے ایسے واقف کم نکلیں گے۔ مؤلف صاحب ہارے ہم وطن بیں بلکہ اوا کل عمرکے (جب ہم قطبی و شرح للا پڑھتے تھے) ہمارے ہم کمتب-اس زمانے سے آج تک ہم میں ان میں خط و کتابت و طلاقات و مراسلت برا برجاری ہے اس لئے ہمارا سے کمنا کہ ہم ان کے طالات سے بہت واقف ہیں مبالغہ قرار نہ ویتے جانے کے لاگن میں ہمارا۔

یہ بیان توان کااس ا مرکے متعلق ہے کہ ان کی شمادت یو نمی نہیں بلکہ لیے تجربہ اور صحت کا نتیجہ ہے اور ان کی شمادت ہیا ہے

"ہماری رائے میں یہ کتاب (حضرت صاحب کی کتاب "براین احمدیہ" - مولف) اس زمانے میں اور موجودہ حالات کی نظرے ایس کتاب ہے جس کی نظیر آج تک اسلام میں تالیف نہیں ہوئی اور آئندہ کی خبر نہیں لکا کا اللّٰہ یُدید یہ بُعد دلاک اُمداً اور اس کامولف بھی اسلام کی مالی وجانی و قلمی و لسانی و حالی و قالی نفرت میں ایسا ثابت قدم لکا ہے جس کی نظیر پہلے مسلمانوں میں بہت ہی کم دیکھی جاتی ہے ہمارے ان الفاظ کو کوئی ایشیائی مبالغہ سمجھے تو ہم کو کم ہے کم ایک الیسی کتاب ہتا دے جس میں جملہ فرقہ ہائے کا لفین اسلام خصوصاً فرقہ آریہ و برہم ساج ہے اس زور شور سے مقابلہ کیا گیا ہو اور و چار ایسے اشخاص انسار اسلام کی نشان دہی کرے جنہوں نے اسلام کی نفرت مالی و جانی و قلمی و لسانی کے علاوہ حالی نفرت کا بھی بیڑہ اٹھالیا ہو اور مخالفین اسلام اور مشکرین جانی و قلمی و لسانی کے علاوہ حالی نفرت کا بھی بیڑہ اٹھالیا ہو اور مخالفین اسلام اور مشکرین ہو وہ ہمارے پاس آگراس کا تجربہ و مشاہدہ کرے اور اس تجربہ اور مشاہدہ کا غیرا قوام کو موہ ہمارے پاس آگراس کا تجربہ و مشاہدہ کرے اور اس تجربہ اور مشاہدہ کا غیرا قوام کو موہ ہمارے پاس آگراس کا تجربہ و مشاہدہ کرے اور اس تجربہ اور مشاہدہ کا غیرا قوام کو موہ ہمارے پاس آگراس کا تجربہ و مشاہدہ کرے اور اس تجربہ اور مشاہدہ کا غیرا قوام کو موہ ہمی چکھا و یا ہو۔ " المام

یہ رائے آپ کے چال چکن اور فدمت اسلام کی نبیت اس فیض کی ہے جس نے آپ کے دعوائے میسیت پر ان اہل مکہ کی طرح جن کی زبانیں رسول کریم اللہ اپنی باتی عمر آپ کی تحفیر کتے ہوئے خشک ہوتی تھیں نہ صرف آپ کے دعوے کا انکار کیا بلکہ اپنی باتی عمر آپ کی تحفیر اور مخلفت ہیں ہر کردی محردعوے کے بعد کی مخالفت کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ قرآن کریم بتاتا ہے کہ یہ مکن نہیں کہ ایک فیض باوجو دبیش وانتوں میں آئی ہوئی زبان کی طرح مخالفوں اور دشمنوں کے نرغہ میں رہنے کے ہردوست ورشمن سے اپنی صدافت کا قرار کروا کے اور پھروہ ایک ہی دن میں اللہ تعالی پر جھوٹ باند ھنے گئے۔ اللہ تعالی ظالم نہیں کہ ایس فیض کوجو اپنی ہے عیب ذکر گی کاوشمن سے بھی اقرار کروالیتا ہے یہ بدلہ دے کرا یک ہی دن میں انگر والیت کی اور مہیب سے مہیب خطرہ اسے میں انگر والیا گی اور مہیب سے مہیب خطرہ اسے صدافت سے پھر نہیں سکنا تھا اور یا تو بڑے سے بڑا لائج اور مہیب سے مہیب خطرہ اسے صدافت سے پھر نہیں سکنا تھا اور یا پھر اللہ تعالی اس کے دل کو ایسا من کردے کہ وہ اچا تک

جس طرح رسول کریم القلط بیج نے اپنے مخالفوں کو چینج پر چینج دیا کہ وہ آپ کی پہلی ذیدگی پر حرف گیری کریں یا بتائیں کہ وہ آپ کو اعلیٰ درجہ کے اخلاق کا حامل نہیں سیجھتے تھے گر کوئی فرحت مسیح موعود علیہ العلوٰ قوالسلام نے دعویٰ کیا کہ مختص آپ کے مقابلے پر نہ آیا ای طرح حضرت مسیح موعود علیہ العلوٰ قوالسلام نے دعویٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جھے بتا تا ہے کہ بھی کوئی مخالف تیری سوان کے پر کوئی داغ نہیں لگا سکے گا ۱۸۲۸ اور پھر اس دعوے کے مطابق متواتر مخالفوں کو چینج دیا کہ وہ آپ کے مقدس جال چلن کے خلاف کوئی اس دعوے کے مطابق متواتر مخالفوں کو چینج دیا کہ وہ آپ کے مقدس جال چلن کے خلاف کوئی

بات پیش کریں یا ثابت کریں کہ وہ آپ کے چال چلن کو بچپن سے بڑھاپے تک ایک اعلیٰ اور قابل تقلید نمونہ اور بے عیب نہیں سبجھتے تھے گرباوجو دبار بار مخالفوں کے اکسانے کے کوئی شخص آب کے خلاف نہیں بول سکا اور اب تک بھی وہ لوگ زندہ ہیں جو آپ کی جوانی کے حالات کے شاہد ہیں گرباوجو دسخت مخالفت کے وہ اس امر کی گوائی کو نہ چھپا سکتے تھے اور نہ چھپا سکتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا چال چلن جرت اگیز طور پر اعلیٰ تھا اور بقول بہت سے ہندوؤں اور سکھوں اور مسلمانوں کے آپ کے بچپن اور جوانی کی زندگی "اللہ والوں کی زندگی" مقی و ندگی " اللہ والوں کی

پس جس طرح رسول کریم الفائی کانفس ناطقہ آپ کی صدافت کا ایک ذہروست جوت تھا جے اللہ تعالی نے قرآن شریف میں مخالفوں کے سامنے بطور جمت کے چیش کیا ہے اس طرح مسیح موعود علیہ السلام کی پہلی زندگی آپ کی صدافت کا جبوت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ آپ کا بنانفس ہی آپ کی سچائی کاشاہدہے۔

## چو تھی دلیل

### غلبه اسلام براديان باطله

چوتی دلیل یا یوں کمنا چاہئے کہ چوتی قتم کے دلائل آپ کی صداقت کے جُوت میں یہ ہیں کہ آپ کے ہاتھ پراللہ تعالی نے اس عظیم الثان میں گو پورا کیا ہے جے قرآن کریم میں مسیح موعود کا خاص کام قرار دیا گیا ہے لیعن آپ کے ہاتھ پراللہ تعالی نے اسلام کو دیگر ادیان پر غالب کرکے دکھایا قرآن کریم میں اللہ تعالی فرماتا ہے گھوا آلیدنی اُرسک رکسوک کو ہدایت اور دبین اُلک تھی اللہ تعالی الید بین گلاہے ہو اللہ خدای ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دبین قتی درسول کو ہدایت اور دبین حق دے کر بھیجا ہے تاکہ اللہ تعالی اس دین کو ہاتی تمام ادیان پر غالب کرکے دکھائے اور رسول کریم اللہ اللہ تعالی اس دین کو ہاتی تمام ادیان پر غالب کرکے دکھائے اور دبین کو باتی تمام دیان کر کام آپ کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات زمانہ مسیح موعود میں ہوگی کیونکہ فتنہ دجال کے تو ڈی اور یا جو جہ ماجوج کی ہلاکت اور مسیحیت کے منانے کاکام آپ کے میں کے دی

ے صاف فا ہرہے کہ دیگرادیان پر بھی اسلام کوغلبہ حاصل ہوجائے گا-

پی معلوم ہوا کہ لِبُخْلِورَ ہُ عَلَی الدِّہْنِ کُلِّهِ ہے مراد میں موہ وکائی ذائد ہے اور سے استاباط ایسا ہے کہ قریباتهام مسلمانوں کو اس سے انفاق ہے۔ چنانچہ تغییر جامع البیان کی جلد ۲۸ میں اس آیت کی تغییر میں لکھا ہے کہ و ذلیک عِنْدَ فنوق لِ عِبْستی اُبْنِ مَرْبَع مَ مُل کھا ہے کہ و ذلیک عِنْدَ فنوق لِ عِبْستی اُبْنِ مَرْبَع مَ ہے ذما نے میں ہوگا اور قرائن عقلیہ بھی ای کی تائید کرتے ہیں کیونکہ تمام اویان کا ظہور جیسا کہ اس ذمانے میں ہوا ہے اس سے پہلے نہیں ملا ۔ آپس میں میل جول کے ذیادہ ہوجانے کی وجہ سے اور پرلس کی ایجاد کے سب سے اکتب کی اشاعت میں سولت پیدا ہوجانے کی وجہ سے اور پرلس کی ایجاد کے سب سے اکتب کی اشاعت میں سولت پیدا ہو جانے کی وجہ سے اور اس قدر کروٹ نظر نہیں آئی ۔ رسول کریم فیاب کی کرت نظر آئی ہے کہ اس سے پہلے اس قدر کروٹ نظر نہیں آئی ۔ رسول کریم فیاب کی کرت نظر آئی ہے کہ اس سے پہلے اس قدر کروٹ نظر نہیں آئی ۔ رسول کریم فیاب کی کرت نظر آئی ہے کہ اس سے پہلے اس قدر کروٹ نظر نہیں آئی ۔ رسول کریم فیاب کی کرت نظر نہیں آئی ۔ رسول کریم فیاب کی کرت نظر نہیں اور نیود اور پورہ کو س کادین ۔ پس اُس ذمانے میں اس پیسکو کی کے ظہور کا انہی وقت نہیں آئی فائم ہوگئے ہیں اور اور پرلس وغیرہ کی ایجاد سے قدام اویان فائم ہوگئے ہیں اور کے اس سے شدت سے شروع ہوگئے ہیں اور کی ایجاد سے ذرائی ہو گئے اور اور پرلس وغیرہ کی ایجاد سے غدام اویان فائم ہوگئے ہیں اور کو کا ایجاد سے غدام ہوگئے ہیں اور کی ایجاد سے غدام ہوگئے ہیں اور کار اور پرلس وغیرہ کی ایجاد سے غدام ہو کامتابلہ بہت شدت سے شروع ہوگیا ہوگ

غرض قرآن کریم اور احادیث اور عقل صحیح سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کا غلبہ ادیان باطلہ پر ظاہری طور پر مسیح موعود کے زمانے ہیں ہی مقدرہے اور مسیح موعود کااصل کام بھی ہے اس کام کواس کے سواکوئی اور شیں کر سکتا اور جو ہخص اس کام کو بجالاسے اس کے مسیح موعود ہونے میں کچھ شک نہیں اور واقعات سے ٹابت ہے کہ یہ کام اللہ تعالی نے حضرت مرزا غلام احد ماحب کے ہاتھوں سے پوراکردیا ہے ہیں آپ ہی مسیح موعود ہیں۔

حضرت مرزاغلام احمد ماحب کے دعویٰ نے پہلے اسلام کی عالت الی نازک ہو چکی تھی کہ خود مسلمانوں میں سے سمجھد اراور زمانے سے آگاہ لوگ میہ پیشکو ئیاں کرنے گئے تھے کہ چند دنوں میں اسلام بالکل مٹ جائے گااور حالات اس امر کی طرف اشارہ بھی کر رہے تھے کیونکہ میسجیت اس مُرعت کے ساتھ اسلام کو کھاتی چلی جارہی تھی کہ ایک صدی تک اسلام کے بالکل من جانے کا خطرہ تھا مسلمان میں جول کے مقابلے ہیں اس قدر ذک پر ذک اٹھارہ کے بالکل من جانے کا خطرہ تھا مسلمان میں ہول کریم اللہ اللہ کو چھو ڈر عیسائی ہوگئے تھے اور نہ صرف عیسائی ہوگئے تھے بلکہ اسلام اور بائی اسلام کے خلاف خت گندالٹر پی شائع کر رہے تھے اور مغبروں پر چڑھ کر آخضرت اللہ کا نیجہ ان کو سن کر چھائی ہو جا تھا۔

پر ایسے دلا زار اتہام لگائے جاتے تھے کہ ایک مسلمان کا کلیجہ ان کو سن کر چھائی ہو جا تھا۔

مسلمانوں کی کمزوری اس قدر بڑھ کی تھی کہ وہ مُروہ قوم ہنود کی جس کو تبلیغ کے میدان میں مجھی کامیابی حاصل نہیں ہوئی اور جو بیشہ اپنے گھر کی حفاظت ہی کی کو شش اور وہ بھی ناکام کو شش کرتی رہی ہے اسے بھی جرات پیدا ہوگئی اور اس میں سے بھی ایک فرقہ آریوں کا گھڑا ہوگیا جس نے اپنا مقصد مسلمانوں کو ہندو بیانا قرار دیا اور اس کیلئے عملی طور پر جدوجہ بھی مروع کر دی ۔ یہ نظارہ بالکل ایساہی تھا جیسے ایک بے خطائشانچی کی نفش پر گدھ جنج ہوجاتے ہیں کہ شروع کر دی ۔ یہ نظارہ بالکل ایساہی تھا جیسے ایک بے خطائشانچی کی نفش پر گدھ جنج ہوجاتے ہیں کو چھر مسلمان کو چھر کہ کھانے گئے ہیں اور اس کی ہڈیوں پر بیٹھ کر اس کا گوشت کھاتے ہیں ۔ بیض مسلمان کو جس مسلمان کی اور بیا کہ کہ کے تھے کہ اسلام کی تاکید کیلئے کھڑے ہو ہوتے تھے بجائے اس کی تعلیم کی خوبی خابت کر خاب موسنف تک جو اسلام کی تاکید کیلئے کھڑے تھے کہ اسلام کے احکام زمانہ جا ہلیت کے مناسب حال تھے اس امر کا قرار کرنے لگ گئے تھے کہ اسلام کے احکام زمانہ جا ہلیت کے مناسب حال تھے اس اس کھا کہ دورہ درہ زمانے کی روشنی کے مطابق ان پر اعتراض نہیں کرنا چاہئے۔

اس اندرونی مایوی اور بیرونی حملے کے وقت حضرت اقد س مرزا غلام احمد علیہ العلوٰ ق والسلام نے اسلام کی حفاظت کا کام شروع کیا اور سب سے پہلا حملہ بی ایسا ذہروست کیا کہ وشنوں کے ہوش وحواس کم ہوگئے۔ آپ نے ایک کتاب "برابین احمد بید " کسی جس بیل اسلام کی صدافت کے ولائل کو بو ضاحت بیان فرمایا اور دشمنان اسلام کو چینج دیا کہ اگروہ اپنے اسلام کی صدافت کے ولائل بھی نکال دیں گے تو آب ان کو دس ہزار روپ دیں گے۔ المان باوجو د ناخنوں تک زور لگانے کے کوئی وشمن اس کتاب کاجواب نہ دے سکا اور ہندوستان کے باوجو د ناخنوں تک دو سرے گوشے تک شور پڑگیا کہ بید کتاب اپنی آپ بی نظیر ہے دشمن حیران رہ ایک گوشے سے دو سرے گوشے تک شور پڑگیا کہ بید کتاب اپنی آپ بی نظیر ہے دشمن حیران رہ گئے کہ یا تو اسلام د فاع کی بھی طاقت نہ رکھتا تھایا اس مرد میدان کے بیج بیس آکو د نے کے سبب سے اس کی تکوار ادیان باطلہ کے سربر اس ذور سے پڑنے گئی ہے کہ ان کو اپنی جانوں کے لیالے بڑگئے ہیں۔

اس وقت تک آپ نے مسیحیت کا دعویٰ نہیں کیا تھا اور نہ لوگوں میں آپ کی مخالفت کا جوش پیدا ہوا تھا اور وہ تعصب سے خالی تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہزاروں مسلمانوں نے علی الاعلان کمنا شروع کر دیا کہ یکی مختص اس زمانے کامجہ دہے بلکہ لد ھیانے کے ایک ہزرگ نے جو اپنے زمانے کا اولیاء میں سے شار ہوتے تھے یہاں تک لکھے دیا کہ

ہم مریضوں کی ہے حبیں پہ نظر ہم مسیحا ہو خدا کیلئے اللہ اس کتاب کے بعد آپ نے اسلام کی حفاظت اور اس کی تائید ہیں اس قدر کوشش کی کہ آخرد شمنان اسلام کو تشلیم کرنا پڑا کہ اسلام مُردہ خبیں بلکہ زندہ فی ہب ہے اور ان کو قطر پڑگئی کہ ہمارے فی ہب اسلام کے مقابلہ ہیں کیو بحر فھمریں گے۔ اور اس وقت اس فی ہب کی جو سب سے ذیادہ اپنی کامیا بی پر اترا رہا تھا اور اسلام کو اپنا شکار سمجھ رہا تھا یہ صالت ہے کہ اس کے مبلغ حضرت اقد س کے خدام ہے اس طرح بھا گتے ہیں جس طرح گدھے شیروں سے بھا گتے ہیں اور کسی ہیں یہ طاقت نہیں کہ وہ احمدی کے مقابلے پر کھڑا ہو جائے۔ آج آپ کے ذریعے سے اسلام سب ندا ہب پر غالب ہو چکا ہے کیونکہ دلائل کی تکوار ایس کاری تکوار ہے کہ گواس کی طرح در بعد اینا اثر دکھاتی ہے گراسکا اثر نہ مننے والا ہو تا ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ مسیحت گو ابھی اسی طرح دنیا کو گھیرے ہوئے ہے جس طرح پہلے تھے گراس میں کوئی شک نہیں کہ پہلے تھے گراس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی موت کی تھنٹی نئے چکی ہے اور ان کی ریڑھ کی بٹری ٹوٹ چکی ہے - رسم ورواج کے اثر کے سبب سے ابھی لوگ اسلام میں اس کثرت سے داخل نہیں ہوتے جس کثرت سے داخل ہونے یان کی موت ظاہر بینوں کو نظر آسکتی ہے گرا تار ظاہر ہو چکے ہیں -

عقلند آدی چے سے اندازہ لگاتا ہے۔حضرت اقد س نے ان پر ایساوا رکیا کہ اس کی ذو سے وہ جانبر نہیں ہو سکتے اور جلدیا بدیر ایک مُردہ ڈھیر کی طرح اسلام کے قدموں پر گریں گے وہ وار جو آپ نے غیرندا ہب پر کئے اور جن کا نتیجہ ان کی بقینی موت ہے یہ ہیں۔

مسیحی ند بہب پر وار مسیحی ند بہب پر تو آپ کا یہ وا رہے کہ اس کی تمام کامیا بی اس بقین پر تھی مسیحی ند بہب پر وار کے معزت مسیح صلیب پر مرکزلوگوں کیلئے کفارہ ہو گئے اور پھر ذندہ ہو کر آسان پر خدا کے واہنے ہاتھ پر جا بیٹھے ایک طرف ان کی موت جے لوگوں کیلئے ظا ہر کیا جا تا تھا لوگوں کے دلوں بیں ان کی محبت کی لہر چلا دیتی تھی اور دو مری طرف ان کی زندگی اور آسان پر

فدا تعالیٰ کے داہنے ہاتھ پر جا پیشنا ان کی عظمت اور خدائی کا آزار کروالیتا تھا۔ آپ نے ان وونوں ہاتوں کو انجیل ہی سے غلط طابت کرکے دکھایا اور تاریخ سے طابت کردیا کہ میج کاصلیب پر مرتا ناممکن تھا کیو نکہ صلیب پر لوگ تین تین دن تنک زندہ رہجے تھے اور میچ کو صرف بقول اناجیل تین چار کھنے صلیب پر رکھاگیا بلکہ انجیل ہیں ہے کہ جب ان کوصلیب سے اتا را گیاتوان کے جہم میں نیزہ چبور نے ہے جہم سے زندہ خون لگا سمار اور مردے کے جہم سے زندہ خون الگا سمار اور مردے کے جہم سے زندہ خون الگا سمار اور مردے کے جہم سے زندہ خون الگا سمار اور مردے کے جہم سے زندہ خون الگا سمار اور مردے کے جہم سے زندہ خون الگا سمار اور مردے کے جہم سے زندہ صلیب سے اتر آئمیں گے۔ آپ نے فرمایا تھا اس زمانے کے اناجیل میں موجود ہے کہ آپ زندہ صلیب سے اتر آئمیں گے۔ آپ نے فرمایا تھا اس زمانے کے اور اندہ تین دن رات چھل کے پیٹ میں را ہا تک طرح اور تین دن رات چھل کے پیٹ میں را ہا تک طرح اور تین دن رات چھل کے پیٹ میں را ہا تک طرح اور تین دن رات چھل کے پیٹ میں را ہا تو اور زندہ تی اس سے باہر آیا۔ پس ای طرح میت کے اور زندہ تی اس میں سے نکا نے بہر آیا۔ پس ای طرح سے علیہ السلام بھی زندہ تی قبر میں اتارے گئے اور زندہ تی اس میں سے نکا نے گئے۔ چو نکہ تمام دلا کل کی بنیاد اناجیل پر ہی تھی اس حرب کا جواب مسیحی پھی نہ دے سکتے تھے اور نہ اب دے سے دلا کل کی بنیاد اناجیل پر ہی تھی اس حرب کا خواب مسیحی پھی نہ دے سکتے تھے اور نہ اب دے سکتے ہیں۔ پس کھارہ اور مسیح کے دو سرول کی خاطر صلیب پر مارے جائے کا عقیدہ جو مسیحیت کی طرف اور کی کھنچ کرلار ہا تھا الکل باطل ہو گیااد راس کی ایک ٹائگ ٹوٹ گئی۔

دوسری ٹانگ مسیحت کے بت کی حفرت مسیح کے زندہ آسمان پر جانے اور خدا کے داہی اپنے بیشے جانے کی تھی۔ یہ ٹانگ بھی آپ نے المجیلی دلائل سے بی تو ژدی کیو نکہ آپ نے المجیل سے بی تا ور دی کیو نکہ آپ نے المجیل سے بی ٹابت کر دکھایا کہ مسیح علیہ السلام صلیب کے واقعہ کے بعد آسمان پر نہیں گئے بلکہ ایران 'افغانستان اور ہندوستان کی طرف چلے گئے جیسا کہ لکھا ہے کہ مسیح علیہ السلام نے کہا کہ بیس بنی اسرائیل کی گمشدہ بھیڑوں کو اکٹھا کرنے آیا ہوں میری اور بھی بھیٹریں ہیں جو اس بھیڑ غانے کی نہیں جھے ان کا بھی لانا ضرور ہے <sup>25 ا</sup> اور تواریخ سے ٹابت ہے کہ بابل کے بادشاہ بخت نصر نے بنی اسرائیل کے بارہ قبیلوں میں سے دس کو قید کرکے افغانستان کی طرف جلاو طن کر دیا تھا۔ <sup>75 ل</sup> پس حضرت مسیح کے اس قول کے مطابق ان کا افغانستان اور کشمیر کی طرف آنا ضرور ی تھا' تاکہ وہ ان گمشدہ بھیڑوں کو خد اکا کلام پنچادیں آگر وہ ادھرنہ آتے توا پٹ اقرار کے مطابق ان کی بخت نواور عبث ہو جاتی۔

آپ نے الجیلی شمادت کے علاوہ تاریخی اور جغرافیائی شمادت سے بھی اس دعویٰ کوپایہ

جوت تک پہنچا دیا چنانچہ پرانی مسیحی تاریخوں سے طابت کر دیا کہ حضرت مسیح کے حواری ہندوستان کی طرف آیا کرتے تھے اور یہ کہ تبت میں ایک کتاب بالکل انجیل کی تعلیم کے مشابہ موجود ہے جس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس میں عسیٰ کی زندگی کے حالات ہیں جس سے معلوم ہوا کہ مسیح علیہ السلام ان علاقوں کی طرف ضرور آئے تھے۔ اس طرح آپ نے طابت کیا کہ تاریخ سے یہ بات طابت ہاں علاقوں کی طرف شرور آئے تھے۔ اس طرح آپ نے فابت کیا کہ تصدیق کرتے ہیں کہ ان ممالک میں یہود کی الرک بسائے گئے تھے چنانچہ کشمیر کے معنی جو کہ اصل تصدیق کرتے ہیں کہ ان ممالک میں یہود کی الرک بسائے گئے تھے چنانچہ کشمیر کے معنی جو کہ اصل میں کشمیر ہے (جیسا کہ اصل باشندوں کی زبان سے معلوم ہو تا ہے) ''شام کے ملک کیا نریہ'' کے ہیں۔ ک کے معنی مثل کے ہیں اور شیر شام کا نام ہے۔ اس طرح کابل اور بست سے دو سرے افغانی شروں کے نام شرک کے مشروں کے نام اس کے چروں کی بناوٹ سے ملتی ہیں اور شرک کے باشندوں کے چروں کی بناوٹ بھی بنی اسرا کیل کے چروں کی بناوٹ سے ملتی ہو گر کے ملتہ خانیار میں واقع ہے۔ کشمیر کی برائی تاریخوں سے معلوم ہو تا ہے کہ یہ ایک نبی کی قبر گرکے محلہ خانیار میں واقع ہے۔ کشمیر کی برائی تاریخوں سے معلوم ہو تا ہے کہ یہ ایک نبی کی قبر کرے شنرادہ نبی کہتے تھے اور جو مغرب کی طرف سے انہیں سوسال ہوئے آیا تھا اور کشمیر کے بیانے لوگ اسے عینی صاحب کی قبر کہتے ہیں۔

غرض متفرق واسطول سے پینچنے والی روایات کے ذریعے سے آپ نے اابت کر دیا کہ حضرت میں قوت ہو کر کشمیر میں دفن ہیں اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ان کے حق میں پورا ہو چکا ہے کہ اُورین گھاً اللّٰی رَبُووَ ذَاتِ فَرَادِقَ مَعِیْنِ اللّٰ اللّٰهِ اور ہم نے میں اور اس کی مال کوایک ایسے مقام پر جگہ دی جو او نجی جگہ ہے اور پھر ہے بھی میدان میں اور اس میں چیشے بھی بہت سے پھوٹے ہیں اور یہ تعریف کشمیر بربالکل صادق آتی ہے۔

غرض مسیح کی زندگی کے حالات ان کی موت تک ثابت کرکے اور ان کی قبر تک کانشان نکال کر حضرت مسیح موعود "نے مسیح کی خدائی پر الیا ذہر دست حملہ کیا ہے کہ مسیح کی خدائی کا عقیدہ بیشہ کیلئے ایک مُردہ عقیدہ بن گیاہے اور اب بھی بھی مسیحیت دوبارہ سر نہیں اٹھا عتی۔

چونکہ میحی ند ہب کیا بلحاظ سیای فوقیت اور کیا بلحاظ اسب ندا ہب کیا بلحاظ سیای فوقیت اور کیا بلحاظ اسب ندا ہب کیلئے ایک ہی ہتھیار مصبار کیا جاتھ اور کیا بلحاظ اپنی تبلیغی کوششوں کے اور کیا بلحاظ علمی ترقی کے اس زمانے میں دو سرے تمام ادیان پر ایک فوقیت رکھتا تھا اس وجہ ہے اس

کیلے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاص ہتھیار عطافرائے 'گرباتی تمام ندا ہب کیلئے ایک بی الیہ ہتھیار دیا جس کی زدسے کوئی ندہب بھی نہیں سکتا اور ہر ندہب کے پیرواسلام کاشکار ہو گئے ہیں وہ ہتھیار سیہ ہو کہ ہر ندہب کے پہلے ہزرگوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آخری ایام دنیا ہیں ایک مصلح کی خبر دے رکھی تھی اور اس خبرگی وجہ ہے سب ندا ہب ایک نبی یا او تاریا جو نام بھی اس کا انہوں نے رکھا تھا اس کے منظر تھے اور اپنی تمام ترقیات کو اس سے وابستہ سیجھتے تھے۔ ہندوؤں ہیں بھی ایک میں گئی کیاں تھیں اور زرنسٹنیوں ہیں بھی تھیں اور دیگر چھوٹے بیزے ادیان کے پیروؤں میں بھی تھیں اور دیگر چھوٹے بیزے ادیان کے پیروؤں میں بھی تھیں اور دیگر جھوٹے بیزے اویان کے پیروؤں میں اس کے زمانے کی بطور شناخت بتادی گئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود پریہ کھول دیا کہ یہ جس قدر بریشکو ئیاں ہیں اور ان میں جو علامات بھی بتائی گئی ہیں سب ملتی جلتی ہیں اور اگر بعض بریشکو ئیوں میں بعض دو سریوں سے زا کہ علامات بھی بتائی گئی ہیں تو وہ اسی ذمانے کی طرف اشارہ کر رہی ہیں جس طرف کہ باتی علامات بھی بتائی گئی ہیں تو وہ اسی ذمانے کی طرف اشارہ کر رہی ہیں جس طرف کہ باتی علامات بھی بتائی گئی ہیں تو وہ اسی ذمانے کی طرف اشارہ کر رہی ہیں جس طرف کہ باتی علامات بھی بتائی گئی ہیں تو وہ اسی ذمانے کی طرف اشارہ کر رہی ہیں جس طرف کہ باتی علامات بھی بتائی گئی ہیں تو وہ اسی ذمانے کی طرف اشارہ کر رہی ہیں جس طرف کہ باتی علامات ہیں یہ تمام نبی یا او تارا یک ہی ذمانے میں آنے والے ہیں۔

اب او حرقوان بینگو ئوں کا بڑاروں سالوں کے بعد اس ذمانے میں آگر پورا ہو جانا بتا تا اب او حرقوان بینگو ئوں کا بڑاروں سالوں کے بعد اس ذمانے میں آگر پورا ہو جانا بتا تا کہ یہ خداتوائی کی طرف سے تھیں انسان یا شیطان کی طرف سے نہ تھیں کیو نکہ آیت کا گھٹے کہ کہ ایک عنی ذمانے میں کو فیصلہ کر رہی ہے اور دو سری طرف یہ بات بالکل خلاف عمل ہے کہ ایک بی ذمانے میں ہر قوم اور ملت میں اللہ توائی کی طرف سے رسول یا نبی یا او تار کھڑے کئے جادیں جن کا یہ کام ہو کہ وہ اس قوم کو دو سری اقوام پر عالب کریں گویا خدات کی ایک دو سرے کا مقابلہ کریں اور پھریہ بھی ناممکن ہو کہ ایک ہی دو سرے کا مقابلہ کریں اور پھریہ بھی ناممکن ہو کا سے ہو کہ دایک ہی دو سرے کا مقابلہ کریں اور پھریہ بھی ناممکن کا سے کہ ایک ہی دفت میں ہر قوم دو سری اقوام پر عالب آجائے ۔ پس ایک طرف ان پیشکو سے ور ووں کا بی ہو کہ دو دول ہو دو دول ہو ہو کہ خود کی خود کی کئی تھی اور اور سری طرف ان کا مختلف وجو دول ہو ہو کہ کہ ہو کہ خود کی خود کی تھی اور اللہ تعالی کا مختلے ہی وجود کی شمادت ہو کہ دور دکا انتظار کرائے اور جبودہ آجائے تو اس کے منہ سے اسلام کی صدافت کی شمادت ایک مہدی کوئی نہ تھا گر سے اور اسلام کو ان ادیان پر عالب کرے۔ اور اسلام کی وان ادیان پر عالب کرے۔ اور اسلام کو ان ادیان پر عالب کرے۔ پس مہدی کوئی نہ تھا گر سے تھا اور اس طرح دو سری اقوام کے موجود در حقیقت ایک بی وہ کہ حوث 'میدی اور مشیح تھا اور ای طرح دو سری اقوام کے موجود در دھیقت ایک بی وہ کہ حوث 'میدی اور دھی تھی کہ ہو کہ بی کہ دور حقیقت ایک بی وہ کوئی نہ تھا گر می دو سری اقوام کے موجود در دھی تھی کہ بی دو کہ بی دور کھی ہو کہ بی کہ دور حقیقت ایک بی کہ دور حقیقت ایک بی کھی دور کھی ہو کہ کھر نہ تھا گر می دور می دور کھی کوئی نہ تھا گر میں دور می کوئی نہ تھا گر می دور میں دور می کوئی نہ تھا گر می دور میں دور می کوئی نہ تھا گر میں دور میں دور میں دور می کوئی نہ تھا گر میں دور میں دور میں دور میں دور می کوئی نہ تھا گر میں دور میں دور میں دور میں دور میں دور میں دور کی کوئی نہ تھا گر میں دور میں دور میں دور دور میں دور میں دور می کوئی نہ تھا گر میں دور م

فخص تنے اور غرض مختلف ناموں کے ذریعے سے پیسکوئی کرنے کی یہ تنمی کہ اپنے نبیوں سے
اس کی خبرس کراور اپنی زبان میں اس کانام دیکھ کروہ اسے اپنا سمجھیں غیر خیال نہ کریں حتی کہ
وہ زمانہ آ جائے کہ جب وہ موعود ظاہر ہواور اس کے وقت میں سب پیسٹکو تیوں کو پورا ہوتے
د کیھ کران کی صدافت کا قرار کرنا پڑے اور اس کی شمادت پروہ اسلام کو قبول کریں۔

اس پُر حکمت عمل کی مثال بالکُل میہ ہے کہ کوئی مخص بہت می اقوام کو لڑتا دیکھ کران سے خواہش کرے کہ وہ ٹالش مقرر کر چکیں تو خواہش کرے کہ وہ ٹالش مقرر کر چکیں تو معلوم ہو کہ وہ ایک ہی مخص کے مختلف نام ہیں اور اس کے نیصلے پر سب کی صلح ہو جائے۔

غرض یہ فابت کر کے کہ مختلف نداہب میں جو آخری زمانے کے موعود کے متعلق پیساور پھریہ فابت کرکے کہ ایک ہی وقت میں پیسکو ئیاں ہیں وہ اس زمانے میں پوری ہو چکی ہیں اور پھریہ فابت کرکے کہ ایک ہی وقت میں کئی موعود جن کی غرض یہ ہو کہ سب دنیا میں صدافت کو پھیلا کیں اور اپنی قوم کو غالب کریں نامکن ہے آپ نے فابت کر دیا کہ در حقیقت سب ندا ہب مختلف ناموں کے ساتھ ایک ہی موعود کو یاد کر رہے سے وہ موعود آپ ہیں اور چو نکہ نبی کی قوم کا نمیں ہو تا جو فدا کیلئے اس کے ساتھ ہووہ اس کا ہو تا ہے اس لئے وہ گویا ہر نہ ہب کے پیردؤں کے اپنی آدی ہیں اور آپ کی ساتھ ہووہ اس کا ہو تا ہے اس لئے وہ گویا ہر نہ ہب کے پیردؤں کے اپنی آدی ہیں اور آپ کو ماننے کے یہ معنے ہیں کہ اسلام آپ کے ماننے اور آپ کو ماننے کے یہ معنے ہیں کہ اسلام میں یہ دوہ بیسکوئی پوری ہو جائے کہ مسیح موعود اس لئے نازل ہوگا تا رائیظ ہوری اگر قبل کا الدیمن کی الدیمن کیا ہمیں اسلام کو سب نازل ہوگا تا رائیظ ہوری خاک الدیمن کیا ہمیں کہ دوہ بیسکوئی کے دراجہ سے اللہ تعالی دین اسلام کو سب ویوں پر غالب کرے۔

یہ حربہ ایساکاری ہے کہ کوئی ند بہ اس کامقابلہ نہیں کرسکتا ہر ند ہب بیں آخری مصلح کی میں میں ہو جہ اور جو علامات بتائی گئی ہیں وہ اس زمانے بیں ہوری ہو چکی ہیں لیکن مدی سوا آپ کے اور کوئی کھڑا نہیں ہوا پس یا تواپٹے ندا بہ کو لوگ جھوٹا سمجھیں یا مجور ہو کر تشلیم کریں کہ یہ اسلام کاموعود ہی ان کتابوں کاموعود تھااور اس پر ایمان لا کیں۔ ان دوصور توں کے سوااور کوئی تیسری صورت ندا بہ عالم کے پیرووں کیلئے کھلی نہیں اور ان دونوں صورتوں میں اسلام کو غلبہ حاصل ہو جاتا ہے کیونکہ اگر دیگر اویان کے پیروا پنے ندا ہب کو جھوٹا سمجھ کر چووڑ بیٹھیں تب بھی اسلام غالب رہا اور اگروہ ان ندا جب کو سپاکر نے کیلئے ان کی ہیں گئوئی کے مطابق اس نے مصلے کو قبول کرلیں تب بھی اسلام غالب رہا۔

یہ وہ حملہ ہے کہ جوں جوں ندا بہب غیر کے پیردؤں پر اس حلے کا اثر ہوگا وہ اسلام کے تبول کرنے پر مجبور ہوں گے اور آخر اسلام بن اسلام دنیا بین نظر آنے لگے گا۔ مسیح موعود نے سنت انہیاء کے ماتحت نج بو دیا ہے در شت اپنے وقت پر نکل کر پھل دے گا اور دنیا اس کے پھلوں کی شیر ٹی کی گرویدہ ادر اس کے سائے کی ٹھنڈک کی قائل ہو کر مجبور ہوگی کہ اس کے پنجے آکر بیٹھے۔

ایک دین اس جملے کی زدے کی قدر نی رہتا تھا یعنی سکھوں کادین کیو تکہ باوانا نک صاحب
رسول کریم اللہ اللہ تھا ہوئے ہیں گوان کے یماں بھی ایک آخری مصلح کی میں شکوئی موجود
ہ بلکہ معاف لکھا ہے کہ وہ بٹالہ کے علاقے میں ہوگا انسان بٹالہ وہ تخصیل ہے جس میں قادیان
کا قصبہ واقع ہے گویا یہ میں شکوئی لفظ الفظ پوری ہو چکی) لیکن ان کی طرف سے میہ اعتراض ہو سکتا
تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم خانم النہ بن شے تو آپ کے بعداس نہ جب کی بنیا
و کیو تکریزی ۔ سواس نہ جب کی اصلاح اور اس کو اسلام میں لانے کیلئے اللہ تعالی نے آپ کو یہ
حربہ دیا کہ آپ کو رؤیا میں بتایا گیا کہ باوانا تک رحمتہ اللہ علیہ نے کوئی نیا دین نہیں نکالا بلکہ وہ
کے مسلمان شے۔

اے بادشاہ! آپ میں من کر تعجب کریں گے کہ میہ بظاہر عجیب نظر آنے والی بات ایسے زہردست دلا کل کے ساتھ پائیہ فبوت کو پہنچ گئی کہ ہزاروں سکھوں کے دلوں نے اس امر کی صدافت کو قبول کرلیااوروہ سکھ جو اس سے پہلے اپنے آپ کوہندوؤں کا جزو قرار دیا کرتے تھے بڑے زور سے جدوجہد کرنے گئے کہ وہ ہندوؤں سے علیحدہ ہو جا کیں۔ حضرت مسیح موعود "کے اس دعوے سے پہلے سکھ گوردواروں میں ہندوؤں کے ثبت رکھے ہوئے ہتے اس دعوے کے بعد گوسکھ قوم نے بحثیت قوم تو ابھی اسلام کو قبول نہیں کیا گرابیا تغیر عظیم اس میں واقع ہوا کہ اس نے گوردواروں میں سے بت چن چن کرباہر بھینکنے شروع کردیے اور ہندو ہونے سے صاف انکار کردیا۔

حضرت اقدس کے اس رؤیا کے بعد جب شختین کی تو معلوم ہوا کہ گر نتھ صاحب میں جو باواصاحب علیہ الرحمۃ کے مواعظ کی تماب ہے نماز \* بنجگانہ اور روزہ اور زکو قاور حج کی سخت تاکید ہے اور ان کے بجانہ لانے پر سخت تندید کی گئے ہے بلکہ سکھول کی گتب ہے ہیہ بھی معلوم ہوا کہ باوا صاحب علیہ الرحمتہ مسلمان اولیاء کے ساتھ جاکر رہا کرتے تنے 'ان کے مقابر پر اعتکاف کرتے تنے ان کے ساتھ نماز پڑھتے تنے۔ آپ حج کو تشریف لے مجلے تنے اور بغداد

وغیرصااسلامی آثار کی بھی آپ نے زیارت کی تھی اور سب سے بوھ کریہ بات معلوم ہوئی کہ باواصاحب کاایک کوٹ ہے جو سکھ صاحبان میں بطور تیرک رکھاہوا ہے اور انہیں کے قبضہ میں ہاں میں سُورو آیات قرآویہ چیے سورة اخلاص و آیت الکری و آیت اِنَّ الدِّیْنَ عِنْدَاللَّهِ اَلْإِنْسَلَاهُمْ مُلِكُ لَكُونِ مِن اور كلمه شادت بھی جلی تلم ہے لکھا ہوا ہے۔ سکھ صاحبان ہو چہ عربی سے ناوا تغیت کے اس کلام کو آسانی رموز سجھتے رہے اور بدند معلوم کرسکے کہ بدیاوا صاحب عليه الرحمته كاعلان اسلام ہے- آپ نے ان زبروست ولا كل كوجو خود سكھ صاحبان كى کتب سے مستبط ہیں یا ان کے پاس جو تمرکات محفوظ ہیں ان پر ان کی بنیا دہے بوے زور شور ے سکموں میں پھیلانا شروع کیااور ان کو توجہ دلائی کہ باواصاحب علیہ الرحمة مسلمان تھے۔ بیہ حربہ سکموں کے اندر تغیرید اکرنے میں بڑی حد تک کامیاب ہو چکاہے اور امیدہے کہ جو ل جول سکھ صاحبان اصل حقیقت ہے واقف ہوں گے ان پر ٹابت ہو تا جائے گا کہ وہ ہمارے پچھڑے ہوئے بھائی ہیں اسلام ہی ان کانہ ہب ہے اور وہ کئی سوسال پہلے کے سیاسی جھگڑوں کو جن کااصل باعث جیسا کہ تاریخوں سے ثابت ہو تاہے مسلمان نہ تھے بلکہ ہندوصاحبان تھے دین حت کی قبولیت کے راستے میں روک نہ بننے دیں مے بلکہ اپنی مشہور بمادری سے کام لے کرتمام عوا أنّ كو دور كركے ست سرى اكال كے نعرے لگاتے ہوئے اسلام كى صف ميں آ كھڑے ہوں کے اور بٹالے کے پر گنہ میں طاہر ہونے والے مصلح پر ایمان لا کراور مومنوں کی جماعت میں شامل ہو کر کفروبر عت کے مقابلہ میں ہمہ تن مشغول ہو جائیں گے۔

تیراحربہ جس سے آپ نے اسلام کو دیگر ادبان پر غالب کر دیا اور جس کی موجودگی میں کوئی ند بہب اسلام کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا یہ ہے کہ آپ نے دنیا کا نقطہ نظریا لکل بدل دیا ہے آپ کے دعوے سے پہلے تمام ندا بہب کی بحث اس طرز پر ہوتی تھی کہ جرا یک دو سرے ند بہب کے بیروؤں کو جھوٹا قرر دیتا تھا اِللّا مَاشَاءَ اللّه ہے۔ یہودی حضرت میں کو 'مسیحی رسول کریم اللہ ہے ہیرووں کو بھوٹا قرر دیتا تھا اِللّا مَاشَاءَ اللّه ہے۔ یہودی حضرت میں کو 'مسیحی رسول کریم اللہ ہے کو اور ان تینوں ندا بہب کے بیرو زرتنشنیوں کے انبیاء کو پھریہ چاروں دو سری دنیا کے سب بزرگوں کو اور ان کی اقوام کے لوگ ان چاروں ندا بہب کے بزرگوں کو بھوٹا قرار دیتے تھے۔ یہ ججیب قتم کی جنگ تھی جس میں ہر قوم دو سری قوم سے لڑر بی تھی گر حقمند آدی کو سب ندا بہب میں ایسے جبوت ملتے تھے جن ہر قوم دو سری قوم سے لڑر بی تھی گر حقمند آدی کو سب ندا بہب میں ایسے جبوت ملتے تھے جن سے ان کاسچا ہوٹا فابت ہوٹا تھا۔ پس وہ تیران تھا کہ سب ندا بہب میں ایسے جبوت ملتے ہوت ملتے ہیں۔

ب ایک وو سرے کے بزرگوں کو جمو ٹابھی کمد رہے ہیں میہ بات کیاہے؟ اس جنگ کا نتیجہ یہ تھا کہ تعصب بڑھ رہا تھااور اختلاف ترقی کررہا تھاا یک طرف ہندو ا پنے بزرگوں کے حالات کو پڑھتے تھے اور ان کی زندگیوں میں اعلیٰ درہے کے اخلاقی کمال دیکھتے تنے دو سری طرف دو سرے نداہب کے پیروؤں سے سنتے تنے کہ وہ جموٹے اور فرسی تنے توان کوان کی عثل پر جیرت ہو تی تنتی اور وہ سجھتے تنتے کہ ان لوگوں کو تعصب نے اند ھاکر دیا ہے۔ دو سری طرف دو سرے ندا ہب کے لوگ اینے بزرگوں کی نسبت خلاف باتیں سن کر غم وغصہ سے بھرجاتے تھے غرض ایک ایا لا کننکل مُقدہ پیدا ہو گیا تھا جو کسی کے سُلِھانے ے نہ تعلمتا تھا جو لوگ تعصب سے خالی ہو کرسوچتے تھے کہ ربّ العالمین خدانے کس طرح ا ہے بندوں میں سے ایک قوم کو چن لیا او رہا قیوں کو چھو ژ دیا تگرا س سوال کو پیش کرنے کی کو ئی جراًت نہیں کرسکا تھا کیو مکہ یہ سوال اس کے نہ جب کو بیخ و بُن سے اکھا ڈ کر پھینک دیتا تھا۔ ہنودنے اس مُقدے کو ہزعم خود اس طرح حل کرلیا تھا کہ سب ندا ہب خدا کی طرف ہے ہیں اور بہنزلہ ان مختلف راستوں کے ہیں جو ایک محل کی طرف جاتے ہیں اور ہندو ند مب سب سے افضل ہے مگربیہ عقدہ کشائی مجمی دنیا کے کام کی نہ متنی کیونکہ اس پر دو بڑے زبر دست اعتراض ہوتے تھے جن کا کوئی جواب نہ تھا۔ ایک توبیہ کہ اگر سب ندا ہب اپنی موجودہ حالت میں خدا کی طرف ہے ہیں اور خدا تک پہنچائے کا ذریعہ ہیں تو پھر ان میں اصولی اختلاف کیوں ہے۔ بے شک تفاصیل میں اختلاف ہو سکتا ہے مگراصول میں نہیں ہو سکتا۔ ا یک شمرکو کئی رائے جاسکتے ہیں مگریہ نہیں ہو سکتا کہ مشرق کی طرف جانے والے راستوں میں سے بعض مغرب کی طرف سے جائیں اور بعض شال کی طرف سے اور بعض جنوب کی طرف سے وہ تھو ڑا تھو ڑا چکر تو کھاسکتے ہیں گرجائیں گے سب ایک ہی جت کو' دائمی صدا قتوں میں بھی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ یہ مانا کہ خدا نے ایک جماعت کو ایک قتم کی عبادت کا تحکم دیا اور دو سری کو دو سری فتم کی عبادت کالیکن عقل سلیم اس ا مرکونشلیم نسیس کر سکتی که اس نے ایک جماعت سے توبیہ کما کہ میں ایک خدا ہوں اور دوائری سے کما کہ میں دو ہوں اور تیسری کوباپ 'بیٹا' روح القدس کی تعلیم دی اور چونٹمی کولا کھوں بتوں میں خدائی طاقتوں كاعقيده سكھايا اور پانچ ين كو ہر چركا الك ديو تا بتايا يا بير كه اكي<sup>ن</sup> على كماكه اس كى ذات بالكل

ا الل اسلام ويمود الا يارى الا مسيحى ١٧ بنود ٧ چيني ٧١ مسلمانول كو

منزہ ہے ممکن نہیں کہ وہ تجم اختیار کرے - دو سری کو پتایا کہ انسانی جم نمیں وہ حلول کر سکتا ہے اور تیسری کو یہ بتایا کہ وہ ادنی جانوروں حتی کہ سئور تک کی شکل اختیار کرلیتا ہے یا مثلاً ایک کو تو اس نے بتایا کہ بعث بعد الموت نہیں ہے - ایک ہے کہ اس نے بتایا کہ بعث بعد الموت نہیں ہے - ایک ہے کہا کہ مردے زندہ ہو کر دنیا میں نہیں آتے - دو سری کی بتایا کہ بعث بعد الموت نہیں ہے - ایک ہے کہا کہ انسان مرنے کے بعد نئی نئی جو نوں میں واپس آتا ہے - غرض یہ تو ممکن ہے کہ احکام اللہ تعالی مختلف اقوام کے حالات کو دیکھ کربیان فرماوے مگریہ ممکن نہیں کہ واقعات اور دائی صداقتیں بھی مختلف اقوام کو مختلف طور پر بتائے لیکن چو نکہ موجودہ ندا ہب کے صرف احکام میں اختلاف نہیں بلکہ دائی صداقتوں میں بھی اختلاف نہیں بلکہ دائی صداقتوں میں بھی احتماد ہے اس کے ان سب کوخد اتعالی کی طرف جانے والے مختلف راسے نہیں کہ سے ۔ دو سرا اعتراض اس عقیدہ پر یہ پڑتا تھا کہ ہندو لوگ ایک طرف تو اپنے ند ہب کو سب دو سرا اعتراض اس عقیدہ پر یہ پڑتا تھا کہ ہندو لوگ ایک طرف تو اپنے ند ہب کو سب ندا ہوں۔ ہو ان اس سے انتخاب کو سب سے اختابی ہو انتخاب کو سب سے اختابی ہو تا ہو ہی ہی ہیں ہو تا ہم ہیں ہو تا ہو ہی ہیں ہو تا ہیں ہو تا ہو تا ہو ہو تا ہو تا ہو ہو تا ہو ہو تا ہو ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو ہو تا ہو تا ہو تا ہو ہو تا ہو تا

دوسرا اعتراض اس عقیدہ پریہ پڑتا تھا کہ ہندولوگ ایک طرف تو اپنے نہ ہب کو سب
نہ اہب سے افضل قرار دیتے ہیں اور دوسری طرف اسے سب سے پرانا نہ ہب قرار دیتے ہیں
عقل سلیم اسے تسلیم نہیں کر سکتی کہ اللہ تعالیٰ نے افضل نہ ہب اٹار کر پھراد نیٰ نہ اہب اٹار سے
جب کہ انسان اپنی ابتدائی عالت میں کامل نہ ہب قبول کرنے کی طاقت رکھتا تھا تو پھر پعد کو علوم و
فنون میں ترتی عاصل کرنے پر اس کی طرف ادنیٰ دین اٹارنے کی کیادجہ تھی ؟ بعد کو تو وہی دین آ
سکتا ہے جو پہلے سے زیادہ کھل ہویا کم سے کم ویسائی دین ہو۔

یہ دونوں اعتراض ایسے تھے جن کا جواب اس عقیدے کے پیش کرنے والوں سے کچھے نہ بنآ تھااور یہ اعتراض قائم رہتا تھا کہ خدا تعالیٰ دنیا کی ہدایت کے لئے ابتدائے عالم سے کیاسامان کر تا چلا آیا ہے۔

میحیوں نے اس عقیدے کا بیہ حل بتایا کہ خدائے مسیح کے ذریعے سب دنیا کو ہدایت کی طرف بلایا ہے اس لئے اس پر کسی قوم کی طرف داری کا عتراض نہیں ہو سکنا گریہ حل بھی صحح نہ تھا کیو نکہ اس سے بھی بیہ سوال حل نہ ہو تا تھا کہ مسیح کی آمد سے پہلے خدائے دنیا کی ہدایت کے لئے کیا سامان کیا تھا۔ بائیبل سے تو ہمیں اس قدر معلوم ہو تا ہے کہ دو سری اقوام کے لئے اس کی تعلیم نہ تھی لیکن مسیح کے بعد لوگوں کے لئے اگر دروازہ کھولا بھی گیا تو اس سے پہلے جو کرو ڑوں کرو ڑلوگ دیگرا قوام کے گڑر گئے ان کی ہدایت کے لئے اللہ تعالی نے کیا سامان کیا۔

الا مسيحيول اللا بنود X اسلام X يمودك بعض قبائل X ابل اسلام الله بنود

غرض بیہ سوال ہلاشافی جواب کے پڑا تھااور لوگوں کے دلوں کواند رہی اند ر کھا رہا تھا کہ حضرت مرزا صاحب نے قرآن کریم ہے استدلال کرکے اس نقطہ نگاہ کوئی بدل دیا جواس وفتت تك دنياس قائم تعااور بتاياكم قرآن كريم كى يه تعليم ك وانْ مِنْ أُمَّةِ إِلَّا خَلا فِبْهَا نَذِيْرُ ا^۱۱ کوئی قوم ایسی شمیں گزری جس میں ہم نے رسول شمیں جمیجا پس ہر ملک اور ہر قوم میں اللہ تعالی کے رسول گزر بچکے ہیں۔ ہم یہ نمیں کہتے کہ ہندوستان بلا عمیوں کے تھایا چین بلا عمیوں کے تھا یا روس بلا نبیوں کے تھایا افغانستان بلا نبیوں کے تھایا افریقہ بلا نبیوں کے تھایا یو رپ بلا نبیوں کے تھایا ؛ مریکہ بلا نبیوں کے تھانہ ہم وو سری اقوام کے بزرگوں کا حال سن کے ان کاا نکار کرتے ہیں اور ان کو جھوٹا قرار دیتے ہیں کیونکہ ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ ہر قوم میں ہی گزر کیے ہیں۔ دوسری ا قوام میں عمیوں اور شریعتوں اور کتابوں کایایا جانا ہمارے ند ہب کے خلاف اور اس کے رائے میں روک نہیں ہے بلکہ اس میں اس کی تصدیق ہے- ہاں ہم ہیہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ زمانے کے حالات کے مطابق اللہ تعالی نے پہلے مختلف اقوام کی طرف می جیسجے اور بعد میں جب انسان اس کامل شریعت کو قبول کرنے کے قابل ہو گیاجو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی معرفت آئی تواس نے آپ کوسب دنیا کی طرف مبعوث کر کے بھیج دیا۔ پس کوئی قوم بھی ہدایت ہے محروم نہیں رہی اور باوجو داس کے اسلام ہی اس وقت ہدایت کا راستہ ہے کیونکہ یہ آخری دین اور کمل دین ہے۔جب کمل دین آگیا تو پہلے دین منسوخ کئے مجئے اور ان دیوں کے منسوخ کئے جانے کی بیر بھی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب ان کی حفاظت چھوڑوی ان میں انسانی دست مرد ہوتی رہتی ہے اور وہ صدانت سے کوسوں دور جابڑے جیں اور ان کی شکلیں مسخ ہو چکی ہیں وہ سے ہیں بلحاظ اپنی ابتداء کے اور جموٹے ہیں بلحاظ اپنی موجودہ شکل کے۔ یہ نقطہ نظر جو آپ نے قائم کیااییا ہے کہ اس سے کوئی محض پیچیے ہٹ نہیں سکتا کیو نکہ اگر اس اصل کو تشلیم نہ کیا جائے تو مانتا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی بعض بندوں کی ہدایت کرتا ہے اور بعض انسانوں کو بلا ہدایت کے سامان پیدا کرنے کے یو ننی چھو ژ دیتا ہے اور اے عقل سلیم تشليم نهيں كرتى اور اگر وہ اس اصل كو تشليم كرليں تو ان كو اسلام كى صد افت كا قائل ہو نام يا تا ہے کیونکہ اسلام سب ہے آخری دین ہے اور اس لئے بھی کہ اسلام ہی نے اس صحیح اور ورست اصل کو دنیا کے سامنے پیش کیاہے۔

يه حربه اليا زبردست حربه م كم تعليم يافة طبقه اوروسيع النحيال جماعت جو خواه كى

ند ہب سے تعلق رکھتی ہو اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی کیونکہ اگر اس اممل کو جو حضرت اقد س نے پیش کیا ہے چھو ژدیں تو خدا تعالیٰ کو بھی ساتھ ہی چھو ژناپڑ تا ہے اور ہے وہ کر نہیں سکتے اور اگر وہ اس اممل کو قبول کرلیں تو پھر اسلام کو بھی قبول کرناپڑ تا ہے اور اس کے سواان کے لئے اور کوئی چارہ نہیں پس دنیا کے نقطہ نگاہ کو جو پہلے نمایت تنگ تھا بدل دیئے سے حضرت مسے موعود "لے اسلام کے غلبہ کا ایک بھٹی سامان بید اکر دیا ہے۔

چوتھا حربہ جو آپ نے اسلام کو غالب کرنے کے لئے استعال کیا اور جس نے اسلام کے ظاف تمام مباحثات کے سلسلے کو بدل دیا ہے اور فیر ندا جب کے پیروؤں کے ہوش اڑا دیے جی جی بیں یہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالی کی ہدایت سے رائج الوقت علم کلام کو بالکل بدل دیا اور اس کے الیے اصول مقرر فرمائے کہ نہ تو دشمن انکار کر سکتا ہے اور نہ ان کے مطابق وہ اسلام کے مقابلے میں ٹھر سکتا ہے اگر وہ ان اصولوں کو رد کرتا ہے جب بھی مرتا ہے اور اگر قبول کرتا ہے نہ بھی مرتا ہے اور اگر قبول کرتا ہے جب بھی مرتا ہے نہ فرار میں اسے نجات نظر آتی ہے نہ مقابلے میں حفاظت۔

ہے ہے۔ بی سریا ہے نہ حراریں اسے جات طراق تھا کہ ایک فریق دو سرے فریق پر جو چاہتا اعتراض کرتا چلاجا تا تھااور اپنی نسبت جو کچے چاہتا تھا کتا چلاجا تا تھااور اپنی نسبت جو کچے چاہتا تھا کتا چلاجا تا تھااور اپنی نسبت جو کچے چاہتا تھا کتا چلاجا تا تھااور اپنی نسبت خو کچے جاہتا تھا کتا چلاجا تھا اور اپنی سکا۔ جب چند سوار دو ڑ نے ہیں تب جا کر جیتنے والے کا پتہ لگتا ہے۔ اگر دو ڑ نے ہیں تب جا کر جیتنے والے کا پتہ لگتا ہے۔ اگر کوئی کی طرف کو اور کوئی کی طرف کو دو ڑ جائے تو کیا معلوم ہو سکتا ہے کہ کون جیتا۔ اس طرح دو ڑ نے والوں کے متعلق ہم مجھی بھی صحیح رائے قائم نہیں کرستے اسی طرح نہ ہی تحقیق کو دو ر ڈ نے والوں کے متعلق ہم مجھی بھی صحیح رائے قائم نہیں کرستے اسی طرح نہ ہی تحقیق کی ساتھا ہے معلوم ہوئی خواہ کی گتاب ہیں پڑھی ہوا ہے نہ ہمب کی جاستی ۔ پہلے یہ طریق تھا کہ ہم مختص کوجو بیات اچھی معلوم ہوئی خواہ کی گتاب ہیں پڑھی ہوا ہے نہ ہمب کی طرف منسوب کردی اور کہ ہوتی تھی بلکہ علماء اور صباحثین کے ذاتی خیالات پر گفتگو ہوتی رہتی تھی نیجہ یہ لکتا تھا کہ متال شیان حق کو فیصلہ کرنے کا موقع نہ ماتا تھا۔ آپ نے آکر اس طریق مباحثہ کو خوب وضاحت متال شیان حق کو فیصلہ کرنے کا موقع نہ ماتا تھا۔ آپ نے آکر اس طریق مباحثہ کو خوب وضاحت نے غلط خابت کیا اور بتایا کہ آگر خدا تعالی کی طرف سے آنے والی کتاب ہماری ہدایت کے لئے متلا خابتی ہے وہ بھی اس ہیں موجو د ہو اور رو اک کل موجو د ہو اور دو اگل کل موجو د ہو اور دو اگل کل موجو د ہوا در دو اگل کل موجو د ہو اور دو اگل کل موجو د ہوا در دو کا کل کل کل موجو د ہوا در دو اگل کل موجو د ہوا در دو کا کل کل کل موجو د ہوا در دو اگل کل موجو د ہوا در دو کا کل کل کل کو موجو د ہوا دو اگل کل موجو د ہوا در دو کا کل کل کل کل کو دو کا کل کل کار دو کو کے اور دو اگل کل کل کل کل کی دو جو اور دو کا کل کل کل کل کل کی دو کرے اور دو کا کل کل کی کوئی کا کی کھور کی کی کھور کی کا کی کی کھور کی کوئی کا کی کھور کی کھور کی کوئی کی کھور کی کھور کی کھور کی کوئی کی کھور کی کھور کی کھور کوئی کوئی کھور کھور کی کھور کھور کی کھور کھور کی کھور کھور کوئی کوئی کوئی کھور کھور کوئی کوئی کوئی کوئی کھور کھور کھور کوئی کوئی کوئی کھور کھور کوئی کوئی

دونوں سے خالی ہے تو پھراس کا ہمیں کیا فائدہ ہے؟ اور اگر دعویٰ بھی ہم پیش کرتے ہیں اور دلائل بھی ہم بیش کرتے ہیں اور دلائل بھی ہم بی دیتے ہیں تو پھراللہ کے کلام کاکیا فائدہ؟ اور ہمارا غہ ہب اللہ کادین کملائے کا کب مستحق ہے وہ تو ہمارا دین ہوا اور اللہ کا ہم پر کوئی احسان نہ ہوا کہ ہم نے ہی اس کے دین کے لئے دعوے تجویز کئے اور ہم نے ہی ان دعووں کے دلائل مہیا ہے۔ پس ضروری ہے کہ فہ ہی تحقیق کے وقت یہ امرید نظرر کھا جائے کہ آسانی ندا ہب کے مدعی جو دعویٰ اپنے غدا ہب کی طرف سے پیش کریں وہ بھی ان کی آسانی گتب سے ہو اور جو بھی ان کی آسانی کتب سے ہو اور جو بھی ان کی آسانی کتب سے ہو اور جو دلائل دیں وہ بھی ان کی کتب سے ہوں۔

مضرت اقد س نے ٹابت کردیا کہ مخلف ندا ہب کے پیروا پنے دل سے ہاتیں بنابنا کریا ادھر ادھر سے خیالات چرا کرا پنے ند ہب کی طرف منسوب کردیتے ہیں اور ان ندا ہب کی فوقیت پر بحثیں کرکے لوگوں کا وقت ضائع کرتے ہیں کیونکہ اگر وہ اپنی بات کو ٹابت بھی کردیں تو اس سے یہ نتیجہ نہ سے یہ نتیجہ نو نکل آئے گا کہ ان کے خیالات ان مسائل کے متعلق درست ہیں مگریہ نمیجہ نہ نظلے گا کہ ان کا ند ہب بھی سچا ہے کیونکہ وہ بات ان کی ند ہبی کتاب میں پائی ہی نہیں جاتی۔ پھر

آپ نے بیہ ٹابت کیا کہ قرآن کریم تمام اصول اسلام کوخود پیش کرتا ہے اور ان کی سچائی کے دلا کل مجی دیتا ہے اور اس کے ثبوت میں آپ نے سینکٹروں مسائل کے متعلق قرآن کریم کا د موٰی اور اس کے ولا کل چیش کر کے اپنی بات کو روز روشن کی طرح ثابت کردیا اور دشمنان اسلام آپ کے مقابلے سے بالکل عاجز آ کے اوروواس حربے سے اس قدر محبرا کے ہیں کہ آج تک ان کو کوئی حیلہ نہیں مل سکاجس ہے اس کی زوہے چکے سکیں اور نہ آئندہ مل سکتا ہے - یہ علم کلام ایبا کمل اوراعلی ہے کہ نہ اس کااٹکار کیاجا سکتاہے اور نہ اس کی موجودگی میں جموٹ کی تائید کی جاسکتی ہے۔ پس جوں جوں اس حربے کو استعمال کیا جائے گا ادیانِ باطلہ کے نما ئندے ندہی مباحثات سے جی چُرائیں مے اور ان کے پیروؤں پر اپنے ندمب کی مخروری تعلق جائے گاور لِيُظْمِدُهُ عَلَى الدِّيْنِ كِلَّهِ كَانْظَارِهِ دِيَا إِيْ آجْمُول سے ويمے گا-پانچواں حربہ جو حضرت اقدس مرزاغلام احمہ علیہ العلوٰ قوالسلام نے چلایا اور جس سے د میر نہ اہب کے جھنڈوں کو کلی طور پر مرتکوں کر دیا اور اسلام کو ایساغلبہ عطاکیا جس غلبے کا کوئی ھخص ا نکار ہی نہیں کر سکتا ہے ہے کہ آپ نے بڑے زورے دشمنانِ اسلام کے سامنے یہ بات پیش کی کہ نہ ہب کی اصل غرض اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرتا ہے پس وہی نہ ہب سچاہو سکتا ہے اور موجودہ زمانے میں خدا تعالی کاپندیدہ دین کملا سکتاہے جو بندے کا اللہ تعالی سے تعلق پیدا کرا سکے اور اس تعلق کے آثار د کھا سکے ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں چھوٹی سے چھوٹی چیز کا بھی کوئی نہ کوئی اثر ہو تاہے۔ آگ اگر جسم کو لگتی ہے یا اس کے پاس ہی ہم بیٹھتے ہیں توجسم یا جل جا تا ہے یاگری محسوس کرتا ہے۔ پانی ہم پینتے ہیں تو فور اُ ہماری اند رونی تیش کے زائل ہو جانے کے علاوہ ہمارے چرہ سے بشاشت اور طرادت کے آثار ظاہر ہونے لگتے ہیں عمدہ غذا کھائیں توجیم فریہ ہونے لگ جاتا ہے' ور زش کرنے لگیں تو جسم میں مضبوطی پیدا ہو جاتی ہے اور تاب و توانائی حاصل ہوتی ہے اسی طرح دواؤں کا اثر ہو تا ہے کہ بعض دفعہ مُعِنرٓ اور بعض دفعہ مفید روا ا ہے مرب عجیب بات ہوگی اگر اللہ تعالی کا تعلق بالکل بے اثر فابت ہو۔ عبادات كرتے کرتے ہاری ناکیں تھس جائیں اور روزے رکھتے رکھتے پیٹ پیٹھ سے لگ جائیں' ذکو ۃ و صد قات دیتے دیتے ہارے اموال فناہو جائیں لیکن کوئی تغیرہارے اند رپیدانہ ہو اور ان کاموں کا کوئی نتیجہ نہ نگلے ۔اگریہ بات ہے تو پھراللہ تعالیٰ کے تعلق کا فائدہ کیااور اس کی ہمیں حاجت کیا؟ ایک ادنیٰ حاکم ہے جارے تعلق کی علامت تو ظاہر جو جاتی ہے کہ اس کے دربار میں

ہمیں عزت ملتی ہے اس کے ماتحت ہمارا لیا کرنے لگتے ہیں وہ ہماری التجاؤں کو سنتا ہے اور ہماری تکلیفوں کو دور کرتا ہے اور ہرا یک فخص اس بات کو محسوس کرلیتا ہے کہ ہم اس کے مقبول اور پیارے ہیں لیکن اگر کچھ پتہ نہیں لگ سکتا تو اللہ تعالیٰ کے تعلق کا کہ نہ اس کا اثر ہمارے نفس پر کچھ پڑتا ہے اور نہ ہمارے تعلقات پر ہم ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں جیسے کہ میلے تھے۔

غرض آپ نے ٹابت کیا کہ ذندہ ذہب میں سے علامت پائی جانی چاہیے کہ اس پر عمل کرنے والا خد ا تعالیٰ کو پاسکے اور اس کا مقرب ہو سکے اور خد ا تعالیٰ کے مقربوں میں اس کا قرب پالینے کے بچھ آٹار ہونے چاہئیں۔ پس چاہئے کہ ہر نہ بب کے لوگ بجائے آپس میں ایک دو سرے پر حملہ کرنے کے اپنی روحانی زندگی کا جوت دیں اور اپنے مقرب خدا ہونے کو واقعات سے ٹابت کریں اور اپنے لوگوں کو پیش کریں جنہوں نے ان دیوں پر چل کرخدا سے تعلق پیدا کیا ہو اور اس کے وصال کے پیالے کو یا ہو 'چرجو فد ہب اس معیار کے مطابق سچا ہو اس کو مان لیا جائے ورنہ ایک جسم بے جان سجھ کر اس کو اپنے سے دور پھینکا جائے کہ وہ دو سرے کو نہیں اٹھا سکتا بلکہ اس کو اٹھانا پڑتا ہے ایسا نہ جب بجائے نفع پہنچانے کے قصال نہ پنچائے گا اور اس دنیا میں مرسوا کرے گا اور اس کو ایسان میں عذا ہ میں جناء۔

یہ دعویٰ آپ گا ایسا تھا کہ کوئی سمجھد اراس کور دنمیں کرسکنا تھا۔ اس دعوے کے ساتھ ہی غیر نداہب کے پیروؤں پر بمجلی گری اور وہ اپنی عزت کے بچانے کی فکر میں لگ گئے۔ آپ ٹے پرے زور سے اعلان کیا کہ اس فتم کی زندگی کے آثار صرف اسلام میں پائے جاتے ہیں ، دو سرے نداہب ہر گزاس معیار پر پورے نمیں اڑسکتے اگر کسی کواس کے خلاف دعویٰ ہے تو میرے مقابلے میں آکرد کھے لے مگر باوجو دغیرت دلانے کے کوئی مقابلے پر نہ آیا اور آتا بھی کس محرے مقابلے میں آگرد کھے لے مگر باوجو دغیرت دلانے کے کوئی مقابلے پر نہ آیا اور آتا بھی کس طرح ؟ پچھاند رہو تا تو آتا۔ گلا پھاڑنے اور چلا چلا کریے شور برپاکرنے کے لئے تو ہزاروں لوگ تیار ہو جا کیں گئے کہ ہمارا نہ ہب سچاہے مگر فداکی محبت اور اس کے تعلق کا ثبوت دینا تو کسی کے افتار میں نہیں 'خداکی محبت تو کیا خدا سے ایک عارضی تعلق بھی جن لوگوں کو نہ ہو وہ فدا کے تعلق کا کبوت دیں۔ تعلق کا کبا ثبوت دیں۔

آپ " نے ہندوؤں کو بھی الیمی دعوت دی اور مسیحیوں کو بھی اور یہود کو بھی اور دیگر تمام ادیان کو بھی مگر کوئی اس حربے کے برداشت کرنے کے لئے تبار نہ ہوا۔ مختلف پیرابوں اور مختف مواقع پر آپ نے لوگوں کو اکسایا محرصدائے بر نخاست - ایک وفعہ پنجاب کے لار ڈبشپ کو آپ نے چینے دیا کہ میرے مقابل پر آکر دعاکی قبولیت کانشان دیکھو 'تمہاری کتب بیس بھی لکھا ہے کہ اگر ایک رائی کے دانے کے برابر تم بیس ایمان ہو تو تم پہاڑ دوں ہے کہو کہ چلو تو وہ چلنے گئیں گے اور ہاری گتب بھی مؤمنوں کی نھرت اور تائید اور ان کی دعاؤں کی قبولیت کا وعدہ دیتی ہیں پس چاہئے کہ تم میرے مقابلہ پر آگر کسی امرے متعلق دعاگر کے دیکھو تامعلوم ہوجائے کہ اللہ تعالی اسلام کے مطابق ذندگی بسر کرنے والوں کی دعائیں مقابلے کے وقت سنتا ہے یا ان کی دعائیں سنتا ہے جو مسیحی تعلیم پر عمل کرنے والوں کی دعائیں مقابلے کے وقت سنتا ہے یا ان کی دعائیں سنتا ہے جو مسیحی تعلیم پر عمل کرنے والے ہوں محرباوجو دبار بار چینے دینے کا لار ڈ بشپ صاحب خاموش رہے اور ان کی خاموشی ایس عجیب معلوم ہوتی تھی کہ ایمن قدر بردی بردی سخوا ہوتی تھی کہ ایمن قدر بردی بردی سخوا ہیں لینے والے پاوری جب کوئی مقابلہ کوں نہیں کرتے محربہ کوئی مقابلہ کوں نہیں کرتے محربہ کوئی مقابلہ کوں نہیں کرتے محربہ کوئی صاحب کو مقابلہ پر آبادہ کیا اور نہ اینوں کے طعنوں نے وہ آنوں بہانوں سے اس پیالے کو صاحب کو مقابلہ پر آبادہ کیا اور نہ اینوں کے طعنوں نے وہ آنوں بہانوں سے اس پیالے کو طاح تی در ہوں دی ہوں تھی تھی کہ اس پیالے کو سے در ہو تا کہ کی در ہوں تا ہوں کی دور آنوں بہانوں سے اس پیالے کو طاح تی در ہوں دور آنوں بہانوں سے اس پیالے کو تا کی در ہور تا کی در ہور کی دور آنوں بہانوں سے اس پیالے کو تا کی در ہور کی دور آنوں بہانوں سے اس پیالے کو تا کی دور ہور کی دور آنوں بہانوں سے اس بیالے کو تا کی دور آنوں بہانوں سے در کی دور آنوں بہانوں سے دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کور کی دور کی دو

اس فتم کے چینج آپ نے متواتر دشمنانِ اسلام کو دیے گرکوئی مخص مقابلے پر نہ آیا۔
آپ کا یہ حربہ ایسا ہے کہ ہرزی عقل اور صاحب شعور آدمی پر اس کا اثر ہو گا اور جول جول اوگ ایپ ندا ہب کے بے اثر ہونے اور اسلام کے زندہ اور مثوثر ہونے کو دیکھیں گے اسلام کی صد اقت ان پر کھلتی جائے گی کیونکہ مباحثات میں انسان با تیں بناکر حق کو چھپا سکتا ہے گر مشاہرے اور تا جیر کے مقابلے میں اس سے کوئی عذر نہیں بن سکتا اور آخر دل سچائی کا شکار ہو ہی جاتا ہے۔ یہ حربہ بھی انشاء اللہ اظہار دین کے لئے نمایت زبر دست اور سب سے زبر دست حربہ بھی انشاء اللہ اظہار دین کے لئے نمایت زبر دست اور سب سے زبر دست حربہ بھی انشاء اللہ اظہار دین کے لئے نمایت زبر دست اور سب سے زبر دست حربہ بھی دن ابعد بدا ہو۔

یہ پانچ حربے جو حضرت اقد س نے دشمنانِ اسلام پر چلائے ہیں میں نے بطور مثال پیش کئے ہیں جن سے معلوم ہو سکتا ہے کہ جو کام مسے موعود کے لئے تعادہ آپ کر چکے ہیں اور اگر آپ مسے موعود نہیں ہیں تو پھر سوال ہو تا ہے کہ اب کو نساکام رہتا ہے جو مسے موعود آکر کرے گائیا یہ تکوار سے لوگوں کو دین میں داخل کرے گا؟ تکوار سے داخل کئے ہوئے لوگ اسلام کو کیا فائدہ دیں گے ؟ اور خودان کو اس جری ایمان سے کیافائدہ ہو گا؟ اگر آج مسجی اپنی طافت کے

نشہ میں مسلمانوں کو جرآ مسی بنانے لگیں تو ان کی نسبت ہر شریف آدمی اپنے ول میں کیا کے گا؟ اگر ان کے اس فعل کو ہم گند ہے سے گندہ فعل خیال کریں گے تو کیوں ای قتم کا فعل اگر مسیح موعود کریں گے تو دہ بھی قابل اعتراض نہ ہوں گے ؟ یقیناً تلوا رہے اسلام میں لوگوں کو داخل کرنا اسلام کے لئے مُعِثر ثابت ہوگانہ کہ مفید - وہ ہر شریف الطبح اور آزادی پند آدمی کو اسلام سے متنقر کر دے گا۔ پس تلوار چلانے کے لئے مسیح کی آمد کی ضرورت نہیں ان کا یک کو اسلام سے متنقر کر دے گا۔ پس تلوار چلانے کے لئے مسیح کی آمد کی ضرورت نہیں ان کا یک کام ہو سکتا ہے کہ وہ دلا کل سے اسلام کو عالب کریں اور دلا کل سے اور مشاہدات کی تائید سے اسلام کو دو سرے ندا ہب پر مرزا صاحب غالب کر بچے ہیں - اب اس کام کاکوئی حصہ باتی نہیں رہا کہ مسیح آکر کریں پس مرزا صاحب ہی مسیح موعود ہیں کیو نکہ انہوں نے وہ کام کرکے دکھا درا ہو مسیح موعود کے لئے مقرر تھا۔

اس جگه پرشایدیه کهاجائے که ولائل توپیلے بھی موجود نتھ پھریہ کیو تکر سمجھاجائے کہ مرزا صاحب نے اسلام کو دیگر ا دیان بر غالب کر دیا تو اس کاجواب سے ہے کہ اگر تکوا ر موجو د مواور اس کا چلانے والا موجود نہ ہو تو نہیں کمہ سکتے کہ دشمن مغلوب ہو جائے گا- دشمن تو صبحی مغلوب ہو گا جب اس تکوار کا چلانے والا موجود ہو اوریسان تو اسلام کا بیہ حال تھا کہ تکوار دلا کل کی موجو د تھی گرلوگ صرف میں نہیں کہ تکوار چلانا نہیں جانتے تھے بلکہ اس ا مرہے بھی ناواقف تھے کہ تلوا رموجو دہے۔ یہ حضرت اقد س جی کاکام تھا کہ آپ نے قرآن کریم کافیم اللہ تعالی ہے یا کراسلام کے غلبے کے ان دلائل کوجواس زمانے کے متعلق تھے مستنبط کیااور پھران ولا کل کو غیرندا ہب کے مقابلے میں استعال کیا اور دو سرے لوگوں کو ان کا استعال سکھایا - پس آپ کی آمدہے ہی اسلام غالب ہوا ورنہ جس طرح بے تو پچی کے توپ خود اپنی فوج کے لئے مُصِرِّبُو تی ہے اس طرح قرآن کریم اپنے عارف کی عدم موجو دگی کے سبب مسلمانوں کے لئے مُرعِتر ثابت ہو رہاتھا اور اس کے غلط استعال سے وہ ہلاک اور تباہ ہو رہے تھے لیکن حضرت اقدس علیہ السلام نے دعویٰ کیاتو پھراس کلام کے وہ اثر ات ظاہر ہوئے اور آپ ؓ نے ایسے ولائل کے ساتھ اسلام کی طرف سے وشمنوں کامقابلہ کیا کہ مقابلہ کرناتوا لگ رہاد فاع بھی ان کے لئے مشکل ہو گیا اور بعض تو ان میں سے حکومت کے آگے جاتانے لگے کہ وہ جبراً حضرت اقدس محواس مقابلہ ہے روک دے اور روز روشن کی طرح ثابت ہو گیا کہ اب اسلام ادیان باطله برغالب ہو کررہے گااورا ژوھے کی طرح ان کونگل جائے گا-

## يانجوس دليل

## تجديدوين

میرے نزدیک سواان مولوبوں کے جو بحث مباحثے کی وجہ سے ضد اور تعصّب کاشکار ہو گئے ہیں باتی سب تعلیم یافتہ لوگ اس ا مرکاا قرار کریں گے کہ آج اسلام وہ اسلام شیں رہاجو رسول کریم الله التا کے وقت میں تھا۔ ہر فخص کاول محسوس کرتا ہے کہ اسلام میں کوئی کی آگئی ب اور یہ دیکھتے ہوئے کہ یا تو وہ زمانہ تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے گربکما بوکد الَّذِيْنَ كَفَرُوْالْوْكَانُوْامْشِلِمِيْنَ ١٨٣ بهت دفعه كافريهي جائتے ہيں كه كاش وه مسلمان ہوتے اورالی اعلیٰ درہے کی تعلیم پر عمل کرتے اور یا آج بیہ زمانہ ہے کہ اسلام سب کامحِل اعتراض بن رہاہے۔ غیروں کو تو اس نے کیا تسلی دینی تھی خود مسلمانوں میں سے تعلیم یا فتہ لوگ اس کے ہت سے مسائل ہر شک وشبہ رکھتے ہیں 'کوئی اس کی اصولی تعلیم پر معترض ہے 'کوئی اس کی اخلاتی تعلیم پر حرف میراور کوئی اس کی عملی تعلیم کی نسبت متردّد-وه یقین اوروثوق اب پیدا نہیں کر تاجو آج سے پہلے اپنے ماننے والوں کے دلوں میں پیدا کیا کر تا تھااو رای وجہ سے اسلام کی خاطرلوگ اس قرمانی کے لئے بھی تیار نہیں جس کے لئے وہ پہلے تیار ہوا کرتے تھے اب تین باتوں میں سے ایک ضرور مانیٰ یڑے گی یا تو یہ کہ اسلام کی تا ٹیر کی نسبت جو کچھ بیان کیاجا تاہے وہ ایک انسانے سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتا ہزرگوں کی نسبت بچپلوں کی حسن نلنی ہے اور پچھ بھی نہیں۔ یا بیہ مانٹاپڑے گا کہ اسلام پر آج کل کوئی عمل ہی نہیں کرتا' یا بیہ کہ اسلام میں ہی تغیر آ گیاہے اس لئے اب اس پر عمل کچھ مفید نہیں ہو تا اور بیہ آخری بات ہی درست ہے کیو نکہ پہلے زمانے میں جو اس کا اثر تھاوہ روا نتوں سے ہی ثابت نہیں' دنیا کے چاروں گوشوں میں

رسول کریم اللظ کی کلام ہے بھی اس امری تعدیق ہوتی ہے آپ فراتے ہیں کہ تفترِی اُقَتری علی شکلان وَ سَبْعِینَ مِلَةً کُلَّهُمْ فِی النَّارِ الآمِلَةَ وَاحِدةً فَالُواهَنَ هِی یَا رَسُولَ اللّٰهِ فَالُ مَاانَا عَلَیْهِ وَاصْحَابِی اللّٰهِ اللّٰهِ فَالُ مَاانَا عَلَیْهِ وَاصْحَابِی اللّٰهِ فَالْمَااللّٰهِ فَالْمَاانَا عَلَیْهِ وَاصْحَابِی اللّٰهِ فَاللّٰهِ اللّٰهِ فَالْمَااللّٰهِ فَالْمَاللّٰهِ فَاللّٰهِ وَاصْحَابِی اللّٰهِ فَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاصْحَابِی اللّٰهِ فَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ فَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلّٰلِيلّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰلِلللّٰ اللّٰلِلْمُلْلّٰلِللللّٰلِلللّٰلِلللّٰلِلْمُلْلِمُ اللّٰلِلْمُلْلِلْمُلْلِلْمُلْلِلّٰلِلْمُلْلِلْمُلْلِلْمُلْلِلْمُلْلِلْمُلْلِلْمُلْلِلْمُلْلِلْمُلْلِل

لائے تھے۔ سنو! علم اس طرح جاتا ہے کہ عالم دنیا ہے گزر جاتے ہیں اور آپ نے بیہ فقرہ تین دفعہ بیان فرمایا۔

اس حدیث سے معلوم ہو تاہے کہ ایک وقت امت محربہ نمایت خطرناک حالت کو افتیار کرنے والی ہے جب کہ علم و نیا سے اٹھ جائے گالیکن ساتھ ہی ہے بھی معلوم ہو تاہے کہ اس وقت ایک فرقہ الیا ہو گاجو حق پر ہو گا وروہ فرقہ ہو گاجو صحابہ شکے رنگ میں رنگین ہو گا ور وہ امادیث سے معلوم ہو تاہے کہ صحابہ شکے رنگ میں رنگین صرف مسیح موعود کی جماعت ہے احادیث سے معلوم ہو تاہے کہ صحابہ شکے رنگ میں رنگین صرف مسیح موعود کی جماعت ہو گھا ہے یا کہ رسول کریم الشائے گئی فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ اس امت کا پہلا حصہ اچھا ہے یا آخری ۔ پس ماانکا عک آب والحسیح موعود کی جماعت ہے اور حق بھی میں ہے آخری ۔ پس ماانکا عک آب کہ وہ کسی موعود کی جماعت ہو کیو نکہ کوئی جماعت صحابہ شکی طرح نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ کسی مرسل من اللہ کی صحبت یا فتہ نہ ہو۔

خلاصہ کلام یہ کہ فہ کورہ بالا احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ امت مجریہ میں سے علم اور دین کے مث جانے پر مسیح موعود کے ذریعے سے اللہ تعالی پھراسلام کو قائم کرنے کا دعدہ کرچکا ہے۔ پس مسیح موعود ہونے کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ مخص جو مدعی ہواسلام کی اصل تعلیم کو قائم کرنے والا اور قرآن کریم کے صبیح علوم بیان کرنے والا ہو اور اگر وہ ایسانہ کرے تو مسیح موعود نہیں ہو سکتا اور جو آخری زمانے کے پُر فِتَن ایّام میں اسلام کی تعلیم کولوگوں کے خیالات کے پاک کرے اور اس کی خوبی کو دنیا پر ظاہر کرے اور کما اَذَا عَلَیْهِ کَ اَضَارہ و کھاوے 'اس کے سواکوئی اور مخص مسیح موعود نہیں ہو سکتا اور جب کہ یہ بات ثابت ہوگئی تو مسیحیت کے مدع کے وکی کور کھنے کے لئے ایک راہ ہمارے لئے یہ بھی گھل گئی 'ہم دیکھیں مسیحیت کے مدعل کو کہ کو کے کو کہ کے لئے ایک راہ ہمارے لئے یہ بھی گھل گئی 'ہم دیکھیں کہ کیائی الواقع اسلام اس وقت سرتا پا اپنی اصل شکل کو چھوڑ چکا ہے۔ دو مرے یہ کہ کیا اس مختص نے فی الواقع اسلام اس وقت سرتا پا پنی اصل شکل کو چھوڑ چکا ہے۔ دو مرے یہ کہ کیا اس مختص نے فی الواقع اسلام اس وقت سرتا پا پنی اصل شکل کو چھوڑ چکا ہے۔ دو مرے یہ کہ کیا اس مختص نے فی الواقع اسلام اس وقت سرتا پا پنی اصل شکل کو چھوڑ چکا ہے۔ دو مرے یہ کہ کیا اس مختص نے فی الواقع اس کو اس کی اصل صورت میں دنیا کے سامنے پیش کر دیا ہے۔

اسلام کابالکل بدل جانااوراپی حقیقت سے دور ہو جاناتو ایسامسکلہ ہے جیسا کہ میں پہلے لکھ آیا ہوں کوئی عقلند بھی اس کامکر نہ ہو گااور کوئی مکر بھی کب ہو سکتا ہے جب کہ خدا تعالیٰ کا فعل ثابت کر رہاہے کہ اس وقت مسلمان مسلمان نہیں رہے اور پھراسلام کی موجودہ شکل جو خود مسلمانوں کو تسلی نہیں دے عتی وہ آپ اس امرکی گواہ ہے کہ اسلام اس وقت بگرچکا ہے پس صرف یہ سوال باتی رہ جاتا ہے کہ کیا حضرت اقد س مرز اغلام احمد صاحب نے حقیقی اسلام

کو جو اپنی خوبصور تی اور دل آویزی کے سبب اپنوں اور غیروں سب کے دلوں کو اپنی طرف تھینچ لیتا ہے فی الواقع دنیا کے سامنے پیش کیا ہے یا نہیں۔ اور کیا آپ نے ان مفاسد کو اسلام ہے دور کیا ہے یا نہیں جو اس کی پاک تعلیم میں اللہ سے دور اور خود غرض ملاؤں نے ملا دیتے تھے۔ اس سوال کو حل کرنے کے لئے میں مثال کے طور پر چند موٹی موٹی ہاتیں جناب کے سامنے پیش کرتا ہوں جن سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اسلام کی شکل کو اس وقت لوگوں نے کیسا بدل دیا تھااور حضرت اقدس نے کس طرح اس کی شکل کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ نہ ہب کا نقطہ مرکزی جس کے گر دباتی سب مسائل چکر لگاتے ہیں یا یہ کہ اسلام کی وہ جڑ جس کے لئے باتی سب عقائمہ اور اعمال بہنزلہ شاخوں اور پنوں کے ہیں ایمان باللہ ہے - تمام عقائداس کی تائید کے لیتے ہیں اور تمام اعمال اس کی مشبیت کے لئے اور ایمان باللہ کے ا جزاء میں سے سب سے بڑا جزوا کمان بالتوحید ہے - رسول کریم التھا ہے جس وقت سے کہ دعویٰ کیااوراس وفت تک که آپ فوت ہوئے گوالْهُ إِلاَّاللَّهُ کی تعلیم کااعلان جاری رکھا ہر ا یک قتم کی تکلیف برواشت کی گمراس تعلیم کااظهار ترک نه کیاحتی که وفات کے وفت بھی آپ سکو اگر کوئی خیال تھاتو میں کہ یہ تعلیم ہے اس قد ر قرمانیوں کے بعد آپ نے قائم کیا تھاو نیا ہے مٹ نہ جادے - اے باد شاہ! ایک مسلمان کادل پکھل جا تا ہے اور اس کا جگر ککڑے ککڑے ہو جاتا ہے جب وہ اعادیث اور تاریخوں میں یہ بڑھتا ہے کہ مرض موت میں جب کہ شدت مرض ہے آپ کے جم پر پہینہ آ آ جا تا تھااور بیاری آپ کے باریک درباریک اعصاب پر اپناا ثر کر ر ہی تھی آپ کا کرب اور آپ کی تکلیف اور بھی بڑھ جاتی تھی جب آپ ؑ یہ خیال فرماتے تھے که کهیں لوگ میرے بعد اس تعلیم کو بھول نہ جائیں اور شرک میں مبتلاء نہ ہو جائیں اور آپ گ اس ونت کی تکلیف میں بھی اپنے ننس کو بھولے ہوئے تتے اور امت کی فکرے وائیں ہے بائیں اور ہائیں سے دائیں کروٹیں بدل برل کر فرمارہے تھے کہ کوئ اللّٰهُ الْبَهُ وْدَوَالنَّحَسَارٰی اِتَّخَدُوْا فَبُوْرَانْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ ١٨٦٠ الله تعالى يهود ونساري ير لعنت كرے كه انهول في اینے نبیوں کی قبروں کو مساجد بنالیا۔ جس سے آپ کی مرادیہ تھی کہ دیکھنا میری عمر بھر کی تعلیم کے خلاف میری وفات کے بعد مجھی کو ٹو جنے نہ لگ جانا اور تو حید اللی کی تعلیم کو بھول نہ جانا- میہ مرض موت میں آپ کا کرب اور توحید الٰہی کی محبت ایک ایساد ردناک واقعہ تھا کہ آپ ؑ ہے محت رکھنے والاانسان اس واقعہ کے در دناک اثر کے ماتحت شرک کے قریب بھی تمھی نہیں ط

سکا تھا گرا ہے بادشاہ! آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمان کہلانے والوں ہیں ہے اکثروہ لوگ ہیں جو تھا کھلااس تعلیم کے خلاف عمل کررہے ہیں۔ وہ کون سامسلمان ہے جو آج ہے تیرہ سوسال پہلے یہ کہلااس تعلیم کے خلاف عمل کررہے ہیں۔ وہ کون سامسلمان ہے جو آج ہے تیرہ سوسال پہلے یہ وہم بھی کرسکا تھا کہ لا الله اللّا اللّه کے علم روار کسی وقت قبروں پر سجدے کریں گے 'اپنے درار دریں گے 'انسانوں کو عبالیم الفیہ قرار دیں گے 'اولیاء الله کو خدا تعالی کی قدرت کا مالک سمجھیں گے 'مرُدوں سے مرادیں ما تکیں گے 'قروں پر نیازیں پڑھائیں گے 'اپنے پیروں کی نسبت یہ یقین رکھیں گے 'کہ یہ جو چاہیں الله تعالی ہے موادیں کے اوران کو حاضرونا ظرجانیں گے 'الله کے سواد و سرے لوگوں کے نام پر قربانیاں دیں گے اور پر اس سب پر مزید ظلم یہ کریں گے کہ دعویٰ کریں گے کہ یہ سب تعلیم کرجنوب تک اور شال سے لے کر جنوب تک جس جس جگہ مسلمان رہنے ہیں یہ سب پکھ ہو رہا ہے اور کثیر حصہ مسلمانوں کا کہ کرجنوب تک جس جس جس کم مشرکان مسلم کے کر دو بالا باتوں ہیں ہے کس نہ کسی بات کا مرتکب ہے۔ رسول کریم صلی الله علیہ و آلہ و سلم کے مزار مبارک کو تو ان بدعات سے بچالیا گردیگر بین اس سوزوگداز کو دیکھ کر الله تعالی کو آلہ و سلم کے خوان اسلام کی قبروں پر آج کل ہندوؤں کے مندروں سے کم مشرکانہ رسوم نہیں ہو تیں۔ بینین اگر آن اسلام کی قبروں پر آج کل ہندوؤں کے مندروں سے کم مشرکانہ رسوم نہیں ہو تیں۔ بینین اگر آن اسلام کی قبروں پر آج کل ہندوؤں کے میدونیال کردیکھتے تو ان لوگوں کو مسلمان خیال نہ فرماتے بلکہ کی اور دمشرکانہ دین کے پیروخیال کردیکھتے تو ان لوگوں کو مسلمان خیال نہ فرماتے بلکہ کی اور دمشرکانہ دین کے پیروخیال کرد

شاید کماجائے کہ یہ خیالات تو جائل لوگوں کے ہیں علاء ان خیالات سے بیزار ہیں گرحق ہے
ہے کہ کمی قوم کی حالت اس کے اکثرا فراد ہے دیکھی جاتی ہے۔ جب مسلمانوں میں سے اکثر
ان خیالات کے بیرو ہیں تو یمی فیصلہ کرنا ہو گا کہ مسلمانوں کی حالت بلحاظ تو حید کے گرمخی ہے اور
وہ گارالنہ اِللّا اللّٰہ کے اصل کو جو اسلام کی جان تھا بھیلا بیٹھے ہیں گریہ بھی درست نہیں کہ عوام
الناس ہی ان عقائد کے قائل ہیں ان عوام الناس کے پیراور مولوی بھی ان کے خیالات سے
مشنق ہیں اور اگر بعض ان میں سے دل سے مشنق نہیں تو کم سے کم ان کی حالت بھی اس قدر
خراب ہوگئ ہے کہ وہ فلا ہر ہیں عوام الناس کے خیالات کار د نہیں کرسکتے اور یہ بات بھی اس
بات کی علامت ہے کہ ایمان مٹ گیا ہے۔

بعض فرقے مسلمانوں میں ہے ایسے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ شرک سے بکلّی مجتنب ہیں بلکہ وہ دو مرے لوگوں پر ناراض ہوتے ہیں کہ انہوں نے شرک کرکے اسلام کو صدمہ پنچایا ہے گر تجب ہے کہ یہ لوگ خود بھی شرک میں جٹاء ہیں اور دو سروں سے ان کو صرف اس قدرا تمیا ز حاصل ہے کہ یہ ہرا یک مخص کو اللہ کا شریک نہیں بناتے - صرف مسے علیہ السلام کو اللہ کا شریک سجھتے ہیں کہ یہ لوگ بھی دو سرے مسلمانوں کی طرح مسے علیہ السلام کو زندہ آسمان پر بیٹھا ہو الیقین کرتے ہیں ان کے نزدیک رسول کریم اللہ ہیں ہو افضل الا نہیاء تھے ز مین میں مدفون ہیں لیکن حضرت مسے نکھو ڈ باللّٰہ مِن ذیلک دو ہزار سال سے آسمان پر زندہ بیٹھے ہیں اللہ تعالی ان کو موت ہی نہیں دیتا۔ قرآن کریم میں صاف پڑھتے ہیں کہ جن بزرگوں کو بیٹھے ہیں اللہ کے سوابکارتے ہیں دہ مردہ ہیں زندہ نہیں ہیں اور یہ بھی نہیں جانے کہ کب اٹھائے واک اللہ کے سوابکارتے ہیں دہ مردہ ہیں ذندہ نہیں ہیں اور یہ بھی نہیں جانے کہ کب اٹھائے عالی کے سوامعود بنائے ہوئے ہیں مگریہ حضرت مسے کی زندگی کا خیال نہیں علیہ السلام کو اللہ تعالی کے سوامعود بنائے ہوئے ہیں مگریہ حضرت مسے کی زندگی کا خیال نہیں عہور ڈے اور اپنے آپ کو موقد کہتے ہوئے ہیں مگریہ حضرت مسے کی زندگی کا خیال نہیں چھو ڈ تے اور اپنے آپ کو موقد کہتے ہوئے جیں مگریہ حضرت مسے کی زندگی کا خیال نہیں چھو ڈ تے اور اپنے آپ کو موقد کہتے ہوئے ہیں مگریہ حضرت مسے کی زندگی کا خیال نہیں چھو ڈ تے اور اپنے آپ کو موقد کہتے ہوئے جیں مگریہ حضرت مسے کی زندگی کا خیال نہیں

ای طرح یہ لوگ شرک کے خلاف تو آوازبلند کرتے ہیں گریقین رکھتے ہیں کہ حضرت میں اس فرا کا سے مردوں کو میں گردے زندہ کیا کرتے سے حالا نکہ اللہ تعالی فرما تاہے کہ وہ خود بھی اس دنیا میں مردوں کو زندہ کرکے نہیں بھیجنا بسیا کہ فرما تاہے۔ وَحُرْمٌ عَلی فَرْیَةِ اَهْلَکْنَهُ اَلَّهُم لاَ بُرْجِعُونَ جو لوگ فوت ہو چکے ہیں ان کے لئے ہم نے یہ فیصلہ کردیا ہے کہ وہ وہ اپس نہیں لوث سکیں گے ای طرح فرما تاہے وَمِنْ وَرَافِهِمْ بَرُزَخُ اللّٰی بُومِ بُبِعَثُونَ آما۔ یعنی جولوگ مرچکے ہیں ان کے طرح فرما تاہے وَمِنْ وَرَافِهِمْ بَرُزَخُ اللّٰی بُومِ بُبِعَثُونَ آما۔ یعنی جولوگ مرچکے ہیں ان کے بیجھے ایک روک ڈال دی گئی ہے جو قیامت کے دن تک جاری رہے گی اس سے پہلے یہ زندہ نہیں کئے جائیں گئے۔

یہ لوگ اہلحہ بیث کہ لاتے ہیں لیکن اس مدیث کو بھول جاتے ہیں کہ رسول کریم اللہ اللہ اللہ قالی ہے ان سے کہا کہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت جابر کے والد عبداللہ شہید ہوئے تو اللہ تعالی نے ان سے کہا کہ مانگو جو کچھ مانگناہے اس پر انہوں نے کہا کہ میری تو ہی خواہش ہے کہ جھے ذندہ کیاجائے اور میں غیر رسول کریم اللہ اللہ ہے کہ عماتھ مل کرجہاد کروں اور پھر تیری راہ میں شہید ہوں اور پھر میں خرایا کہ اگر میں نے اپنی ذات کی قتم نہ دندہ کردیتا گرچو تکہ میں نے عمد کرلیا ہے کہ میں ایسانہیں کروں گا۔اس کے ایسانہیں کروں گا۔اس

یہ لوگ نہیں سوچتے کہ جس کام کو اس دنیا میں اللہ تعالی بھی نہیں کرتا اور جو اس کی

صفات مخصوصہ میں سے ہے اسے مسیح علیہ السلام کس طرح کرسکتے تھے۔ اُحیبی اَلْمَوْلَیٰ کے الفاظ قرآن سے دھوکا کھاتے ہیں' لیکن جب رسول کریم الشافیا ہے کہ بالفاظ استعمال ہوتے ہیں کہ گیا تیکھا الگیری السلول الله کے لیکٹر سُدُولِ اِذَادَ عَاکُمْ لِمَا اُسْحِیْکُمْ اِلله الله علی الله الله الله اوراس کے رسول کی بات کو تیول کرلیا کروجب ان میں سے کوئی تم کو بلائے تاکہ تم کو زندہ کرے تو اس وقت اس کے میہ معنے کرتے ہیں کہ زندگی سے مراد روحانی زندگی ہے۔ جب اور جب کہ اللہ تعالی کے سواکوئی جب احیاء کے معنے روحانی زندگی دیئے کے بھی ہوتے ہیں اور جب کہ اللہ تعالی کے سواکوئی مردے زندہ کرکے اللہ بھی نہیں جھیجتا تو پھر کیوں احیاء کے وہ معنی نہیں جھیجتا تو پھر کے مطابق ہوں اور جن سے شرک نہ پیدا ہوتا کو وہ وہ معنی نہیں لیتے جو کلام اللی کے مطابق ہوں اور جن سے شرک نہ پیدا ہوتا ہو۔

ای طرح یہ موقد کملانے والے لوگ یقین رکھتے ہیں کہ حضرت میج پر ندے پیدا کیا کرتے تھے حالا نکہ قرآن کریم میں پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی محض کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتا کو الّذِینَ یَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ لَا یَخْلُفُونَ شَنیتًا وَ هُمْ یُخْلُفُونَ سَالًا کَا اللّهِ کَا اللّهِ کَا اللّهِ لَا یَخْلُفُونَ شَنیتًا وَ هُمْ یُخْلُفُونَ سَالًا کَا اللّهِ کَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مُن دُونِ اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مُن دُونِ اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مُن دُونِ اللّهِ مَا اللّهُ خَالِقُ کَا اللّهُ خَالِقُ کَا اللّهِ مُن کَا اللّهِ مَن کَا اللّهِ مُن کَا اللّهِ کَا اللّهِ مَن کَا اللّهِ مَن کَا اللّهِ کَا اللّهِ کَا اللّهِ کَا اللّهُ کَا اللّهُ کَا اللّهِ کَ تَعْلُ کَا اللّهِ کَا اللّهُ کَا اللّهُ کَا اللّهُ کَا اللّهُ کَا اللّهِ کَا اللّهُ کَ اللّهُ کَا الل

غرض باوجوداس کے کہ قرآن کریم میں یہ بات صرح طور پر موجود ہے کہ اللہ کے سوااور کوئی پکھے نہیں پیدا کر سکتا اور اگر کوئی الیا کرے تو وہ سچا معبود ہے۔ اُخلُق لُکُمْ مِنَ السِّلْبُنِ کَھُونَا اِللّٰہِ کَا اَللّٰہِ اِللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمِلْمِ اللّٰمِ اللّٰمِلْمِلْمِ اللّٰمِ اللّٰمِلْمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ ال

دوسری آیات کے اور ایک بندے کی شان کے مطابق ہوں' نہ کہ وہ معنے کریں جو محکمات کے

خلاف اور الله تعالیٰ کی شان کے منافی ہوں اور موحد کملاتے ہوئے شرک میں مبتلاء ہوں۔

یہ دہ خطرناک عقائد ہیں جو اس وفت مسلمانوں میں خواہ عالم ہو'یا جابل اور خواہ مقلّد ہویا غیر مقلّد' سنی ہویا شیعہ تھیلے ہوئے ہیں اور ان کی موجو دگی میں کوئی مخض نہیں کمہ سکتا کہ

مسلمان لاَالْمُ اللهُ كَ مضمون ر قائم بين بينك اس وقت بهى لاَالْمُ اللهُ اللهُ مسلمانوں كے منہ رجارى بين لاكوره بالاعقائدكى وجہ سے وہ اس كے منہوم سے اى قدر دور جا

کے منہ پر جاری ہے حین نہ لورہ بالاعقائد کی وجہ سے وہ اس کے معموم سے اسی فدر دور جا پڑے ہیں جس قدر کہ اور مشرک اقوام-اس تمام گمراہی اور مثلالت کے متعلق حضرت اقد س

مرزا غلام احمد علیہ العلوٰ ۃ والسلام نے آکرجو تعلیم دی وہ الیی موقدانہ اور اللہ تعالیٰ کا جلال قائم کرنے والی ہے کہ اس کو مان کرانسان کاول محبت اللی سے بھرجاتا ہے اور شرک کی آگ

ہے انسان بالکل محفوظ ہو جاتا ہے اور توحید کے اس مقام کوپالیتا ہے جس پر صحابہ ہمرام کھڑے

تے۔ آپ نے ان سب نہ کورہ بالا خیالات کو بدلا کل غلط ثابت کیااور بتایا کہ اللہ ایک ہے اس

ے ہپ ہے ہاں جب مرادیں مانگنی یا قبروں پر نیازیں چڑھانی یا کسی کو سجدہ کرناخواہ زندہ ہویا

مُرده یا کسی کو الله کی قدرت کامالک جانبا یا عالم الغیب سمجھنا خواہ نبی ہویا غیرنی کیا الله تعالیٰ کے

سواکس کے نام پر جانور ذرج کرنایا کوئی اور چیزاس کی خوشنودی عاصل کرنے کے لئے صدقہ کرنی

یا کسی کی نسبت سے بقین کرنا کہ وہ جو کچھ چاہے اللہ تعالی سے منوالے شرک ہے اس سے مثومن

کوپر ہیز کرنا چاہئے۔

ای طرح آپ نے یہ ثابت کیا کہ حضرت مسیح علیہ السلام دیگر انبیاء کی طرح فوت ہو پھے
ہیں اور زیر زمین مد فون ہیں ۔ وہ روحانی مُردوں کو زندہ کرتے تھے اور جس طرح انسان پیدا کر
سکتا ہے پیدا کرتے تھے بے جان کو جان دینے کی یا مُردے کو زندہ کرنے کی ان میں طاقت نہ تھی
نہ بلاا ذن اللہ اور نہ بإذن اللہ کیو نکہ اللہ تعالی اپنی صفات مخصوصہ کی بندہ کو نہیں دیا کر تا اور
اس کا کلام ان صفات کے مسیح یا اور کسی آدم میں پائے جانے کے صریح ظاف ہے ۔ اور جس
قدر لوگ شرک پھیلاتے ہیں وہ ای قتم کی باتیں بنایا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنی طاقتیں
فلاں مخص کو دے دی ہیں یہ کوئی بھی نہیں کتا کہ اس کا پیش کردہ معبود خد اتعالی سے آزاد ہو
کر دنیا پر حکومت کرتا ہے۔ اس مطابق قرآن اور مطابق عقل تعلیم سے آپ نے شرک کی
ظلمت کو دور کیا اور مسلمانوں کو وہ سید ھار استہ دکھایا جس کو ایک عرصہ سے چھو ڈیکے تھے اور

اس طرح وہ کام سرانجام دیا جو مسح کی آمد ٹانی کے لئے مقرر تھا۔

ایمان باللہ کے بعد اسلام کا دو سرار کن ایمان بالملائلہ ہے اس رکن کو بھی مسلمانوں نے بالکل من کر دیا تھا۔ بعض لوگ سے عقیدہ رکھتے تھے کہ ملائلہ نکھؤڈ باللہ گناہ بھی کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالی پر بھی معترص ہوجاتے ہیں 'آدم" کے واقعہ میں ملائکہ کو اس طرح پیش کیاجاتا ہے کہ گویا وہ اللہ تعالی کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی عکمتوں پر اعتراض کرتے ہیں۔ عالا تکہ وہ نکٹ نُستیج بحدد کو نُفقد میں لکک کوارس کی عکمتوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالی کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی عکمتوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالی کو نفقد میں کہ جم اللہ تعالی کے افعال پر نکتہ چینی کر ہی شیس سکتے۔ ہاروت اور ماروت کا قصہ ایساد لخراش قصہ ہے کہ من کر جرت ہوتی ہے کہ اور وہ جرت ہوتی ہے کہ اجاتا ہے کہ دو فرشتے اللہ تعالی نے دنیا میں آدمیوں کے بھیس میں بھیجے اور وہ ایک فاحشہ عورت پر عاشق ہوگئے اور آخر سزا کے طور پر ایک کویں میں اوند سے منہ لاکا کے نکھؤڈ باللّٰہِ مِنْ ذٰلِک ای طرح کہاجاتا ہے کہ نکھؤڈ باللّٰہِ مِنْ ذٰلِک ابلیں طاکہ کا استاد تھا۔

بعض لوگ ملائکہ کی نسبت سے عقیدہ رکھنے گئے ہیں کہ گویا وہ بھی مادی وجو دہیں آدمیوں کی طرح ادھرادھردو ڑے دو ڑے پھرتے ہیں۔ عزرا کیل کبھی اس کی جان نکالنے جاتے ہیں اور ملائکہ کو کبھی اس کی۔ اس کے برخلاف بعض لوگ ملائکہ کے وجو دہی کے منکر ہو گئے ہیں اور ملائکہ کو ایک وجی دہی وجو د قرار دیتے ہیں اور قرآن کریم کی آیات کی بیہ تشریح کرتے ہیں کہ قوتوں اور طاقتوں کانام ملائکہ رکھا گیا اور یماں تک دلیر ہو گئے کہ علی الاعلان قرآن کریم اور احادیث کی تعلیم کے خلاف کہتے ہیں کہ "زجریل ایمن قرآل بہ پیغامے نمی خواہم" بلکہ ملائکہ کے وجو د پر اعتراض کرتے ہیں اور انہیں اللہ تعالی کی قدرت کے خلاف سمجھتے ہیں۔

حضرت اقدس کے ان خلاف اسلام اعتقادات کو بھی آگر رد کیا ہے اور صحیح اعتقاد کو پھیلایا ہے اور ملک گذات ہے اعتراضات کو دور کیا ہے۔ آپ نے دلائل سے ابت کیا ہے کہ ملائلۃ اللہ تعالی پر اعتراض نہیں کیا کرتے اور نہ وہ گناہوں میں جتلاء ہوتے ہیں 'ان کی نبست اللہ تعالی فرما تا ہے کہ لایک شوون اللّه مَا اُمَرَهُمْ وَیَفْعُلُونَ مَا یُوَمُونُونَ اللّهُ مَا الله تعالی فرما تا ہے کہ لایک شوون اللّه مَا اُمَرَهُمْ وَیَفْعُلُونَ مَا یُونَ مِن اِس وہ الله تعالی ہے اور جن باتوں کاان کو تھم دیا جاتا ہے انہیں وہ بھالاتے ہیں۔ پس ایس مخلوق جے اللہ تعالی نے پیدائی ان طاقتوں کے ساتھ کیا ہے جو اطاعت اور فرمانبرداری کی طاقیس ہیں کس طرح بدی میں جتلاء ہو سکتی ہے اور فاحشہ عور توں کے اور فرمانبرداری کی طاقیس ہیں کس طرح بدی میں جتلاء ہو سکتی ہے اور فاحشہ عور توں کے اور فرمانبرداری کی طاقیس ہیں کس طرح بدی میں جتلاء ہو سکتی ہے اور فاحشہ عور توں کے اور فرمانبرداری کی طاقیس ہیں کس طرح بدی میں جتلاء ہو سکتی ہے اور فاحث عور توں کے اور فرمانبرداری کی طاقیس ہیں کس طرح بدی میں جتلاء ہو سکتی ہے اور فاحثہ عور توں کے اور فرمانبرداری کی طاقیس ہیں کس حدی میں جتلاء ہو سکتی ہے اور فاحثہ عور توں کے اور فرمانبرداری کی طاقیس ہیں کس طرح بدی میں جتلاء ہو سکتی ہے اور فاحثہ عور توں کے اور فرمانبرداری کی طاقیس ہیں کس طرح بدی میں جتلاء ہو سکتی ہے اور فرمانبرداری کی طاقیں ہو سکتی ہو

عشق میں جتلاء ہو سکتی ہے اور اللہ کو بُھلا کرعذاب اللی میں جتلاء ہو سکتی ہے۔ اگر ملا کلہ گناہ میں جتلاء ہو سکتے ہیں تو ان پر ایمان لائے کا تھم کیوں دیا جاتا ہے کیو نکہ ایمان لائے کے تو معنی ہی ہہ ہوتے ہیں کہ جس پر ایمان لایا جائے اس کی باتوں کو مانا جائے۔ جو لوگ نافرمانی کر سکتے ہیں ان پر ایمان لائے کا تھم دیتا ہے۔

ای طرح آپ یے بتایا کہ ملائکہ روحانی وجود ہیں وہ ادھرادھردو ڑے دو ڑے نہیں پھرتے بلکہ جس طرح سورج اپنی جگہ ہے روشنی دیتا ہے وہ بھی اپنے مقام ہے اللہ تعالی کے احکام کو بجالاتے ہیں اور ان طاقتوں کی مدد سے جو ان کی اطاعت میں لگائی گئی ہیں سب کام کرتے ہیں۔

اور آپ " نے اس خیال کو بھی رو کیا ہے کہ ابلیس ملائکہ کا استادیا ہے کہ ملائکہ کے ساتھ رہے ماتھ رہے ہے اللہ تعالی فرماتا ہے۔ وکانَ مِنَ الْکُفِرِیْنَ 199 میں اللہ تعالی عامی اللہ تعالی کا مشرتھا۔ اس کاول پہلے ہی اللہ تعالی کا مشرتھا۔

آپ ہے اس خیال کی غلطی کو بھی دور کیا کہ طائکہ وہمی دجود ہیں یا طاقتوں کو کتے ہیں۔

آپ نے اپنے تجربہ اور مشاہدہ کی بناء پر طائکہ کا وجود قابت کیا اور ان لوگوں کی جمالت کو ظاہر
کیا جو اس بات کو تو مانے ہیں کہ ظاہری آتھوں کی مدد کے لئے اللہ تعالی نے سورج کو پیدا کیا
اور آواز پہنچانے کے لئے ہوا کو بنایا اور اس سے اللہ تعالیٰ کے قادر ہونے پر حرف نہیں آیا
لیکن کہتے ہیں کہ روحانی امور کے سرانجام دینے کے لئے اس نے اگر کوئی وسائط پیدا کئے ہیں تو
اس سے اس کی قدرت پر حرف آتا ہے اور خودان کے عقید سے نے ان کو طرح قرار دیا اور ان
کو بند سے تک پہنچا نہیں سکا بلکہ اس لئے ہے کہ بندہ اللہ کا کلام سننے کے لئے وسائط کا مختاج ہے
اور اس لئے کہ بید وسائط بند سے کی ترقیات میں مِیدا اور معاون ہوتے ہیں غرض آپ نے ایمان
کے دو سرے رکن کے متعلق جو خرابیاں مسلمانوں ہیں پیدا ہوگئی تھیں ان کو خوب اچھی طرح
دور کیا اور طائکہ کے وجود کو اس صورت میں ظاہر کیا جس صورت میں کہ اللہ اور اس کے دسور کو ان کو چیش کیا تھا۔

تیسرار کن ایمان کا کُٹِ ساویہ ہیں ان کی نسبت بھی مسلمانوں کے ایمان بالکل متزلزل ہو چکے تنے اور عجیب در عجیب خیالات مسلمانوں میں کُٹِ ساویہ خصوصاً قرآن کریم کے متعلق پیدا ہو گئے تھے اور در حقیقت اسلام میں بلحاظ ایمان کہ قرآن کریم ہی اصل ہے کیونکہ دو سری کتب پر ایمان لانا تو صرف اصولی طور پر ہے ورنہ وہ نہ موجود ہیں اور نہ ان پر ان کی موجودہ شکل میں عمل کرنے کا تھم ہے۔

قرآن کریم کے متعلق مسلمانوں کے جو عقائد ہیں ان کو دیکھ کر جھے سخت چرت ہوتی ہے لیکن میں جانا ہوں کہ یہ جیرت جھے صرف اس سبب ہے ہے کہ میں نے مسیح موعود پر ایمان لاکر اس ہا ہوں میں جانا ہوں کہ طرح قرآن کریم کے متعلق کی خد کی معلوم کرلیا ہے ور نہ میں بھی دو سرے لوگوں کی طرح قرآن کریم کر متعلق کی نہ کسی غلطی کا مر تکب ہو تا بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ قرآن کریم رسول کریم اسلیح ہیں تھے معانی عملاً دنیا ہے اٹھایا گیاا ور اس کاا یک بیشتر حصہ دُعُودُ بِاللّهِ مِن دُلِک دنیا ہے مفقود ہوگیا ہے بعض کے نزدیک جو موجودہ قرآن ہے اس میں بھی انسانی تصرفات کا اثر موجود ہے بعض لوگ اس قتم کے خیالات کو تو تخق ہے رد کرتے ہیں اور ان کو کفر قرار دیتے ہیں لیکن خود اس قتم کے اور خطرناک عقائد پیش کرتے ہیں۔ مثلاً یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کا کہتے حصہ منسوخ شدہ ہے اور منسوخ قرار دینے کا ذریعہ انہوں نے یہ قرار دیا ہے کہ جو آیت دو سری آیت کے خلاف معلوم ہو وہ منسوخ قرار دیتے انہوں نے یہ قرار دے دیا اور اس نے اختلاف نظر آیا ہے اور کسی کو بعض اور ہیں۔ اس نے ان کو منسوخ قرار دے دیا اور اس نے ان کو اور قرآن کریم کا ایک معتد ہہ حصہ منسوخ قرار پاکر قابل عمل نہیں رہا' مَدُودُ بِاللّهِ مِن ذُلِکَ۔

اس طریق سے میں نقصان نہیں ہوا کہ قرآن کریم کے بعض جھے منسوخ قرار پا گئے بلکہ
ایک خطرناک اثر اس کا بیہ ہوا کہ طبائع میں بیہ خلجان پیدا ہو گیا ہے کہ جب کہ اس کے اندر
بعض جھے منسوخ ہیں بعض غیرمنسوخ 'اوراللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے بیہ نہیں بتایا کہ کونسا
حصہ منسوخ ہے اور کونسا حصہ منسوخ نہیں تواس کتاب کا اعتبار ہی کیار ہا' ہر محض کو جو حصہ
پند آیا اس نے اسے اصل قرار دے دیا اور دو سرے کو منسوخ قرار دے دیا۔

دو سراخطرناک عقیدہ گتب الہد کے متعلق اور خصوصاً قرآن کریم کے متعلق یہ پیدا ہو گیا ہے کہ یہ کلام بھی شیطان کی دست بُرد سے پاک نہیں اور کہاجا تا ہے کہ بعض دفعہ شیطان الهام اللی میں دخل دیتا ہے اور آیت وَمَااَرْسَلْنَامِنْ قَبْلِکَ مِنْ رَسُولِ وَلاَنَبِی الْآَاِذَانَمَنِّی اَلْفَی الشَّبُطُنُ فِنِی اُمْنِیَّتِهِ \*\* کے یہ بیجہ نکالاجا تا ہے کہ ہرنی کے کلام کوسٹنے وقت شیطان نے و خل دیا ہے اور ایسے جھے اس میں طاویے ہیں جوشیطان کی طرف سے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ سے اور عام قاعدے کے بیان کرنے پر ہی کفایت نہیں کی گئی بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ایک دفعہ سور ہ بھم پڑھ رہے تھے جب ان آیات پر پنچ کہ افرء بُرین اللّٰہ مِن دُبان پر شیطان نے نکھؤڈ کو افرء بُرین اللّٰہ مِن دُبان پر شیطان نے نکھؤڈ کو اللّٰہ مِن دُبان کے معام اوری کرویے تلک النکوانیون الکھلی کوانی شیطان نے شفاعت کی امید کی جاتی ہے۔ جب یہ الفاظ آپ کی ذبان سے کفار نے سے توانسوں نے بھی سجدہ کردیا۔ بعد میں آپ کو معلوم ہوا کہ یہ الفاظ آپ کی ذبان سے کفار نے سے توانسوں نے بھی سجدہ کردیا۔ بعد میں آپ کو معلوم ہوا کہ یہ الفاظ شیطان نے آپ کی ذبان پر جاری کردیے تھے تو آپ کو بست افسوس ہوا (نکھؤڈ باللّٰہ مِن ذٰلک)

ابعض لوگوں نے اس کمانی کو اگر صدسے زیادہ خلاف واقع اور نا قابل برداشت سمجھا ہو تو کہ دیا کہ رسول کریم اللخانی کی زبان پر شیطان نے یہ نقرات جاری نہیں گئے تنے بلکہ آپ کی ہی آوا زبنا کر اس طرح یہ کلمات کہ دیئے تنے کہ بھی سمجھ میں آتا تھا کہ گویا آپ نے یہ کلمات پڑھے ہیں۔ اس بات کو صحیح سمجھنے سے قرآن کریم کے متعلق جو بے اعتباری پیدا ہوتی ہے اس کو یوں دور کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالی نے بتادیا ہے کہ فَینَسَنَجُ اللّٰهُ مَالَیْلَفِی السَّیْبُطُنُ نُمَا اللّٰہُ مَالُیلُفِی السَّیْبُطُنُ نُمَا اللّٰہُ مَالِیلُفِی السَّیْبُطُنُ نَمِی ہو کہ اللّٰہُ کا مَالُوث کو قومٹادیا ہے اور آپی آپیوں کو قائم کردیتا ہے اور اللہ جانے والا حکمت والا ہے 'مگراس جو اب ہے کی کو تعلی کہ ہو سکتی ہے تو پھراس کا کیا جو ت ہے کہ یہ آیت بھی شیطانی نہیں ہے اور شیطان نے اپنی ملاوٹ کی طرف سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم کو مطمئن کرنے کے لئے یہ نہیں کہ دیا ہے کہ شیطان کی طرف سے جو کلام ہو وہ مٹادیا جاتا ہے تا کہ جو نہ مٹادیا جاتے اس کو اللہ کا کلام سمجھ لیا شیطان کی طرف سے جو کلام ہو وہ مٹادیا جاتا ہی کا کہ جو نہ مٹادیا جاتے اس کو اللہ کا کلام سمجھ لیا

بعض لوگوں نے قرآن کریم کو ایسا ہے وقعت کر دیا ہے کہ اس کے صریح اور صاف احکام کو ضعیف بلکہ موضوع احادیث کے تالیح کر دیا ہے اور اتباع سنت کے نام سے اللہ ذوالجلال کے کلام کو بعض خود غرض اور اخلاق ذمیمہ رکھنے والے انسانوں کے خیالات کے تالیح کر دیا ہے۔ قرآن کریم خواہ چِلاَچِلا کر کسی کو رد کرے لیکن اگر ضعیف سے ضعیف حدیث میں بھی اس کاذکر ہو تو وہ اس کو وحی اللی پر مقدم کرلیں گے اور اگر قرآن کریم کمی بات کو بیان کرتا ہو لیکن حدیث میں اس کار دہو تو وہ قرآن کو پس پشت ڈال دیں گے اور صدیث کے بیان کو صیح سمجھ لیس گے۔

بعض او گوں نے کلام النی سے بیہ سلوک کیا ہے کہ وہ اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کا خیال قرار دیتے ہیں اور اس کے اللہ کا کلام ہونے سے انکاری ہیں وہ منہ سے تو یکی کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے گرساتھ بی اس کی تشریح ہی کرتے ہیں کہ رسول کریم کے صاف ول میں جو خیال پیدا ہوتے تھے وہ اللہ تعالیٰ بی کی ٹائید سے ہوتے تھے اس لئے وہ اللہ بی کا کلام کمانا چاہئے ورنہ الفاظ رُنعُودُ بِاللّٰهِ مِنْ ذٰلِکَ) رسول کریم الله کا کلام الفاظ میں جو اپنے اوا ہونے کے لئے ہونٹ اور زبان چاہتے ہیں اللہ کا کلام الفاظ میں جو اپنے اوا ہونے کے لئے ہونٹ اور زبان چاہتے ہیں نہیں نازل ہوسکا۔

بعض نے اللہ کے کلام سے یہ سلوک کیا ہے کہ فیصلہ کردیا ہے کہ اس کا ترجمہ ہی شیس کیاجا سکتا گویا عوام الناس تک اس کے پنچانے کا جو ذریعہ تھا اس کو بند کرکے مسلمانوں کو اللہ کے کلام کا منہوم سیجھنے سے روک دیا ہے اور اس طرح بے دینی کی اشاعت کے ذمہ دار ہو گئے

بعض نے اللہ کے کلام سے میہ سلوک کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن ایک مجمل کتاب ہے اس میں اشار ڈ بعض ضروری ہا تیں تو بتادی گئی ہیں لیکن کوئی مسئلہ اس سے ٹابت نہیں ہو سکتا۔

بعض نے اللہ تعالیٰ کے کلام سے میہ سلوک کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم تمام کاتمام لقتریم اور تاخیر سے بھرا پڑا ہے جب تک اس کو مد نظر نہ رکھیں اس کی بات سمجھ میں نہیں آ

بعض نے اللہ تعالی کے کلام کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے کہ تمام دنیا کے قصے اور کمانیاں جن کو عقل سلیم رد کرتی ہے اور فطرت ان سے نفرت کرتی ہے اکٹھی کرنے قرآن کریم کی طرف منسوب کردی ہیں اور مضمون ملے یا نہ ملے بلکہ خواہ الفاظ قرآن کریم ان کے خلاف ہوں وہ اسرائیلی قصوں کے ماتحت اس کے مضمون کو لے آتے ہیں اور ان قصوں کو اللہ تعالی کے کلام کی تفییر بتاتے ہیں اور ان کو پہلے بزرگوں اور اولیاء اللہ کی طرف بھی منسوب کرنے سے نہیں کہ تعمیر بتاتے ہیں اور ان کو پہلے بزرگوں اور اولیاء اللہ کی طرف بھی منسوب کرنے سے نہیں

بعض نے اللہ کے کلام سے یہ سلوک کیا ہے کہ اس کے ربط اور اس کی ترتیب کے بھی مکر ہو گئے ہیں گویا ان کے نزدیک جس طرح کوئی مخص بے ہوشی میں ادھرادھر کی ہاتیں کر تا ہے اس طرح قرآن کریم میں بلا کسی ترتیب کے مختلف واقعات کو بیان کردیا گیا ہے۔کوئی خاص ترتیب اور مضمون مد نظر نہیں۔

بعض نے بلکہ اس وقت کے کل مسلمانوں نے کلام اللی کے متعلق ایک اور ظلم کیا ہے کہ کمہ دیا ہے کہ کمہ دیا ہے کہ کام اللہ کا کلام دنیا پر تازل ہو تا تھالیکن اب نسیں ہو تا کویا اب اللہ تعالیٰ کی ایک صفت معطل ہو گئی ہے وہ ویکھنا ہے سنتا ہے لیکن بولٹانہیں۔ نُعُوْدُ بِاللَّهِ مِنْ ذٰلِکَ۔

غرض ہر مخص سے جس قدر ہوسکااس نے کلام پاک کے ککڑے ککڑے کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کی خوبصورتی کولوگوں کی نظروں سے چھپانا چاہا ہے اور ان سب کوششوں کا نام خدمت قرآن رکھاہے حالا نکہ ان کوششوں کا نتیجہ سے ہوا ہے کہ دنیا قرآن کریم سے متنقر ہوگئی ہے اور اس کا اثر دلوں سے اٹھ گیاہے۔

یہ کمنا کہ اس کا کوئی حصہ دنیا سے اٹھایا گیا ہے اللہ تعالیٰ پر الزام لگانا ہے اور اس کے میہ معنی میں کہ وہ کامل کتاب جو اس نے دنیا کی ہدایت کیلئے بھیجی تھی وہ ایک دن بھی اس کام کونہ کرسکی جس کیلئے وہ نازل کی گئی تھی اور اس کے اندر تغیرتنگیم کرنے کے یہ معنے ہیں کہ وہ بیشہ کیلئے بے اعتبار ہو گئی لیکن اگر ایسا ہو تا تو یہ بھی ضروری تھا کہ کوئی نبی اور کوئی نئی شریعت دنیا کی ہدایت کیلئے بھیجی جاتی تاکہ دنیا ہلا شریعت کے نہ رہ جاتی۔

اس طرح آپ نے طابت کیا کہ قرآن کریم بلکہ ہرایک اللہ کا کلام شیطانی تقرف ہے پاک ہے یہ ہرگز ممکن نہیں کہ شیطان اللہ تعالیٰ کے کلام میں پچھ و طل دے سکے خواہ نبی کی زبان پر تقرف کرکے خواہ نبی کی آوا زبنا کرا پی زبان کے ذریعہ سے اور آپ نے اپنے تجرب سے بنایا کہ جب بھی پر جو ایک غلام ہوں نازل ہونے والا کلام ہرایک شک وشبہ سے پاک ہے تو کس طرح ممکن ہے کہ رسول کریم اللہ طافی تی جو میرے آقا ہیں نازل ہونے والا کلام اور وہ بھی قرآن کریم جو بیشہ کیلئے بدایت بننے والا تھا شیطانی اثر کو قبول کرے خواہ ایک آن کیلئے ہی سی۔

آپ نے مسلمانوں کو بتایا کہ قرآن کریم بیٹنی کلام ہے اس کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اور اس وعدہ کا بیفاء اس رنگ بیس اس نے کیا ہے کہ وشمن بھی اس کی حفاظت کے قائل ہیں پس اس کے مقابلے بیں صدیث کو رکھنا اس کی گتاخی کرنا اور اس کو جان ہو جھ کر رقہ کرنا ہے۔ جو حدیث قرآن کریم کے مخالف پڑتی ہے وہ ہرگز حدیث نبوی شمیں ہو سکتی کیونکہ اللہ کارسول اللہ کے کلام کے مخالف شمیں کمہ سکتا اور احادیث کی تدوین ایس محفوظ شمیں ہے جیسا کہ قرآن کریم محفوظ ہے۔ پس قرآن کریم کو زبروستی حدیث کی تدوین ایس کرنا چاہئے بلکہ حدیث کو قرآن کریم کے ماتحت شمیں کرنا چاہئے بلکہ حدیث کو قرآن کریم کے ماتحت کرنا چاہئے اور اگر دونوں مطابق نہ ہو سکیں تو حدیث کو جو ممکن ہے کہ کمی انسان کی وانستہ یا نادانستہ وست مجروب خراب ہو چی ہوچھوڑ دینا چاہئے۔

تاریخی شهادت کو بلاوجه رونسیس کیا جاسکتاورنه بهت می صداقتیس دنیاے مفتود ہو جائیں۔

آپ نے اس خیال کی لغویت کو بھی ظاہر کیا کہ قرآن کریم رسول کریم الشافیاتی کے الفاظ بیں اور بتایا کہ قرآن کریم رسول کریم الشافیاتی کو مسائے بیں اور بتایا کہ قرآن کریم کالفظ لفظ اللہ کا کلام ہے رسول کریم الشافیاتی کو صرف و جی کے سنانے والے نتے نہ کہ اس کے بتانے والے سید وسوسہ درست نہیں کہ کلام ہونٹ اور زبان چاہتا ہے اور اللہ کے ہونٹ اور زبان خاہتی کو نکہ یہ قیاس مع الفارق ہے اللہ تعالی تو کبیس کی میٹلیم میشی کو نکہ یہ قیاس مع الفارق ہے اللہ تعالی تو کبیس کی میٹلیم میشی کو نکہ یہ قیاس کا اندازہ کرکے فیصلہ نہیں دیا جاسکا اگر کلام بغیر ہونٹ میٹی بنائی جاستی بلکہ مادی ہاتھوں کے نہیں بنائی جاستی بلکہ مادی ہاتھوں کے نہیں بنائی جاستی بلکہ مادی ہاتھوں کے نہیں بنائی جاستی تو کیا اللہ خالق بھی نہیں سیم ؟ پس جس طرح اللہ تعالی بلا مادی ہاتھوں کے اس تمام بندے پر الفاظ میں ظاہر کر سکتا ہے اور آپ نے آپ جربے کو پیش کیا اور بتایا کہ یہ وہ ہم صرف بندے پر الفاظ میں ظاہر کر سکتا ہے اور آپ نے آپ نے آپ کو بیش کیا اور بتایا کہ یہ وہ ہم صرف بند کہ وہ بھی ہے الفاظ میں کلام کرتا ہے پس جب کہ وہ بھی ہے الفاظ میں کلام کرتا ہے تورسول کریم الشافیق ہے جو سب بنی آدم کے سردار اور اللہ تعالی کے سب سے زیادہ مقرب سے کیاوہ الفاظ میں کلام نہ کرتا ہوگائی ہو سب بنی آدم کے سردار اور کون ہو گاجو جائل ہو کراس بحث میں دخل دے جو اس کے علم سے بالا ہو اور نادان ہو کر اللہ کے رازوں کوا بنی عقل سے دریا فت کرنے کی کو شش کرے۔

آپ ان کریم کامفہوم نہ پہنچایا جائے دہ اس کی خوبیوں سے کس طرح واقف ہوں گے؟
لوگوں کو قرآن کریم کامفہوم نہ پہنچایا جائے دہ اس سے لوگوں کو متن سے بُعد ہو تا جائے گا
بیشک خالی ترجمہ کی اشاعت ایک جرم ہے کیو نکہ اس سے لوگوں کو متن سے بُعد ہو تا جائے گا
اور ممکن ہے کہ ترجمہ در ترجمہ سے وہ ایک وقت اصل حقیقت کو چھوڑ دیں لیکن ان لوگوں
کے لئے جو عربی زبان نہیں جانے۔ قرآن کریم کا ترجمہ اگر متن کے ساتھ ہو تو نہایت ضروری
شے ہے 'ہاں یہ ضروری ہے کہ لوگوں میں عربی زبان کو اس قدر رواج دیا جائے کہ لوگ قرآن
کریم کو اس کی اصل زبان میں پڑھ کردہ برکات حاصل کر سکیں جو کہ ترجمہ سے حاصل نہیں ہو
سنتیں اور کم سے کم ہر مخض کو اس قدر حصہ قرآن کریم کا ضرور سکھادیا جائے جو نماز میں اس کو معنابر تا ہے۔

آپ نے اس خیال کو بھی کہ قرآن کریم ایک مجمل کتاب ہے اس میں اشار ﷺ بعض باتیں

بیان کی گئی ہیں نمایت واضح ولائل سے روکر کے بتایا کہ قرآن کریم جیبی جامع ومانع کتاب تو دنیا بحر میں نہیں مل سکتی ہے تم لوگوں کا اپنا قصور تھا کہ اس پر غور کرنا تم نے چھوڑ دیا اور اس طمارت کو حاصل نہ کیا جس کے بغیراس کے مطالب کا القاء انسان کے قلب پر نہیں ہو تا کیونکہ لا یکست آلا الله طلقہ وون کہ اس کی کو تاہ فنمی کو قرآن کریم کی طرف منسوب نہ کرواور پھرآپ نے تمام مسائل دینبه کو قرآن کریم سے بی استغباط کر کے پیش کیا اور دشمنان اسلام کے ہرا عزاض کو قرآن کریم سے بی روکر کے دکھا دیا اور فابت کر دیا کہ علوم روحانیہ اور دینیه اور اظاقیہ کے متعلق قرآن کریم سے ذیاہ واضح اور مفقل کتاب اور کوئی نہیں۔ اس کے الفاظ مختصریں لیکن مطالب ایک بحرد تقاری طرح ہیں کہ ایک ایک جملہ اور کوئی نہیں۔ اس کے الفاظ مختصریں لیکن مطالب ایک بحرد تقاری طرح ہیں کہ ایک ایک جملہ بیسیوں بلکہ سینکڑوں مطالب رکھتا ہے اور اس کے مضاطین ہر ذمانے کے سوالات اور شکوک کو بیسیوں بلکہ سینکڑوں مطالب رکھتا ہے اور اس کے مضاطین ہر ذمانے کے سوالات اور شکوک کو بیسیوں بلکہ سینکڑوں مطالب رکھتا ہے اور اس کے مضاطین ہر ذمانے کے سوالات اور شکوک کو بیسیوں بلکہ سینکڑوں مطالب کی ضروریات کو وہ یور اگر تاہے۔

آپ نے اس خیال کو بھی رو کیا کہ قرآن کریم نقدیم و تأخیرہ بھراپڑا ہے اور بتایا کہ قرآن کریم نقدیم و تأخیرہ بھراپڑا ہے اور بتایا کہ قرآن کریم کے الفاظ اپنی اپنی جگہ پر ایسے واقع ہیں کہ ان کو ہرگزان کی جگہ سے ہلایا نہیں جا سکتا۔ لوگ اپنی نادانی ہے اس میں نقذیم و تأخیر سجھ لیتے ہیں ورنہ اس میں جو کچھ جس جگہ رکھا گیا ہے وہ ی وہاں درست بیشتا ہے اور اس جگہ پر اس کے رکھنے سے وہ خوبی پیدا ہوتی ہے جو خدا تعالی پیدا کرنا چاہتا ہے اور آپ نے قرآن کریم کے مختلف مقامات کی تشریح کر کے اس مضمون کی صحت کو خاہت کیا اور ان لوگوں کے وسوسہ کو رو کیا جو اپنی کم علمی کی وجہ سے نقدیم و مشمون کی صحت کو خاہت کیا اور ان لوگوں کے وسوسہ کو رو کیا جو اپنی کم علمی کی وجہ سے نقدیم و مثنے کے چکر میں بڑے ہوئے تھے۔

آپ نے اس بات پر بھی جرح کی کہ اللہ تعالی کے کلام میں اسرائیلی قصوں کو بھردیا گیا ہے اور بتایا کہ محض بعض واقعات میں مشابہت کا پیدا ہو جانا یہ طابت نہیں کرتا کہ در حقیقت یہ دونوں باتیں ایک ہیں۔ قرآن کریم اگر بعض واقعات کو مخلف الفاظ میں بیان کرتا ہے تواس کے بی مضغ ہیں کہ وہ ان واقعات کو اس صورت میں قبول نہیں کرتا جس صورت میں افسانہ کو ان کو بیان کرتے ہیں اور یہ بھی بتایا کہ در حقیقت قرآن کریم افسانے کی کتاب ہے ہی نہیں وہ جو واقعات پچھلے بھی بیان کرتا ہے وہ آگے کی پیشکو ئیاں ہوتی ہیں اور ان کے بیان کرنے سے بہ غرض ہوتی ہے کہ اس طرح کا معاملہ آئندہ رسول کریم افراد شعوں اور افسانوں کو بیان کرنا اس کے تفسیر میں یہودیوں کے قصوں اور افسانوں کو بیان کرنا اس کے ہونے والا ہے ہیں اس کی تفسیر میں یہودیوں کے قصوں اور افسانوں کو بیان کرنا اس کے

مطلب کو م کر دینا ہے۔ قرآن کریم پہلی گتب پر بطور شاہدے آیا ہے نہ کہ پہلی کتب اس پر بطور شاہدے ہیں کہ اس کے بتائے ہوئے مضمون کے خلاف ہم ان کُتب سے شماوت طلب کریں ہمیں چاہئے کہ خود قرآن کریم سے اس کی تغییر کریں اور اس کے مطلب کو ہا ہرسے تلاش کرنے کی بجائے اس کے اندر ڈھونڈیں۔

آپ نے یہ بھی فاہت کیا کہ قرآن کریم ایک مرتب اورباریلا کتاب ہے اس کے مضائین یو نئی بھرے ہوئے نہیں ہیں بلکہ شروع بشیم اللّٰہِ سے لے کر کوائناس تک اس کی آیات اوراس کی سورتوں ہیں ایک ترتیب ہے جو ایس اعلیٰ اور طبعی ہے کہ جس مخض کواس پر اطلاع دی جاتی ہے وہ اس کے اثر سے وجد ہیں آجاتا ہے اور اس کے مقابلے ہیں کسی انسانی کتاب کی ترتیب میں لطف عاصل نہیں کر سکتا۔ جن لوگوں نے قرآن کریم کے مضامین کو بے ترتیب قرار دیا ہے یا مخلف واقعات و مضائین کا مجموعہ سمجھا ہے انہوں نے در حقیقت اس بے نظیر کتاب کے معارف سے کوئی حصہ نہیں پایا اور اپنی جمالت پر نازاں ہو گئے اور اپنی کم علمی پر تو تیب کو مثالوں سے خابت کیا ور دنیا کو جیرت میں ڈال دیا۔

آپ نے اس خیال کو بھی اپنے تجرب اور مشاہدے اور دلائل سے روکیا کہ اب اللہ تعالیٰ کلام نہیں کر تا اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت معطل نہیں جب کہ وہ پہلے کی طرح اب بھی دیکھتا اور سنتا ہے تو کیا وجہ ہے کہ وہ اب بولنے سے رک گیا ہے۔ شریعت اور چیز ہے اور غالی و تی اور چیز ہے ورک گیا ہے۔ شریعت اور چیز ہے اور غالی و تی اور چیز ہے وتی تو اس کی رضاء کی رضاء کی رضاء کی راہیں بند ہو گئیں اللہ کا کلام بھی منقطع نہیں ہو سکتا۔ جب تک منان دنیا میں موجو و ہے اور جب تک انسانوں میں سے بعض اللہ تعالیٰ کی رضاء کے حصول انسان دنیا میں موجو و ہے اور جب تک انسانوں میں سے بعض اللہ تعالیٰ کی رضاء کے حصول کیا ہے جب دل سے کوشاں ہیں اور اسلام کی تعلیم پر عامل ہیں اس وقت تک کلام اللی نازل ہو تا

' غرض کتب ساویہ اور کلام اللی کے متعلق جس قدر غلط فہمیاں لوگوں میں پھیلی ہوئی تھیں اور جن کی وجہ سے میہ رکن ایمان بالکل منہ مرم ہو چکا تھاان کو آپ ٹے دور کیااور پھراس رکن کو اصل بنیادوں پر قائم کیااور اللہ کے کلام کی اصل عظمت اور حقیقت کو ثابت کرکے طبائع کو اس کی طرف ماکل کیااور اس کی روشنی کو ان پر دوں کے نیچے سے نکالاجواس پر مسلمانوں نے

ا پی نادانی کے سبب سے ڈال رکھے تھے اور غیرا قوام بھی قرآن کریم کے نور کود کھ کرجیران رہ گئیں بلکہ لوگ اس کے نور کی چیک ہے اپنی آئکھیں نہیں کھول سکتے ہیں۔

ا نوا رالعلوم جلد ۷

چوتھار کن اسلام کا انبیاء پر ایمان لانا ہے اس رکن پر بھی حقیقت ہو دوراور روحانیت ہول کو سلانوں نے عجیب عجیب رنگ آمیزیاں کردی تھیں اور اس کی شکل کو نہ صرف بدل دیا تھا بلکہ اس کی شکل الی بدنما کر کے دکھائی تھی کہ اینوں کے دل نبیوں کی محبت ہے خالی ہوگئے تھے اور دو سروں کے دل ان سے نفرت کرنے لگے تھے اور بچ یہ ہے کہ جس قدرگالیاں اس وقت رسول کریم الفلانا تھا کودی جارہی ہیں ان کے ذمہ داریہ مسلمان کملائے والے لوگ ہیں نہ کوئی اور ۔ سیحی اور دو سرے خالفین اسلام اس قدر اپنی طرف سے جھوٹ بنا بنا کر آخراض شیں کرتے جس قدر کہ ان روایات کی بناء پر اعتراض شیں کرتے جس قدر کہ ان روایات کی بناء پر اعتراض شیں بیان کرتے ہیں اور اپنے منبروں پر جن کا ذکر کرتے جن کو بطور لطا کف کے وہ اپنی مجالس میں بیان کرتے ہیں اور اپنے منبروں پر جن کا ذکر کرتے جیں 'آہ! ایک باغیرت مسلمان کا دل گڑے کی شوع کی جادر کوایک وہ شین اسلام مسلمان تی کی تیار کردہ تکوار سے سرور انبیاء محمد مصطفام کے تقویل کی چادر کوایک و شمن اسلام میں بیاک کر رہا ہے ۔ در حقیقت تو وہ خود اس منافق کے نفاق کو مسلمان کا دل میں جاک کہ دہ رسول کریم ایکلائی کے اظات کے عیوب کو ظاہر آسمجھا جاتا ہے کہ دہ رسول کریم ایکلائی کے اظات کے عیوب کو ظاہر آسمجھا جاتا ہے کہ دہ رسول کریم ایکلائی کے اظات کے عیوب کو ظاہر آسمجھا جاتا ہے کہ دہ رسول کریم ایکلائی کے اظات کے عیوب کو ظاہر آسمجھا جاتا ہے کہ دہ رسول کریم ایکلائی کے اظات کے عیوب کو ظاہر آسمجھا جاتا ہے کہ دہ رسول کریم ایکلائی کے اظات کے عیوب کو ظاہر آسمجھا جاتا ہے کہ دہ رسول کریم ایکلائی کے اظات کے عیوب کو ظاہر آسمجھا جاتا ہے کہ دہ رسول کریم ایکلائی کے اظات کے عیوب کو ظاہر آسمجھا جاتا ہے کہ دہ رسول کریم ایکلائی کے اظات کے عیوب کو ظاہر آسمجھا جاتا ہے کہ دہ درسول کریم ایکلائی کے اظات کے عیوب کو طاہر آسمجھا جاتا ہے کہ دہ درسول کریم ایکلوئی کے اظات کے عیوب کو خور اسمبر کیا ہو کر ایکلوئی کے اخبال کے عیوب کو خور اسمبر کر دہا ہے۔

نی دنیا میں اس لئے آتے ہیں کہ نیکی اور تفوی کو قائم کریں اور ہدایت کو جاری کریں گر مسلمانوں نے ہیں جا ہوج کے ذمانے میں نبوں کی طرف وہ عیب منسوب کر دیتے ہیں جن کو سن کراور پڑھ کر کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر رسول کریم الشائی تک ہرا یک نبی کے انہوں نے صاف اور واضح نبی کے انہوں نے صاف اور واضح ادکام اللیہ کو پس پشت ڈال دیا تھا'نوح علیہ السلام کو گناہ گار ثابت کیا ہے کہ انہوں نے باوجو د منع کئے جانے کے اپنے دعائی 'حضرت ابراہیم کو گنگار ثابت کیا ہے کہ انہوں نے انہوں نے منع کئے جانے کے اپنے دعائی 'حضرت ابراہیم کو گنگار ثابت کیا ہے کہ انہوں نے نگھ وُڈ بِاللّٰهِ مِنْ ذٰلِکَ تین جھوٹ ہو لے تھے حضرت ابراہیم کو گنگار ثابت کیا ہے کہ انہوں نے نگھ وُڈ بِاللّٰهِ مِنْ ذٰلِکَ تین جھوٹ ہو لے تھے حضرت ابتھ برے بھائی کی جگہ جھیں بدل کرا پن باپ کو بستر مرگ پر وحوکادیا تھا اور اپنے بڑے کہ انہوں نے عزیز کی بیوی کے دعاصل کرلی تھی 'یو سف علیہ السلام کو گنگار ثابت کیا ہے کہ انہوں نے عزیز کی بیوی کے دعاصل کرلی تھی 'یو سف علیہ السلام کو گنگار ثابت کیا ہے کہ انہوں نے عزیز کی بیوی کے دعاصل کرلی تھی 'یو سف علیہ السلام کو گنگار ثابت کیا ہے کہ انہوں نے عزیز کی بیوی کے دعاصاصل کرلی تھی 'یو سف علیہ السلام کو گنگار ثابت کیا ہے کہ انہوں نے عزیز کی بیوی کے دعاصاصل کرلی تھی 'یو سف علیہ السلام کو گنگار ثابت کیا ہے کہ انہوں نے عزیز کی بیوی کے دعاصاصل کرلی تھی 'یو سف علیہ السلام کو گنگار ثابت کیا ہے کہ انہوں نے عزیز کی بیوی کے دعاصاصل کرلی تھی 'یو سف علیہ السلام کو گنگار ثابت کیا ہے کہ انہوں نے عزیز کی بیوی کے دعاصاصل کرلی تھی کی میں میں میں میں کیا ہے کہ انہوں نے عزیز کی بیوی کے دیوں میں میں میں کیا ہے کہ انہوں نے عزیز کی بیوی کے دیا ہے کہ انہوں نے دیوں کی کیا ہے کہ انہوں نے عزیز کی بیوی کے دیوں کیا ہے کہ انہوں نے عزیز کی بیوی کے دیا ہو کیا ہے کہ انہوں نے عزیز کی بیوی کے دیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کر بیا کیا ہو کیا ہو کی کو کو کا کیا ہو کی کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کر کیا ہو ک

ساتھ زناکرنے کاا راوہ کرلیا تھااور ہالکل اس کام کیلئے تیا رہو گئے تھے حتیٰ کہ ہاوجو د کئی رنگ میں مجمانے کے نہیں سجھتے تھے آخریعقوب می شکل سامنے آگئی تو شرم سے اس کام سے بازر ہے اسی طرح کماجاتا ہے کہ بچین میں انہوں نے چو ری کی تھی اور ایک دفعہ انہوں نے اپنے بھائی کواینے پاس رکھنے کیلئے فریب بھی کیا تھا۔ حضرت موٹی علیہ السلام پریہ الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک آ دمی کو ہلا وجہ قتل کیااور ایک کبیرہ گناہ کے مرتکب ہوئے اور پھر فریب سے لوگوں کے مال لے کربھاگ گئے ' داؤ ڈ پر بیہ الزام لگایا گیاہے کہ انہوں نے ایک ہخص کی منکوحہ جھینے کیلئے اس کو ناوا جب طور پر قتل کروا دیا ادر اس کی بیوی ہے نکاح کرلیا اور آخراللہ تعالیٰ ی طرف سے ان کو سرزنش ہوئی 'سلیمان میر یہ الزام لگایا گیا ہے کہ وہ ایک مشرکہ برعاشق ہو گئے اور شیطان نے ان پر تفترف کرلیا ان کی جگہ وہ خود حکومت کرنے لگا اور میہ کہ مال کی محبت ان کے دل پر غالب آگئ اور وہ عبادت اللی سے محروم رہ گئے ۔ گھو ژول کامعائنہ کرتے ہوئے نماز ير هناي بعول محية اورسورج دوب كيا 'رسول كريم الكافية جن كاحسانات كے ينج ان لوگوں کی گر دنیں جھکی ہوئی تھیں اور ذرّہ ذرّہ جن کے انعامات کے بینچے دیا ہوا تھا ان پر ان لوگوں نے سب سے زیادہ حملے کئے ہیں اور آپ کی زندگی کا کوئی پہلو نہیں چھوڑا جس پر اعتراض نہ کیا ہو ' بعض نے کمہ دیا کہ آپ حضرت علی ٹاکو اپنا جانشین بنانا چاہتے تھے مگرلوگوں كة رت كچه نه كرسك ابعض نے كهاكه آپ مُعْدُدُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ ابْي پيوپي ذاد بهن كو د کھے کراس پرعاشق ہو گئے اور آخر اللہ تعالیٰ نے زیدے طلاق دلوا کران کو آپ کے نکاح میں دیا ' بعض نے کہا کہ آپ اپنی بیوی کی ایک لونڈی سے چُھپ چُھپ کر صحبت کیا کرتے تھے ایک دن بیوی نے دیکھ لیا تو آپ مجت نادم ہوئے اور اس بیوی سے اقرار کیا کہ پھر آپ ایسانہیں کریں گے اور اس ہے عمد لیا کہ وہ اور کسی کونہ بتائے 'لعض کہتے ہیں کہ آپ کے ول میں مجھی مجھی بید خواہش ہوا کرتی تھی کہ تعلیم اسلام میں نرمی ہو جائے اور ایس تعلیم نازل ہو جے مشر کین عرب بھی تشلیم کرلیں ان کے احساسات اور جذبات کابھی لحاظ ر کھاجائے۔

یہ وہ خیالات ہیں جواس وقت کے مسلمانوں میں انبیاء کی نسبت رائج ہیں اور بعض تواس قدر بڑھ گئے ہیں کہ ان کے ذاتی چال چلن سے گزر کرانہوں نے ان کے دینی چال چلن پر بھی حملہ کر دیا ہے اور کہتے ہیں کہ انبیاء در حقیقت محبان وطن تھے جنہوں نے یہ دیکھ کر کہ لوگ بلا اس عقیدے کو تشکیم کرنے کے کہ کوئی جزاء وسزا کادن ہے اور جنت اور دوزخ حق ہیں تدنی صدود کے اندر نہیں رہ سکتے تھے نیک نیتی کے ساتھ مناسب وقت احکام لوگوں کو دے دیے'
الهام کا دعویٰ درست نہ تھا گربوجہ نیت نیک ہونے کے اور اعلیٰ درجہ کی اخلاتی تعلیم پیش
کرنے کے وہ قابل عزت ہیں اور باوجو داس فتم کے عقید ول کے وہ مسلمان کہلاتے ہیں۔
حضرت اقد س مرزا غلام احمد علیہ العلوٰ قوالسلام نے جہاں اور عقائد کا رد کیااور ان میں
صحیح راستہ ہمیں بتایا وہاں ان خیالات کے متعلق بھی صحیح اسلامی تعلیم سے مسلمانوں اور دیگر

د مح قالان

معرت الدس مرزا علام الحمر عليه العلوة والسلام لي جمال اور عقائد كاروليا وران ميل صحيح راسة جميل بتايا و بال ان خيالات كے متعلق بھی صحيح اسلامی تعليم سے مسلمانوں اور ويگر لوگوں كو آگاہ كيا۔ آپ نے بتايا كہ انبياء دنيا ميں نيكی قائم كرنے كيلئے آتے ہيں اور اس لئے لوگوں كے لئے نمونہ ہوتے ہيں اگروہ نمونہ نہ ہوں تو پھران كی بعثت كی كيا ضرورت ہے كيوں آسان سے صرف كتاب بى نازل نہ كی جائے۔ نبيوں كی بعثت كی غرض بى بيہ ہوتى ہے كہ اللہ تعالى كے قول كولوگ عمل ميں آيا ہوا ديكھ ليس اور ان كی عملی تصویر سے لفظی حقیقت كو معلوم كريں اور ان كی عملی تصویر سے لفظی حقیقت كو معلوم كريں اور ان كی عملی ترقی كريں۔ اور ان كی قوت كريں اور ان كی عملی ترقی كريں۔ اور ان كی قوت قدسيہ سے طاقت عاصل كرے نيكی كی راہ میں ترقی كريں۔ اور ان كی قوت قدسيہ سے طاقت عاصل كرے اپنی كمزور يوں پرغالب آويں۔

آپ ہے دنیاکو تعلیم دی کہ لوگ انبیاء کی نسبت جن غلطیوں میں پڑے ہوئے ہیں اس کا سبب ان کی نافتی ہے وہ اللہ تعالی کے کلام کو سیجھنے کی کو حش نہیں کرتے اور بلا تحقیق اپنی بات کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالی کے تمام نبی مُحْصُومُ عَنِ الْحَصَاءِ ہوتے ہیں وہ سپائی کا زندہ نمونہ اور وفاکی جیتی جا گئی تصویر ہوتے ہیں وہ اللہ تعالی کی صفات کے مظر ہوتے ہیں اور صفائی اور خوبصور تی ہے اللہ تعالی کی ستو حیت اور قدوسیّت اور اس کے بے عیب ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہیں در حقیقت وہ ایک آئینہ ہوتے ہیں جس میں برکار بعض دفعہ اپنی شکل دیکھ کر اپنی بدصورتی اور زشت روئی کو ان کی طرف منسوب کر دیتا ہے نہ آدم شریعت کا تو ڑنے والا تھانہ نوح سنگار تھانہ ابراہیم نے بھی جھوٹ بولا'نہ یعقوب نے دھوکا مشریعت کا تو ڑنے والا تھانہ نوح سنگار تھانہ ابراہیم نے بھی جھوٹ بولا'نہ یعقوب نے دھوکا ویا'نہ یو سف نے بری کا ارادہ کیایا چوری کیا فریب کیا'نہ موکیا نے ناحق کوئی خون کیانہ واؤد ویا'نہ یو سف نے بری کا ارادہ کیایا چوری کیا فریب کیا'نہ موکیا ہے نہ کوئی خون کیانہ واؤد گھو ژوں کی مجب میں نمازے خفلت کی نہ رسول کریم اللہ کا بیائی ہے نے کوئی چھوٹایا بڑا گناہ کیا آب گھو ژوں کی محبت میں نمازے خفلت کی نہ رسول کریم اللہ کا بیائی نے نوک کی چوٹایا بڑا گناہ کیا آب گھو ژوں کی محبت میں نمازے خوا کوئی جھوٹایا بڑا گناہ کیا آب گیا نہوں سے محفوظ و مصنون - جو آپ گی عیب میں موسیت آپ گی نہوں ہی نہوں ہیں کی نبیت مشہور ہیں گی ذات تمام عیوب سے پاک تھی اور تمام گناہوں سے محفوظ و مصنون - جو آپ گی باتی زندگی ان بعض منافقوں کی روایات ہیں جو تاریخی طور پر خابت نہیں ہو سکتے آپ گی باتی زندگی ان بعض منافقوں کی روایات ہیں جو تاریخی طور پر خابت نہیں ہو سکتے آپ گی باتی زندگی ان

روایات کے بالکل برخلاف ہے اور جس قدراس فتم کی باتیں آپ کی نسبت یا دو سرے انہیاء کی نسبت مشہور ہیں وہ یا تو منافقوں کے جھوٹے انہامات کی بقیہ یا دگاریں ہیں یا کلام اللی کے غلط اور خلاف مراد معنی کرنے سے پیدا ہوئی ہیں۔

آب نے نمایت وضاحت سے قرآن کریم سے بدلائل قاطعہ ٹابت کردیا کہ در حقیقت اس فتم کے خیالات اسلام کی تعلیم کے خلاف ہیں اور اصل بات تو یہ ہے کہ یہ خیالات مسلمانوں میں مسیحیوں سے آئے تھے کیونکہ مسیحیوں نے حضرت مسیح کی خدائی ثابت کرنے کیلئے یہ روتیہ اختیار کر رکھا تھا کہ وہ سب نبیوں کی عیب شاری کرتے تھے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ چو نکہ گناہوں سے پاک مرف حضرت مسح ہیں اس لئے ضروروہ انسانیت سے بالاطاقتیں رکھتے تھے اور یمی وجہ ہے کہ مسلمانوں میں بھی سب نبیوں کے عیب تو گنائے جاتے ہیں اور رسول كريم ﷺ تك اتمامات لكائے جاتے ہيں مگر حضرت مسيح مكو بالكل ہے گناہ قرار ديا جا ؟ اور آپ ہی کو نہیں بلکہ آپ کی والدہ کو بھی ہالکل پاک قرار دیا جا تا ہے۔ کیا یہ اس ا مرکا کافی ثبوت نہیں کہ یہ جھوٹے افسانے اور قابل نفرت قصے مسلمانوں میں مسیمیوں سے ہی آئے ہیں جن کے بدا ٹر کویا تو ہوجہ ایک جگہ رہنے کے مسلمانوں نے قبول کرلیا یا بعض شریر الطبع لوگوں نے بظا ہراسلام قبول کرکے اس قتم کی مخزیات اور باطل باتیں مسلمانوں میں پھیلانی شروع کرویں جنہیں ابتداءً تو ہمارے مورخوں اور محدثوں نے اپنی مشہور دیانت داری سے کام لے کر تکیج روایات کے ساتھ جمع کر دیا تھا تا کہ مخالف اور موافق سب روایات لوگوں تک پہنچ جائیں گر بعد کو آنے والے ناخلف لوگوں نے جو نو رنبوت سے خالی ہو تھے تھے ان شیطانی وساوس کو تو قبول کرلیاجو قرآن کریم کی تعلیم کے خلاف تنے اور ان صبحے روا بخوں کو نظراندا ز کردیا جو انہیاء کی عصمت اور ان کی یا کیزگی پر دلالت کرتی تھیں اور ان وساوس کیلیج بسنزلہ تیز تکوار کے تھیں جس کی ضرب کووہ قطعاً برواشت نہیں کرسکتے تھے۔

ین من را آرک مُدُ لِللّهِ که حضرت اقد س کے اس گندگی کو ظاہر کرویا اور انہیاء کے صبیح مرتبہ کو پھر قائم کردیا اور ان کی عزنوں کی حفاظت کی خصوصاً رسول کریم اللاظظ کی شان اور آپ کی پاکیزگی کو تو نہ صرف الفاظ میں بیان کیا بلکہ ایسے زبر دست دلائل سے ثابت کیا کہ وسشن کامنہ بھی بند ہو گیابقول حضرت اقد س "

ہر رسولے ہود مر انورے

ر رسولے آفابِ صدق بود

رسولے بود باغے مثمرے کار دیں ماندے سراسر ابترے ہت او آلائے حق را کافرے متحد در زات و اصل و گوہرے اے فنک آئس کہ بیند آثرے ہت احمر " زان ہمہ روش ترے ہر کیے از راہِ مولی مخبرے ہت اصل علمش از پنجبرے گو شود اکنول زنخوت منکرے آنکہ زیں یاکان ہی بیجد سرے بس سیہ کردند روئے دفترے ناز بر چیم و گریزال از خورے کس نہ بووے تیز ہیں چول شیرے درمیان خلق از خیر و شرب ویکراں راکذب شد آبش خورے آمدہ صد کاذب و حیلت گرے زین چہ کابر قدر روش جوہرے خور کنی ثابت کہ ہستی فاجرے ۲۰۶

ہر رسولے بود عَلِّ دین پناہ گر بدنیا نآمے ایں خیل پاک ہر کہ شکر بعث شاں نارہ بجا آل ہمہ اذبک صدف صد گوہر اند اول آدم " آخر شان احمد " است انبياء روش گهر بستند ليك آل ہمہ کابن معارف بودہ اند ہر کہ را علمے ز توحیر حق است آل رسيدش از ره تعليم با است قومے کج رو و نایاک رائے ديده شان روئے حق مرکز نديد شور بختی مائے بختِ شان بہ بیں چثم گر بودے غنی از آفاب چون بروزِ ابتدا تشیم کرد راستی در حقیتُه او شان فآد قولِ شان این ست کا ندر غیر شان لعلِ تابان را اگر گوئی کثیف طعنہ بر یاکان نہ بر یاکان بود

پانچواں رکن ایمان کابعث بعد الموت اور جنت و دو ذخ پر ایمان لانا ہے اس رکن کے انہدام کیلئے بھی اس ذمانے کے مسلمانوں نے پورا زور لگایا تھادل تو یقیناً بعث بعد الموت کے مشکر ہو چکے تھے کیو نکہ اگر میہ نہ ہو تا تو اسلام کی تعلیم کو اس طرح پس پُشت کیوں ڈال دیا جاتا؟ فلا ہری طور پر بھی لوگوں میں اس کے متعلق عجیب غیالات پھیل رہے تھے جنت کاجو نقشہ مسلمانوں کے ذہنوں میں ساگیا تھاوہ بتا رہا تھا کہ جنت کا اصل مفہوم لوگوں کے ذہنوں سے نکل حیالت کی پیدا کش چکا ہے۔ جنت اب کیا چیزرہ گئی تھی ایک عیش و عشرت کا مقام گویا اس دنیا میں انسان کی پیدا کش

صرف اس غرض کے لئے تھی کہ وہ ایک ایس جگہ پر جا بسے جہاں ہر طرح کے کھانے پینے کی اشیاء ہوں اور عور تیں ہوں اور ان کی صحبت ہو جب سے حاصل ہو گیاتو سب بچھ حاصل ہو گیا حالا نکہ اللہ تعالی قرآن کریم میں فرما تا ہے کہ انسان کی پیدائش کی اصل غرض سے ہے کہ البک بیدائش کی اصل غرض سے ہے کہ البک بیدائش کی اصل غرض سے کہ میری صفات کو اپنے اندر نقش کرلے کیو نکہ عبودیت کے مصنے تذلل اور دو سری شئے کے نقش کو قبول کر لینے کے ہوتے ہیں۔ پس سے خیال کرنا کہ انسان بچاس ساٹھ سال تک تواس کام کو کرے گا جس کیلئے پیدا کیا گیا تھا اور بعد میں ایک نہ ختم ہونے والے وقت کو کھانے پینے اور عیش و عشرت میں برکرے گاجو صدور جہ کی ناوانی تھی۔ اس طرح دو ذرخ کے متعلق خیال کیاجا تا تھا کہ اس میں اللہ تعالی کفار کو ایک نہ ختم ہونے والے عذاب کیلئے ڈال دے گا اور ایک سخت حاکم کی طرح بھر بھی ان پر رحم نہ کرے گا۔

حضرت اقد س نے ان خیالات کو بھی روکیا اور دلائل اور مجزات سے بعث بعد الموت پر ایمان کولوگوں کے دلوں میں قائم کیا اور دنیا کی ہے باتی اور اخروی زندگی کی خوبی اور برتری کو روز روشن کی طرح ظاہر کرکے لوگوں کے دلوں میں اس کے مطابق عمل کرنے کی خواہش کو پیدا کیا۔ ای طرح جنت کے متعلق جو لغو خیالات لوگوں کے تتے ان کو بھی دور کیا' بیہ وہم بھی دور کیا کہ جنت صرف ایک استعارہ ہے اور ثابت کیا کہ جنت کا وجو دایک حقیقت ہے اور اس خیال کی غلطی بھی ثابت کی کہ گویا وہ اس دنیا کی طرح ہے لیکن اس سے زیادہ وسمجے پیانے کی خیال کی غلطی بھی ثابت کی کہ گویا وہ اس دنیا کی طرح ہے لیکن اس سے زیادہ وسمجے پیانے کی آرام و آسائش والی جگہ ہے اور بتایا کہ ورحقیقت اس جگہ کی نعتیں اس دنیا ہے بالکل مختلف ہیں اور در حقیقت اس جگہ کی بادی نعتیں اس دنیا کی عباد ات کے متمثلات ہیں۔ گویا یمال کی روح وہاں کا جم ہے اور وہال کی روح ایک اور ترتی یا فتہ چیز ہے جس کی طاقتیں اس روح ہے بیدا ہوئے والے انسان کی بہت بالا ہوں گی جس طرح کہ نطفہ کی روح انی طاقتوں سے اس سے پیدا ہوئے والے انسان کی روحانی طاقتیں اعلیٰ ہوتی ہیں۔

ای طرح آپ نے یہ ابت کیا کہ دوزخ کاعذاب جے لوگ نہ ختم ہونے والا کہتے ہیں در حقیقت ایک وقت پر جاکر ختم ہو جائے گاوہ ابدی ہے یعنی ایک نمایت کی عرصہ تک جائے والا ہے گروہ غیر محدود نہیں ہے آخر کاٹا جائے گاکیو نکہ اللہ تعالی جو آپی ذات کی نسبت فرما تا ہے رَحْمَنِیْ وَسِعَتْ کُلِّ اَشْدِی وَ اللہ کی شان سے بعید ہے کہ عاجز بندے کونہ ختم

ان ار کان ایمان کے علاوہ عملی حصے میں بھی بہت بڑی بڑی تبدیلیاں پیدا ہو گئی تغییں بعض لوگوں نے اباحت پر ڈوروے رکھاتھا' ان کا یہ عقیدہ ہورہاتھا کہ گوالگه اللّه مُحَمَّدُ رَسُولُ اللّهِ آدی کہہ دے اور پھرجو چاہے کرے -ان لوگوں کا یہ یقین تھا کہ اگر ہم لوگ گناہ نہ کریں گئے تورسول کریم صلی اللّہ علیہ و آلہ وسلم شفاعت کس کی کریں گے۔

بعض لوگوں کا بیہ خیال ہو رہا تھا کہ شریعت اصل مقصود نہیں وہ تو خدا تک پہنچانے کیلئے بنزلہ کشتی کے ہے پس جب انسان خدا کو پالے تو پھراسے کسی کشتی میں بیٹھا رہنے کی کیا ضرورت ہے۔

بعض لوگ سے خیال کرتے تھے کہ احکام شریعت در حقیقت باطنی امور کیلئے ظاہری نشانات ہیں۔ جس وقت رسول کریم الفلافین مبعوث ہوئے اس وقت لوگوں کی حالت بلجاظ تدن کے بالکل ابتدائی تھی اور لوگ وحثی تھے ظاہر پر خاص زور دیا جاتا تھا اب علمی زمانہ ہے اب لوگ خوب سجھد ار ہو گئے ہیں اب ان ظاہری رسوم کی پابندی چنداں ضروری نہیں۔ اگر کوئی شخص صفائی رکھتا ہے 'خرباء کی مدد کیا کرتا ہے 'قوم کا در دو غم دل ہیں رکھتا ہے 'غرباء کی مدد کیا کرتا ہے ' قوم کا در دو غم دل ہیں رکھتا ہے 'غرباء کی مدد کیا کرتا ہے ' کھانے پینے میں احتیاط کرتا ہے ' قومی کاموں میں شریک ہوتا ہے تو یمی اس کی نماز اور یمی اس کاروزہ اور یمی اس کی نماز اور یمی اس کاروزہ اور یمی اس کی نماز اور یمی اس کاروزہ اور یمی اس کی نماز اور یمی اس کاروزہ اور یمی اس کی نماز اور یمی اس کاروزہ اور یمی اس کی زکو قاور یمی اس کا ج ہے۔

بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر رسول کریم سے ایک خاص قتم کاپا جامہ پہننا ثابت ہے تو اس قتم کاپا جامہ پہننا ثابت ہے تو اس قتم کاپا جامہ پہننا چاہئے اور اگر آپ نے بال لیم رکھے ہوئے تھے تو ہمیں بھی بال لیم رکھنے چاہئیں۔ علی لھذا الیفیاسِ۔

بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ رسول کریم اللہ اللہ کا کوئی حق نہ تھا کہ لوگوں کو مجمد تھم

دیتے وہ ہماری طرح کے انسان ہیں جو پکھ قرآن کریم میں آگیاوہ جمت ہے باتی سب باطل ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں بزرگوں نے جو پکھ کمہ دیا کہ دیا ان کے خیال کے خلاف اور کوئی بات قابل تشکیم نہیں ہمارا فرض ہے کہ اند ھادھندان کی تقلید کریں۔

یہ تو اصولی ہاتیں ہیں- اب رہیں جزئیات ان میں اور بھی اندھرہے- بعض لوگ غیر زبانوں کا پڑھنا بھی کفر قرار دیتے ہیں- بعض لوگ علوم جدیدہ کا سیکمنا ایمان کے منافی خیال کرتے ہیں ان کے مقابلے میں ایک حصہ مسلمانوں کا سود جس کی نسبت اللہ تعالی فرما تا ہے فَاذَذُنُوْ اِحَدْبِ مِنَ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

نماز' روزہ' ذکو ہ ' ورشہ ہرایک امرے متعلق اس قدر اختلاف ہے کہ حقیقت بالکل بوشیدہ ہوگئ ہے اور اس کے خلاف بوشیدہ ہوگئ ہے اور چھوٹی بات کو اصل اسلام قرار دیا جاتا ہے اور اس کے خلاف کرنے والے کے ساتھ جھڑا کیا جاتا ہے۔ مسلمان کملانے والوں نے اپنے بھائیوں کی الگلیاں اس لئے تو ژ دی ہیں کہ وہ تشد کی انگلی کیوں کھڑی کرتے ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے مونہوں میں نجاستیں ڈالی ہیں کہ اس منہ سے آمین بالدجید کیوں نکلی تھی غرض عملی حصہ بھی ای تغییر تبدّل اور اس فساد کا شکار ہور ہاہے جیسا کہ اعتقادی حصہ تھا۔

حفرت اقد س نے اس حصہ کی بھی اصلاح کی اور ایک طرف تو اباحت کے طریق کو باطل طابت کیا اور بتایا کہ شفاعت ان لوگوں کیلئے ہے جو گناہ سے بیخے کی پوری کو شش کرتے ہیں گر پر بیش وجوہ سے ان بیس گر جاتے ہیں اور بعض کو تابیاں ان کی باتی رہ جاتی ہیں نہ ان کیلئے جو شفاعت کی فاطر گناہ کرتے ہیں۔ شفاعت گناہ کے مٹانے کیلئے تھی نہ کہ گناہ کی اشاعت کے لئے۔

اس طرح یہ بتایا کہ گو شریعت اصل مقصود نہیں گر عبودیت اصل مقصود ہے ہیں جس کام کا اللہ تعالیٰ نے تھی دیا اور جس وقت تک دیا ہے اسے بجالانا چاہئے۔ اللہ تعالیٰ کا قرب کوئی محدود شے نہیں کہ کما جائے کہ اب قرب حاصل ہو گیا ہے اب عبادت کی ضرورت نہیں۔ رسول کریم اللہ بی جسا انسان جب وفات تک اِنّا کہ کن قبید سامنے اور اِهدِ کا الشّر کا اللہ تعالیٰ کا ترب کو کرتے زِدُنِی عِلْماً مالات کی ضرورت نہیں۔ ورحقیقت المُوسَنَقِیْم سامنے کہ ایس کو کرتے زِدُنِی عِلْماً مالات کی ضرورت نہیں۔ ورحقیقت اس قسم کے خیال کے لوگ اللہ تعالیٰ کو ایک وریا کے کنارے کی طرح محدود شے قراردیت اور این محتود اس قسم کے خیال کے لوگ اللہ تعالیٰ کو ایک وریا کے کنارے کی طرح محدود شے قراردیت اور اس فی سے دی کو کردن کے بردہ کے نیجے جہائے ہیں۔

ای طرح آپ نے ہتایا کہ احکام اسلام انسان کی شکیل کا بھترین ذریعہ ہیں اور ہرزمانے اور ہرزمانے اور ہر علمی حیثیت کے لوگوں کیلئے مکسال مفید ہیں اور ان کے بغیر کوئی روحانی ترتی نہیں ہوسکتی پس یہ غلط ہے کہ اب ان احکام پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں رہی یا بیر کہ ان کا قائم مقام اور کاموں کو قرار دیا جا سکتا ہے۔

ای طرح آپ نے بتایا کہ ایک عبادات اور سنتیں ہیں اور ایک رواج مکلی اور دستور قوی - عبادت اور سنتیں ہیں اور ایک رواج ملکی رواج اور قوی - عبادت اور سنت کے علاوہ ایسی باتوں ہیں جن کو رسول کریم الفائلی اپنے ملکی رواج اور قوی دستور کے مطابق کرتے تھے لوگوں کو مجبور کرنا کہ وہ بھی آپ ہی کی طرز کو افتتیار کریں ظلم ہے خود صحابہ ان امور میں مختلف طریقوں کو افتتیار کرتے تھے اور کوئی ایک دو سرے کو برانہ کتا تھا۔

آپ ؑ نے ان لوگوں کے خیالات کو بھی ر د کیا جو بیہ خیال کرتے ہیں کہ رسول کریم ؑ ہمارے جیسے انسان ہیں اور آپ ؑ کاکوئی حق نہیں کہ ہم آپ ؑ کی اطاعت کریں -

آپ ؑ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء اللہ تعالیٰ کے کلام کا ایک خاص فہم پاتے ہیں جو دو سروں کو حاصل نہیں ہو تا اس لئے ان کی تشریح کا قبول کرنا مثومن کا فرض ہو تا ہے ور نہ ایمان سلب ہو جاتا ہے۔

آپ نے اس خیال کی بھی غلطی طاہر کی کہ جو بچھ کسی ہزرگ نے کمہ دیا اس کالتنگیم کرنا
ہمارے لئے ضروری ہے ایسے لوگوں کے لئے جواجتناد کامادہ نہیں رکھتے سہولت عمل کیلئے بیشک
ضروری ہے کہ وہ کسی نہ کسی ہزرگ کو جس کی صداقت اور تقویٰ اور علمیت ان پر ظاہر ہو گئی
ہے اپنار بہر پنالیس لیکن اس کے یہ معنے نہیں ہیں کہ ہر محض کو خواہ وہ علم اور فہم رکھتا ہوا یسائی
کرنا چاہئے اور اگر وہ وو سرے کی اند ھا دھند تقلید نہیں کرتا تو گنرگار ہے بلکہ علم رکھنے والے
شخص کو چاہئے کہ جس بات کو وہ قرآن و حدیث کی نصوص سے معلوم کرے اس میں اپنے علم
کے مطابق عمل کرے۔

آپ نے اس خیال کی لغویت کو بھی ظاہر کیا کہ محض دنیاوی باتوں کو دینی بنالیا جائے آپ نے بتایا کہ ذبانیں سب خدا کی ہیں جو زبان مفید ہواس کو سیکھنا چاہئے اور جس قدر علوم انسان کی جسمانی' اخلاقی' علمی' تمرنی' سیا ہی' روحانی حالت کیلئے مفید ہیں ان کو پڑھنانہ صرف سے کہ گناہ نہیں ہے بلکہ ضروری ہے اور بعض حالتوں میں جب کہ ان کو خدمت دین کیلئے سیکھا

جائے موجب نواب ہے۔

آپ ؓ نے سود کی لعنت سے بیچنے کی بھی مسلمانوں کو ہدایت کی اور بتایا کہ بیہ تھم عظیم الشان عکم توں مربنی ہے اس کو معمولی دنیاوی فوائد کی خاطرید لنانہیں چاہیے۔

ای طرح آپ نے بتایا کہ دین کے مسائل دو طرح کے ہوتے ہیں-ایک اصول اور ایک فردع- اصولِ قرآن کریم سے ثابت ہیں اور ان میں کوئی اختلاف واقع نہیں ہو سکتا-اگر کوئی شخص سجصنا جاً ہے تو ان کو احجی طرح سجھ سکتا ہے اور جو فرو عی مسائل ہیں ان کی دوحالتیں ہیں ا یک یہ کہ رسول کریم اللے ایک خاص طریق پر ایک کام کرنے کا عکم دے دیا ہے اور اس کے سوااور کسی طریق پراس کے کرنے سے روک دیا ہے -اس صورت میں توای طریق کو اختیار کرنا چاہئے جس کے اختیار کرنے کارسول کریم اللطائی نے تھم دیا ہے-ووسری صورت یہ ہے کہ رسول کریم اللا اللہ ہے دویا دوسے زیارہ باتیں مروی ہیں اور مسلمانوں کے بعض جھے بعض روایتوں پر اور بعض جھے بعض روایتوں پر ہمیشہ عمل کرتے چلے آئے ہیں- ان کے بارہ میں بیہ یقین رکھنا چاہیے کہ وہ سب طریق درست اور مطابق سنت ہیں کیونکہ اگر ایسانہ ہو تا تو کس طرح ممکن تھا کہ آپ کے محابہ " میں ہے ایک حصہ ایک طریق کو اختیار کرلیتا اور دو سرا حصہ دوسرے طریق کو- اصل بات سے ہے کہ بعض امور میں اختلاف طبائع کو مد نظرر کھ کر رسول كريم اللافايي نے كى طرح ان كے كرنے كى اجازت دے دي ہے يا خود كى طريق ير بعض کاموں کو کرکے و کھاویا ہے تاکہ لوگوں کے ولوں میں شک نہ رہے جیسے رفع پدین ہے کہ مجھی آپ نے رفع یدین کیا جمی نہیں کیا' یا آمین بالجبد ہے کہ کی نے آپ کے چیچے آمین بالجبد كماكس نے نه كمااور آپ نے دونوں طریق كويسند كيا 'اس طرح باتھوں كاباند هناہے تبھی کی طرح باندھا' بھی کسی طرح باندھا۔ اب جس مخص کی طبیعت کو جس طریق سے مناسبت ہواس پر کاربند ہواور دو سرے لوگ جو دو سری روایت پر عمل کرتے ہیں ان پر حرف میری نه کرے کیونکہ وہ دو سری سنت یا رخصت پر عمل کر رہے ہیں غرض ان اصول کو مقرر کر کے آپ گنے تمام وہ اختلافات اور فتنے دور کردیے جو مسائل فقید کے متعلق مسلمانوں میں پیدا ہور ہے تھے اور پھر صحابہ کرام " کے زمانے کی یا دکو تا زہ کر دیا۔

یہ ایک مخصر نقشہ ہے اس اند رونی اصلاح کاجو آپ نے کی اگر اس کی تفصیل کی جائے تو مستقل کتاب ای مضمون پر لکھنے کی ضرورت پیش آئے اس لئے میں ای پر کفایت کر تا ہوں۔ اب جناب اس سے معلوم کر سکتے ہیں کہ حضرت اقد س کے اسلام کے اندر جس قدر نقائض پیدا کردیئے گئے تھے خواہ عقائد میں خواہ اعمال میں سب کودور کردیا ہے اور اسلام کو پھراس کی اصل شکل میں دنیا کے سامنے پیش کیا ہے جس سے اب وہ سب دوست و دشمن کے دلوں کو گجمانے لگ گیا ہے اور اس کی قوتِ قدسیہ پھرا پناا ٹر د کھانے لگ گئ ہے۔

اے باد شاہ! جس قدر نقائص اوپر بطور مثال بیان ہوئے ہیں جو ان بہت سے نقائص ہیں سے چند ہیں جو اس وقت مسلمانوں ہیں پیدا ہو چکے ہیں آپ ان کود کھے کری معلوم کر سکتے ہیں کہ ایک محفوظ کتاب کی موجودگی ہیں جیسا کہ قرآن کریم ہے اس سے زیادہ مفاسد اسلام ہیں نہیں پیدا ہو سکتے۔ اگر اس سے زیادہ مفاسد پیدا ہوں کے قوای صورت ہیں کہ قرآن کریم بی نہیں پیدا ہونے۔ اگر اس سے زیادہ مفاسد پیدا ہوں کے قوای صورت ہیں کہ قرآن کریم بی کہ مو ڈ اللہ مِن ذٰلِک بدل جائے مگریہ ناممکن ہے ہیں اور مفاسد بھی پیدا ہونے ناممکن ہیں۔ اب غور کرنا چاہئے کہ جب اسلام کے اندر مفاسد اپنی انتہاء کو پہنچ گئے ہیں قواور کون سا دفت ہے جب کہ می موعود آئیں گے اور جب کہ ان تمام مفاسد کی اصلاح حضرت اقد س مرزا غلام احمد علیہ العلاق والسلام نے کردی ہے اور اسلام کو ہرا یک شرسے محفوظ کردیا ہے قو بھر کسی کے آنے کی کیا ضرورت ہے جب کہ وہ کام میے موعود کیلئے اور صرف حضرت میں موعود کے کئے مقدر تھا آپ نے باحث وجوہ پورا کردیا ہے تو آپ کے میں موعود ہونے ہیں کیا موعود کیلے اور صرف حضرت میں موعود کے کئے مقدر تھا آپ نے باحث وجوہ پورا کردیا ہے تو آپ کے میں موعود ہونے ہیں کیا دلائل کی موجود گی میں حضرت مرزاصاحب کے میں موعود ہونے کا انکار نہیں ہو سکتا ہی طرح ایے واضی دلائل کی موجود گی میں حضرت مرزاصاحب کے میں موعود ہونے کا انکار نہیں کیا جاسکا۔

### چھٹی دیل

#### نصرتِ الهي

چھٹی دلیل آپ کی صداقت کی کہ یہ دلیل بھی در حقیقت بہت سے دلا کل پر مشمل ہے نصرت اللی ہے۔ مامور و مرسل در حقیقت اللہ تعالی کے پیاروں میں سے ایک پیارا ہو تا ہے اور اس کی صداقت ٹابت نہیں ہو سکتی جب تک کہ خدا تعالی کا اس کے ساتھ وہ سلوک نہ ہو جو پیاروں اور مجوبوں سے ہوا کرتا ہے۔ اگر کوئی ہخض وعوائے ماموریت کرتا ہے اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کاسلوک مجوبوں اور پیاروں والاسلوک نہیں تو وہ جھوٹا ہے کو نکہ ممکن نہیں کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ اپنا نائب بنا کر بھیجے اور پھراس کے ساتھ اپنی محبت کا کوئی نمونہ نہ دکھائے اور نہ اس کی مدد کرنے ہیں تواس کی مدد کرتے ہیں اور اس کی طرف نیال رکھتے ہیں اور جب بھی اس کو ضرورت ہواس کی نفرت مدد کرتے ہیں اور اس کی طرف نیال رکھتے ہیں اور جب بھی اس کو ضرورت ہواس کی نفرت کیلئے سامان بہم پہنچاتے ہیں 'پھراللہ تعالیٰ جس کے فزانے وسیع ہیں اور جو عالم الغیب ہے کیوں اپنی شموروں کی مدد نہ کرے گااور آگر کوئی مخض دعوائے ماموریت کرے اور اس کی خدا تعالیٰ کی طرف سے تائید ہواور مواور خاص نفرت اللہ تعالیٰ کی اس کو پہنچ تو وہ مخف سچااور راستباذ ہے کیو نکہ جس طرح یہ ممکن نہیں کہ ایک راستباذ کو اللہ چھو ڈ دے ای طرح یہ بھی ممکن نہیں کہ ایک راستباذ کو اللہ چھو ڈ دے ای طرح یہ بھی ممکن نہیں کہ ایک براستباذ کو اللہ چھوٹ دے اس کے بندوں کو ممکن نہیں کہ ایک جو نے کی اللہ تعالیٰ مد کرے اور وہ اس کے بندوں کو ممکن نہیں کہ ایک جھوٹے کی اللہ تعالیٰ مد کرے اور اس کے بندوں کو ممکن نہیں کہ ایک جھوٹے کی اللہ تعالیٰ مد کرے اور اس کیلئے اپنی نفرت کے دروا ذے کھول دے۔

رور الله تعالی قرآن کریم میں فرما تا ہے۔ کتبَ اللّه کَا غَلِبَنَ اَنَا وَرُسُلِنَی اِنَّ اللّه فَوِیّ اللّه کَا غَلِبَنَ اَنَا وَرُسُلِنَی اِنَّ اللّه فَوِیّ اللّه کَا اللّه کا الله تعالی نے اپی ذات پر فرض کر دیا ہے کہ وہ اور اس کے رسول بھشہ غالب رہیں گے وہ قوت والااور غالب ہے۔ پس اس نے اپنی قوت اور غلبہ کے اظمار کیلئے یہ قانون بنا دیا کہ جب اس کا کلام لے کراس کے رسول مبعوث ہوں تو وہ ان کو غلبہ دے کیو نکہ اگر وہ ان کو غالب نہ کرے تو اس کی قوت اور عزت میں لوگوں کو شبہ پیدا ہو جائے گا۔

ای طرح فرما تا ہے آبنا کننصور رسکنا والنوبین امنوانی الدینو الدنیا و یوم کیفوم الکونیو الدنیا و یوم کیفوم الاشهاد محلات محم ضرور اپنا رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ہمارے رسولوں پر ایمان لات ہیں دنیا میں بھی اور الله جمان میں بھی مدو کیا کرتے ہیں اور فرما تا ہے والکِتَ الله بُسلِطُ رُسلَه عَلی مَنْ تَبَشَاقُ وَاللّٰهُ عُلی کُلِّ شَنِی عِقَدِیْر اللّٰهُ الله تعالی این رسولوں کو جن لوگوں پر چاہتا ہے تسلط عطا کر دیتا ہے اللہ تعالی میں بھی درایک چزیر قادر ہے۔

یہ تواس مضمون کی آیات ہیں کہ اللہ تعالی اینے رسولوں کو غلبہ عطا فرما تا ہے اور ان کو دو سرے لوگوں پر تسلط عطا فرما تا ہے خواہ جسمانی اور روحانی طور پر خواہ صرف روحانی طور پر ان کے سواقر آن کریم سے میہ بھی معلوم ہو تا ہے کہ اگر کوئی جھوٹادعویٰ ماموریت اور رسالت

کارے تواس کو سزا بھی ملتی ہے اور وہ کی صورت میں ہلاکت سے پی نہیں سکتا چنا نچہ اللہ تعالی فرما تا ہے۔ وکو تفقول عکینا بعض آلا فاو دیل لا خذنا ونی واکیوین ثم کفط عنا ونی فرما تا ہے۔ وکو تفقول عکینا بعض آلا فاو دیل لا خذنا ونی واکیوین ثم کفط عنا ونی الو تین اس کی مرت اور تا تو ہم اس کا وایاں بازو کی لیتے اور اس کی رگ جان کا فروا تے۔ یعن اس کی نصرت اور تا تید کا وروا زہ بند کر دیتے اور اس کی رگ جان کا فروا ہے۔ اس طرح ایک اور جگہ فرما تا ہے۔ وَمَنَ اَ ظُلِمُ مِعَن اَ فَنَدُی اَ اَلْهُ کُذِبًا اَوْکَذَ دَبُ لِلْهُ اِنْ اِلْهُ الْمُولِ اِللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ کَذِبًا اَوْکَذَ دَبُ لِلْهُ اِللّٰهِ اِنْ لَا لَا لَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ

ندکورہ بالا آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو قانون جاری ہیں ایک یہ کہ وہ اپنے رسولوں کی نصرت کرتا ہے اور الن کی مدد کرتا اور الن کو غلبہ دیتا ہے اور دو سرا میہ کہ جو لوگ یہ جائے ہوئے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر افتراء کررہے ہیں ایک بات جموث بنا کر پیش کردیں تو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد نہیں ملتی بلکہ وہ ہلاک کئے جاتے ہیں۔ جس سے معلوم ہوا کہ جو بات پہلے میں نے عقلاً ثابت کی تھی قرآن کریم بھی اس کی تائید کرتا ہے بلکہ اسے سنت اللہ قرار دیتا ہے۔

اس سنت البیہ اور ازلی قانون کے مطابق ہم حضرت اقدس علیہ العلوٰ قر والسلام کے دعوے پر غور کرتے ہیں تو آپ کی صدافت ہمیں روز روشن کی طرح ثابت نظر آتی ہے اور آپ کی کامیابی کو دیکھ کراس ا مرمیں کسی فتم کا شک وشبہ ہی نہیں رہتا کہ آپ اللہ تعالی کے فرستادہ اور مرسل ہیں۔

پیشراس کے کہ بید ویکھا جائے کہ (i) آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیاکیا نصرتیں اور انکہ یہ ماصل ہو کیں بید ویکھا خاصروری ہوگا کہ آپ نے کن حالات کے ماتحت وعویٰ کیا تھا۔ لینی وہ کون سے سامان تھے جو آپ کی کامیابی میں مہر ہو بھتے تھے (۲) آپ کے راستے میں کیاکیا روکیں تھیں (۳) آپ کا دعویٰ کس قتم کا تھا بینی کیا دعویٰ بطور خود الی کشش رکھتا تھا جس کی وجہ سے آپ کو ظاہری سامانوں پر نظر کرتے ہوئے کامیابی کی امید ہوسکے۔

سوال اول کاجواب یہ ہے کہ گو آپ ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور ایساہونا

ضروری تھاکیو نکہ اللہ تعالی کے مامور بھشہ اعلی خاندانوں میں سے ہوتے ہیں تاکہ لوگوں پران
کامانا دو بھرنہ ہو گرآپ کاخاندان دنیادی وجاہت کے لحاظ سے اپنی پہلی شوکت کو بہت حد تک
کھوچکا تھاوہ اپنے علاقہ کے خاندانوں میں سے غریب خاندان تو نہیں کہلا سکنا گراس کی پہلی
شان وشوکت اور حکومت کو یہ نظرر کھتے ہوئے وہ ایک غریب خاندان تھا کیو نکہ اس کی ریاست
اور جا گیرکا کثر حصہ ضائع ہوچکا تھا اول الذکر (یعنی ریاست) سکھوں کے حمد میں ضبط ہوگئی تھی
اور خانی الذکر (یعنی جاگیر) اگریزی حکومت کے آنے پر ملحق کرلی گئی تھی پس دنیاوی وجاہت
اور مال کے لحاظ سے آپ کوکوئی ایسی فوقیت حاصل نہ تھی جس کی دجہ سے یہ کماجا سکے کہ لوگوں
نے اپنی اغراض اور اپنے مقاصد کے یور اکرنے کیلئے آپ کومان لیا۔

تو آپ کے والد صاحب نے استاد رکھ کر آپ کو تعلیم دلوائی تھی لیکن وہ تعلیم اس تعلیم اس تعلیم کے مقابلے میں کچھے بھی نہ تھی جو مدارس میں دی جاتی ہے اس لئے آپ اپنے علاقہ میں یا اپنے علاقہ سے مالوں میں سے نہیں سبجھتے جاتے تھے۔ پس بیہ نہیں کما جاسکتا کہ بوجہ بڑے عالم ہونے کے آپ کولوگوں نے مان لیا۔

آپ ہیروں یا صوفیوں کے کمی خاندان سے تعلق نہیں رکھتے تھے نہ آپ نے کمی ہیریا صوفی کی بیعت کرکے اس سے خرقۂ خلافت حاصل کیا تھا کہ یہ سمجھاجائے کہ خاندانی مریدوں یا اسینے پیر بھائیوں کی مددسے آپ کویہ کامیانی حاصل ہوگئی۔

آپ سمی عمدہ حکومت پر متازنہ تھے کہ یہ سمجھاجائے کہ آپ کے اختیارات سے فائدہ اٹھانے کیلئے لوگ آپ کے ساتھ مل گئے -

آپ ایک تارک الدنیا 'لوگوں سے علیحدہ رہنے والے آدمی تھے جن کو خلوت نشینی کے باعث قرب وجوار کے باشند سے بھی نہیں جانتے تھے۔ صرف چند لوگوں سے آپ کے تعلقات تھے جن میں سے زیادہ تر تو بیٹیم اور مسکین لوگ تھے جن کو آپ اپنے کھانے میں سے کھاناد سے دیا کرتے تھے یا خود فاقہ سے رہ کراپئی روٹی ان کو کھلا دیتے تھے یا بھر چند وہ لوگ تھے جو نہ ہی تحقیق سے دیکھیں رکھتے تھے۔ باتی کی مخص سے آپ کا تعلق نہ ہو تانہ آپ لوگوں سے ملتے ملیں۔

دو سرے سوال کا جواب میہ ہے کہ ممکن سے ممکن جو روکیں ہو سکتی ہیں وہ آپ کے راستے میں تھیں۔ آپ گادعو کی ماموریت کا تھااور آپ کے دعوے کو سچامان کرعلاء کی حکومت جوانسیں سینکڑوں سال سے لوگوں پر حاصل تھی جاتی رہتی تھی۔ اس لئے علماء کو مبعًا آپ سے مخالفت تھی۔ وہ آپ کی ترقی میں اپنا تنزل اور آپ کے بڑھنے میں اپنا زوال دیکھتے تھے۔ وہ جانتے سے کہ اگر ایک مخص خدا سے خبر پاکرونیا کی اصلاح کیلئے کھڑا ہو گیا تو پھر ہمارے قیاسات کو کون بوچھتا ہے۔

گری نشین آپ کے وشمن تھے کیونکہ آپ کی صداقت کے پھیلنے ہے ان کے مریدان کے ہاتھوں سے جاتے تھے اور بجائے شخ اور رہبر کملانے کے ایک دو سرے محض کا مرید بن کر ان کو رہنا پڑتا تھا اور پھر مریدوں کے جانے کے ساتھ ان آمد نیوں میں بھی فرق آتا تھا جن پران کا گزارہ تھا اور ان آزاد ہوں میں بھی فرق آتا تھا جنہیں وہ اینا حق سجھتے تھے۔

ا مراء کو بھی آپ ہے مخالفت تھی کیونکہ آپ احکام اسلام کی پابندی کرواتے تھے اور ان کواس قتم کی پابندی کی عادت نہ تھی اور اسے وہ وہال جان سیجھتے تھے اور پھر یہ بھی تھا کہ آپ بنی نوع انسان کے ساتھ نیک سلوک اور ہمدر دی کا تھم دیتے تھے جس کی وجہ سے امراء کو خیال تھا کہ آپ کی تعلیم کے پھیلنے سے وہ غلامی کی حالت جو لوگوں میں پیدا ہے دور ہو جائے گی اور ان کی نظرو سیج ہو کر ہماری حکومت جاتی رہے گی۔

غیرنداہب کے لوگ بھی آپ کے دشن تھے کیونکہ ان کو آپ میں وہ شخص نظر آرہا تھا جس سے ان کے نداہب کی ہلاکت مقدر تھی۔ جس طرح ایک بکری ایک شیرے طبعی منافرت رکھتی ہے اس طرح غیرنداہب کے لوگ آپ سے کھچاوٹ محسوس کرتے اور کوشش کرتے تھے کہ جس قدر جلد ہوسکے آپ کومٹادیں۔

محکّام وقت بھی آپ گے مخالف تھے کیونکہ وہ بھی مسے ومہدی کے ناموں سے خوفزدہ تھے اور پرانی روایات کے اثر سے متاثر ہو کران ناموں والے شخص کی موجودگی اور فساد کے پھیلنے کولازم و طزوم سمجھتے تھے۔ آپ کا ظہار وفاد اری ان کیلئے تسلی کا موجب نہ تھا کیونکہ وہ اسے موقع شناسی پر محمول کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ جب ان کوطانت عاصل ہو جائے گی اس وقت بہران خیالات امن کو شاید چھوڑ دیں۔

عوام الناس کو بھی آپ سے مخالفت تھی "کیونکہ اول تو وہ علماء یا پیروں یا امیروں یا پنڈتوں یا پاروں یا پنڈتوں یا پار ریوں کے ماتحت ہوتے ہیں۔ ووم وہ بوجہ جمالت رسم و عادات کے ہرنئ بات کے سخت مخالف ہوتے ہیں۔ ان کے نزدیک آپ کا دعویٰ ایک نیادعویٰ اور اسلام میں رخنہ اندازی کا

موجب تھااس لئے وہ کچھ تواپنے مرداروں کے اشاروں پر اور کچھ اپنی جمالت کی وجہ سے آپ کے خالف تھے۔

ان تمام گروہوں نے اپنی اپنی جگہ پر آپ کے تباہ کرنے کیلئے پورا پورا زور لگایا علیاء نے کفر کے نتوے تیار کئے اور مکہ اور مدینہ تک اپنے کفرناموں پروستخط کرانے کیلئے گئے۔ اپنی عادت مشتِرَدہ کے ماتحت کفرے مجیب و غریب موجبات انہوں نے تلاش کئے اور لوگوں کو آپ کے خلاف بھڑکایا اور اکسایا۔

صوفیاء نے آپ کے طریق کو پچھلے طریقوں کے مخالف بتا بتاکراوراپنے قرب الی اللہ اور معرفت کی لافوں سے ڈرا ڈرا کرعوام الناس کو روکا اور جھوٹے افسانوں کے پھیلائے اور فریب کی کرامتیں دکھائے تک سے بھی گریزنہ کیااور بعض نے تواپنے مریدوں سے یہاں تک کمہ دیا کہ اگریہ سچے ہوئے توان کے نہ مانے کا گناہ ہم اٹھالیں مے تم لوگ پچھ فکرنہ کرواور اس طرح جہان کو گمراہ کیا۔

ا مراء نے اپنی دولت اور اپنی وجاہت ہے آپ کے خلاف کوشش شروع کی۔ غیر ندا ہب والوں نے اپنی جگہ مسلمانوں کا ہاتھ بٹایا ' حکومتوں نے اپنے اقتدار سے کام لے کرلوگوں کو آپ ہے ڈرانا شروع کیا اور جولوگ آپ کو مانتا چاہتے ان کو اپنی نارا ضکی کاخوف دلا کر ہازر کھنا چاہا۔ عوام الناس بائیکاٹ اور ایڈ ارسانی سے کام لے کراپنے مرداروں کا ہاتھ بٹاتے رہے۔

غرض آپ کی مخالفت کیلئے تمام لوگ کیا مسلمان کہلانے والے اور کیاغیر مسلمان سب جمع ہو گئے اور سب نے ایک دو مرے کی مدد کی -

تیسرے سوال کا جواب ہے ہے کہ آپ کی تعلیم بھی الی نہ تھی جو زمانے کے حالات کے مطابق ہوتی تو بھی کہاجا سکتا تھا مطابق ہو اور اس کی رُومیں بہنے والی ہو۔اگر وہ خیالات زمانہ کے مطابق ہوتی تو بھی کہاجا سکتا تھا کہ آپ کی ترقی آسانی مدوسے نہیں بلکہ اس سبب ہے ہے کہ جن خیالات کو آپ نے دنیا کے سامنے پیش کیا تھاوہ اس زمانے کے خیالات کے مطابق شے پی لوگوں نے ان کو اپنے اند رونی احساسات کے مطابق پاکر قبول کرلیا۔ زمانے کے مطابق خیالات دو قتم کے ہوتے ہیں یا تو وہ کیشر آبادی کے خیالات کے قو تخالف ہوں گر ان آبادی کے خیالات کی قائمہ میں ہوں جو اس وقت کے دنیاوی علوم کا نتیجہ ہوں۔ اول الذکر قتم کے خیالات کا منہ دیکھتے کا گھیلانا تو بہت آسان ہوتا ہے لیکن ٹائی الذکر قتم کے خیالات بھی گو ابتداء مخالفت کا منہ دیکھتے کا گھیلانا تو بہت آسان ہوتا ہے لیکن ٹائی الذکر قتم کے خیالات بھی گو ابتداء مخالفت کا منہ دیکھتے

میں 'مگرچو نکہ علوم جدیدہ کالازی نتیجہ ہوتے ہیں پچھ عرصہ کے بعد علوم جدیدہ کے فروغ کے ساتھ ساتھ تھیلتے جاتے ہیں۔

حضرت اقد س کے خیالات ان دو لوں قتم کے خیالات کے مخالف تھے۔ آپ ان تعلیموں کی طرف لوگوں کو ہلارہ ہے تھے جو نہ دائج الوقت خیالات کے مطابق تھیں اور نہ علوم جدیدہ کی قعلیم کے ذریعے جو خیالات کھیل رہے تھے ان کے مطابق تھیں اس لئے آپ کو دو نوں فریق سے مقابلہ در پیش تھا۔ پرائے خیالات کے لوگوں ہے بھی اور جدید خیالات کے لوگوں ہے بھی اور جدید خیالات کے لوگوں ہے بھی خیال اور رجعت فیم فرار دیتے تھے اور علوم جدیدہ ہے تعلق رکھنے والے لوگ آپ کو خیال دیال اور رجعت فیم فرار دیتے تھے کیو نکہ آپ آگرا کیک طرف حیات میے 'قسم و روایات باطلہ' ملائکہ کے متعلق عوام الناس کے خیالات 'ننخ قرآن 'دو زخ وجنت کے متعلق عوام الناس کے خیالات 'ننخ قرآن 'دو زخ وجنت کے متعلق دو سری طرف ادکام شریعت میں نگی کے خلاف نمایت شدت سے وعظ کرتے تھے تو دو سری طرف ادکام شریعت کی لفظ پابندی' سود کی حرمت' ملائکہ کے وجو د' دعا کے فوا کہ ' جت و دو د زخ کے حق ہوئے' المام کے لفظ مقررہ میں نازل ہوئے اور مجزات کے حق ہوئے کی تائید میں زور دیتے تھے۔ نتیج سے تھا کہ نئے اور پرائے خیالات کے گر وہوں میں کی طبقہ سے بھی آپ کے خیالات نمیں ملتے تھے۔ پس یہ بھی نمیں کما جا سکتا کہ چو نکہ آپ کے خیالات نمیں ملتے تھے۔ پس یہ بھی نمیں کما جا سکتا کہ چو نکہ آپ کے خیالات کی ترجمانی کرتے تھے اس وجہ سے مقبول رائے الوقت یا آئندہ روائے پائے والے خیالات کی ترجمانی کرتے تھے اس وجہ سے مقبول رائے الوقت یا آئندہ روائے پائے والے خیالات کی ترجمانی کرتے تھے اس وجہ سے مقبول

خلاصہ کلام سے کہ نہ تو آپ کی ذاتی عالت الی تھی کہ آپ گادعویٰی قبول کیاجا تانہ آپ کا راستہ پھولوں کی سے پرے تھا کہ آپ کو اپنے مطلب میں کامیابی حاصل ہوتی اور نہ وہ خیالات ہو آپ کو آپ کو آپ سے تھے کہ ان سے لوگوں کے خیالات کی ترجمانی ہوتی ہو کہ لوگ آپ کو مان لیں۔ پس باوجود ان تمام مخالف حالات کے اگر آپ نے کامیابی حاصل کی توبید ایک خدائی فعل تھانہ کہ دنیاوی اور طبعی سامانوں کا نتیجہ۔

ان حالات کے بیان کرنے کے بعد میں آپ کی کامیا بیوں کاذکر کر تا ہموں۔ میں بتاچکا ہوں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے اپنی سنت بیان فرمائی ہے کہ وہ جان ہو جھ کر اللہ تعالی پر افتراء کرنے والے کو لمبی مسلت نہیں دیا کر تا مگر آپ کے متعلق ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ان السامات کے شائع کرنے کے بعد جن میں آپ نے مصلح ہونے کا اعلان کیا تھا قریباً چالیس سال ذیدہ رہے

اور ہر طرح اللہ تعالی سے بدوونصرت پاتے رہے۔ اگر مفتری علی اللہ بھی اس قدر مملت پاسکا ہے اور ہلاکت سے بچایا جاتا ہے اور اللہ تعالی سے نفرت پاتا ہے تو پھر مَعُوذُ بِاللّهِ مِنْ ذَٰلِکَ بِهِ مانا پڑے گاکہ وَلُو نَفُولُ والی آیت میں جو معیار بتایا گیا ہے وہ غلط ہے اور بید کہ رسول کریم اللّاظیّ کا دعویٰ بے جوت رہا ہے۔ اگر یہ بات نہیں اور ہر گز نہیں تو پھرای دلیل کے ماتحت حضرت اقد س علیہ العالم ۃ والسلام کا اپنے العالمات شائع کرنے کے اس قدر عرصہ بعد تک ہلاکت سے بچایا جانا اس امر کا ثبوت ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھے۔

جسودت آپ نے البامات شائع کے تے اس دفت آپ کانام دنیا ہیں کوئی مخص بھی نہیں جاتا تھا مگراس کے بعد باوجود لوگوں کی مخالفت کے آپ کو وہ عزت اور رتبہ حاصل ہوا کہ دشمن بھی اب آپ کی عزت کرتے ہیں اور آپ " ایک مسلم لیڈر تشلیم کئے جاتے ہیں۔ گور نمنٹ برطانیہ جو ابتداء آپ کی مخالف تھی اور آپ سے بد طن تھی آپ کو عزت واحرام کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ دنیا کے دور کناروں تک آپ کانام پھیلا ہے اور اس قتم کا عشق رکھنے والے اور مجبت رکھنے والے لوگ اللہ تعالی نے آپ کو عطافر مائے ہیں کہ وہ اپنی جان تک آپ بر قربان کرنے کیلئے تیار ہیں اور ہو رہین جو اسلام کے دیمن سے انہوں نے آپ کے ذریعے سے اسلام کو قبول کیا ہے اور آپ کی محبت میں اس قدر سرشار ہیں کہ ان میں سے ایک مخص نے بھے اسلام جیسی نے بھے کھا ہوئی ہے اس کا اگر بھی پر اس قدر ہے کہ میں سو تا نہیں جب تک آنخضرت کے ساتھ فیت عطابوئی ہے اس کا اگر بھی پر اس قدر ہے کہ میں سو تا نہیں جب تک آنخضرت کے ساتھ آپ بھی درود نہیں بھیج لیتا۔ یہ عزت اور یہ احرام اور یہ مجبت باوجو ولوگوں کی اس قدر آپ کی فالفت کے بھی حاصل نہیں ہو سکتی آگر آپ مفتری علی اللہ تھے۔

آپ نے جب دعویٰ کیاتو آپ اکیلے نے لیکن باوجوداس کے کہ مولویوں میروں اگدی نشینوں 'پنڈتوں 'پادریوں' امیروں 'عام لوگوں اور شروع شروع میں حکام نے بھی اپنا ذورلگایا کہ لوگ آپ کی بات کو نہ مائیں اور آپ کے سلسلے میں داخل نہ ہوں ایک ایک کر کے لوگ آپ کے سلسلہ میں داخل ہونے - غرباء میں سے بھی 'علاء آپ کے سلسلہ میں داخل ہونے شروع ہوئے - غرباء میں سے بھی اور امراء میں سے بھی 'علاء میں سے بھی اور صوفیاء میں سے بھی 'مسلمانوں میں سے بھی اور ہندوؤں اور عیسائیوں میں سے بھی 'ہندوستانیوں میں سے بھی اور دو سرے ممالک کے لوگوں میں سے بھی 'یمان تک کہ آپ بھی 'وفات کے وقت آپ می جماعت ہزاروں سے نکل کرلاکھوں تک ترقی کر چکی تھی اور اب

تک برابر ترقی کرتی چلی جارہی ہے حتی کہ خود آپ کی مملکت (افغانستان) میں بھی باوجو داس کے
کہ اس سلسلے کے دو مخلص آدمی صرف نہ ہمی اختلاف کی بناء پڑ ملانوں کی دھو کادہ تی کی دجہ سے
قل کئے گئے تھے یہ جماعت ترقی کر رہی ہے اور قریباً ہر صوبہ میں اس جماعت کے پکھے نہ پکھ
آدمی پائے جاتے ہیں اور علاوہ ازیں اس جماعت کے لوگ عرب میں بھی ہیں 'ایر ان میں بھی
ہیں' روس میں بھی ہیں' امریکہ میں بھی ہیں مغربی' شالی اور جنوبی علاقہ جات' افریقہ میں بھی
ہیں' آسٹریلیا میں بھی ہیں اور یو رب میں بھی ہیں' ایک محکوم قوم کے ایک فرد کی اطاعت میں
جین' آسٹریلیا میں بھی ہیں اور یو رب میں بھی ہیں' ایک محکوم قوم کے ایک فرد کی اطاعت میں
جاتم قوم کے افراد کا آجانا اور پھراس دین کو مان کرجس کے خلاف فسلاً بعد نسل ان کے دلوں
میں تعصب بٹھایا گیا تھا بلا نصرت اللی کے نہیں ہو سکتا۔

آپ گولوگوں نے قتل ہمی کرناچاہا' زہرہے ہمی مار ناچاہا' عد النوں میں ہمی آپ کو کھسیٹا اور جھوٹے مقدمات بھی آپ پر قائم کے اور عیسائی اور ہندو اور مسلمان سب آپس میں مل گئے تاکہ پہلے مسیح کی طرح دو سرے مسیح کو بھی صلیب پر اٹٹکا دیں لیکن ہر دفعہ آپ گامیاب ہو ہے اور ہر حملہ سے آپ محفوظ رہے روز بروز خد اتعالیٰ کی تائیدونصرت بڑھتی مئی۔

آپ اشاعت اسلام اور تجدید اسلام کیلئے مبدوث ہوئے تھے۔ ان دونوں کاموں کیلئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مخلصوں کی ایک جماعت دی ' مال بھی دیا حتیٰ کہ اس وقت چار پاچ لاکھ روپ تعالیٰ نے آپ کو مخلصوں کی ایک جماعت دی ' مال بھی دیا حق کے اخبارات اشاعت اسلام کیلئے سلسلہ کی طرف سے سالانہ دینی کاموں پر صرف ہو تا ہے۔ کئی اخبارات اشاعت اسلام کیلئے پہنجاب ' بنگال 'سیلون ' ماریشس اور امریکہ سے جاری ہیں اور سینظروں کتا ہیں آپ کی تا مریش میں گئی ہیں۔ لوگوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کیلئے کھولتا ہے اور ہزاروں ہیں جن کو رؤیا کے ذریعے سے یا المام کے ذریعے سے یا کشف کے ذریعے سے آپ کی سے اُن کی کوئی بتائی گئی ہے۔ اور بود دخالف ہونے کے ان کے دلوں میں آپ کی محبت ڈالی گئی ہے۔

غرض ہاوجود ہر طرح کے مخالف سامان ہونے کے اور ہر طرح کی مخالفت کے اور ہر طرح کی مخالفت کے اور ہر طرح کی مخالف کی کمزوری کے اور فیر معمولی کام کے آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے اور ایک ایسی جماعت جو ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اور اپنے سینوں میں اسلام کی اشاعت کی آگ رکھتی ہے آپ نے تیار کردی اور کیا بلحاظ عزت کے اور کیا بلحاظ مال کے اور کیا بلحاظ افترار کے اور کیا بلحاظ افترار کے اور کیا بلحاظ افترار کے اور کیا بلحاظ میں کے آپ کی اللہ تعالیٰ مدد کرتا رہا ہے۔

پس اگر الله تعالی کا بتایا ہو ابیہ قانون سیا ہے اور الله تعالیٰ ہے زیادہ کون سیاہو سکتا ہے؟ کہ

ستجا مأسور الله تعالی کی طرف سے مد دیاتا ہے اور مفتری علی الله رسوا کیا جاتا ہے اور ہلاک کیا جاتا ہے تو پھر حضرت اقد س کی صدافت میں کوئی شبہ نہیں رہ جاتا اور اگر باوجو داس دلیل کے آپ گی صدافت میں شبہ کیا جائے تو پھر سوال کیا جا سکتا ہے کہ دو سرے انبیاء کی صدافت کا کیا ثبوت ہے؟

میں اپنے مطلب کی وضاحت کیلئے پھر یہ کہ دینا ضروری سجھتا ہوں کہ میرا یہ مطلب نہیں کہ حضرت اقد س اس لئے سچے تھے کہ آپ پہلے کمزور تھے مگر پھر آپ کو عزت اور رتبہ حاصل ہو گیا ایس عزتیں تو بہت سے لوگوں کو ملی ہیں۔ نادر خال ایک کمزور آدمی تھا پھر عزت پاگیا، نپولین ایک معمولی آدمی سے دنیا کا فاتح بن گیا، مگر پاوجود اس کے یہ ثابت نہیں ہو تا کہ یہ لوگ اللہ کے بیارے اور بزرگ تھے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ

- ۔ حضرت اقد س کے دعویٰ کیا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اگروہ اس دعوے ہیں مفتری تنے اور جان ہو جھ کرلوگوں کو دھو کا دے رہے تنے تو آپ کو ہلاک ہو جانا چاہئے تھا کیو نکہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ ایسے مفتری کو وہ ہلاک کر تاہے۔
  - ۲- آپ کی ترتی کیلیے کوئی دنیاوی سامان موجود نہ تھے۔
- س۔ آپ کی مخالفت پر ہرایک جماعت کھڑی ہو گئی تھی اور کوئی جماعت بھی دعوے کے وقت آپ کی اپنی نہ کہلاتی تھی جس کی مردے آپ کو ترتی حاصل ہوئی ہو۔
  - ۳۰ آپ فرنیا سے وہ باتیں منوائیں جن کے خلاف قدیم اور جدید خیالات کے لوگ تھے۔
- ہاوجوداس کے آپ کامیاب ہوئے اور آپ نے ایک جماعت قائم کردی اور اپنے خیالات
   کولوگوں سے منوالیا- اور دیشن کے حملوں سے بیچ گئے اور اللہ تعالیٰ کی تائیدات آپ کیلئے
   نازل ہوئیں-

یہ پانچ باتیں جھوٹے میں مجھی جمع نہیں ہوسکتیں۔ یہ باتیں جب بھی سمی میں جمع ہوں گی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو گااور راستباز ہو گاورنہ راستبازوں کی راستبازی کا کوئی ثبوت باتی نہیں رہے گا۔

ہاں اگر کوئی فخص مدعی ماموریت نہ ہو۔ یعنی خواہ بالکل مدعی ہو ہی نہیں جیسے ناور خال یا نپولین یا مدعی ماموریت نہ ہو بلکہ سمی اور بات کا مدعی ہو مثلاً جیسے خدائی کا مدعی ہو' یا بیہ کہ وہ دیوانہ ہو وہ اس معیار کے ماتحت نہیں آتا۔اس طرح ایساعقیدہ رکھنے والا بھی کہ وہ جو پچھ کہمہ

رہا ہے اللہ کی طرف ہے کہ رہا ہے اس معیار پر پر کھا نہیں جاسکا۔ شدیخیہ فرقہ ای قشم کا عقیدہ رکھتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ دنیا ہیں ہروقت ایسے لوگ موجود رہتے ہیں جو مہدی کی رضا کی ترجمانی کرتے ہیں اور مہدی کی مرضی خدا کی مرضی ہے۔ پس ان کی زبان پر جو پچھ جاری ہویا جو پچھ ان کے دل ہیں آئے وہ خدا کی طرف ہے ہوتا ہے۔ علی محمہ باب اور بہاء اللہ بانی فرقہ بسائیہ اس فرقہ ہیں ہے تھے۔ ایسے لوگ چو نکہ عقید تا اس بات کو مانتے ہیں کہ وہ جو پچھ کہ رہے ہیں اس لئے وہ بھی کمتفقول نہیں کہ لا سکتے اور رہے ہیں اس لئے وہ بھی کمتفقول نہیں کہ لا سکتے اور اس سزا کے مستق نہیں جس سزا کے جان ہو جو کہو ہے اس کی صداقت کی دلیل نہیں جس کی ذاتی اس طرح اس محض کی عارضی ترتی بھی اس کی صداقت کی دلیل نہیں جس کی ذاتی وجاہت لوگوں کو ان رہا ہو وہ یا جو عوام الناس کے خیالات کی ترجمانی کر رہا ہو ۔ یا علوم جدیدہ کے میلان کی طرف لوگوں کو لا رہا ہو وہ یا دو سری وہ ہے دورک وہ سے لوگ اس کی خالفت سے باز رہیں۔

# سانویں دلیل

#### وشمنول كى ہلاكت

ساقویں دلیل آپ کے دعوے کی صداقت کی کہ وہ بھی بے شار دلا کل کامجموعہ ہے ہے ہے کہ آپ کے دشمنوں کو اللہ تعالی نے بلااستناء اور بلاا نسانی ہاتھ کی مدو کے ہلاک کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیا روں کو جو تکلیف دے ہم اس کا مقابلہ کرتے ہیں اور اس کو سزا دیتے ہیں اور اللہ تعالی کی طرف جو ہمارے کا موں ہیں روک بنے اس کو اپنے رائے ہیں اگر اللہ تعالی اپنی غیرت بھی دکھائے اور جو ان کے مامور آتے ہیں تو عقل چاہتی ہے کہ ان کیلئے اللہ تعالی اپنی غیرت بھی دکھائے اور جو ان کے رائے میں روک ہوں ان کو ان کے رائے سے دور کردے اور جو ان کی ذلت چاہیں ان کو ذلیل کر دے اور جو ان کی ناکامی کی کو مشش کریں ان کو ناکامی کا بھی منہ دکھائے اگر وہ ایسانہ ذلیل کر دے اور جو ان کی ناکامی کی کو مشش کریں ان کو ناکامی کا بھی منہ دکھائے اگر وہ ایسانہ

کرے تواس کا تعلق اور اس کی محبت بے ثبوت رہے اور ماموروں کے دعوے مشتبہ ہوجائیں کیو نکہ دنیا کے باد شاہ اور حاکم جن کی طاقتیں محدود ہوتی ہیں وہ بھی اپنے دوستوں اور اپنے کار کنوں کے رائے میں روک بننے والوں کو سزا دیتے ہیں اور ان سے عداوت رکھنے والوں کے سزا ذیتے ہیں اور ان سے عداوت رکھنے والوں کے سزا ذیتے ہیں۔

قرآن کریم سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہماری عقل کا مطالبہ بالکل درست ہے اور اللہ تعالیٰ تقدیق قرماتا ہے کہ اس کی طرف سے آنے والوں کے دشمنوں اور معاندوں کی ضرور کرفت ہوئی چاہئے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن اَخْلَامُ مِتَنِ اَفْنَدُی عَلَی اللّهِ کَذِباًاوَ کَذَبَ بِنَا بِیَهِ اللّه تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن اَخْلَامُ مِتَنِ اَفْنَدُی عَلَی اللّهِ کَذِباًاوَ کَذَبَ بِنَا بِیہ اللّه تعالیٰ پرجان کَذَب بِنَا بِیہ الله تعالیٰ کی طرف سے آنے والے کی باتوں کو جُمثلا وے بات یہ ہے کہ خل طرح الله تعالیٰ پر افتراء کرنے کہ خل طرح الله تعالیٰ پر افتراء کرنے والا کبھی کامیاب نمیں ہو سکتا ہی طرح الله تعالیٰ کی طرف سے آنے والے کی باتوں کو جمثلانے والا بھی کامیاب نمیں ہو سکتا ہی طرح الله تعالیٰ کی طرف سے آنے والے کی باتوں کو جمثلانے والا بھی کامیاب نمیں ہو سکتا ہی طرح الله تعالیٰ کی طرف سے آنے والے کی باتوں کو جمثلانے والا بھی کامیاب نمیں ہو سکتا۔

ای طرح فرماتا ہے۔ کو کفید اسٹنھزی ہو سل ہون فیک فکافی بالذین سنجو واور نبھیم ہاکانی ایم طرح فرماتا ہے۔ کو کفید اسٹنھزی ہو سے پہلے ہور سول گزرے ہیں ان کے ساتھ بھی ہنی اور شخصاکیا گیا گر آخریہ ہوا کہ وہ اور جھ سے پہلے جو رسول گزرے ہیں ان کے ساتھ بھی ہنی اور شخصاکیا گیا گر آخریہ ہوا کہ وہ لوگ جو ان میں خاص طور پر شخصاکرنے والے سے ان کو ان چیزوں نے گھیرلیا جن سے وہ ہنی کرتے ہے تو کہہ وے کہ جاؤ زمین میں خوب پھرواور دیکھو کہ غدا کے نبیوں کو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا ہے۔ اس مضمون کی آیات اس کرت سے قرآن کریم میں پائی جاتی ہیں کہ زیادہ زور اس پر دینے کی ضرورت نہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کی سنت ہے کہ اس کے باتے ہیں اور دو سروں کیلئے موجب بھرت ہوتے ہیں اور دو سروں کیلئے موجب عبرت ہوتے ہیں۔

حضرت اقدس مسيح موعود عليه العلوة والسلام كو بھی ای مضمون كا الهام ہوا تھا كه اِنّی مُنْ مَنْ اَدَادَاهِ اَللّه مَنْ مَنْ اَدَادَاهِ اللّه مَنْ مَنْ اللّه مَنْ اللّه مَنْ اللّه مَنْ اللّه مَنْ اللّه مَنْ اللّه مَنْ مَنْ اللّه مِنْ اللّه مِنْ اللّه مِنْ اللّه مَنْ اللّه مِنْ مُنْ مُنْ اللّه مِنْ اللّه مِنْ مُنْ مُنْ اللّه مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّم

میں ایک بڑے مولوی صاحب کا ذکر کرچکا ہوں جو فرقہ الجوریث کے لیڈر تھے اور جو حضرت اقد س علیہ السلوٰ قاوالسلام کے بچپن کے واقف تھے اور جنہوں نے آپ گی تصنیف براہین احمد یہ کی اشاعت پر ایک زبردست ریو یو لکھا تھا اور اس میں آپ کی خدمات کو بے نظیر قرار دیا تھا۔ جب آپ نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا تو یہ مولوی صاحب بجڑ گئے اور سخت ناراض ہوئے اور انہوں نے یہ خیال کیا کہ شاید کتاب براہین احمد یہ پرجو میں نے ریو یو لکھا تھا اس پر ان کے دل میں عجب پیدا ہو گیا ہے اور یہ بھی اپنے آپ کو بچھے لگ گئے ہیں اور اس خیال سے انہوں نے یہاں تک لکھ دیا کہ یہ میرے ریو یو پر نازاں ہے میں نے ہی اس کو بڑھایا ہوا کہ اور میں بی اس کو اروں گا۔

یہ عزم کر کے یہ مولوی صاحب اپ گھرے لکے اور ہندوستان کے ایک سمرے سے دو سمرے سرے سرے سرے سرے سکہ کادورہ کیااور بیسیوں علاء سے کفرکافتو کی لیااور یماں تک ان فتو وں میں کھوالیا کہ یہ هخص ہی کافر ہیں بلکہ جو مخض ان سے کلام کرے وہ بھی کافر ہیں بلکہ جو مخض ان سے کلام کرے وہ بھی کافر ہے۔ اس فتوے کو تمام ہندوستان میں چھوا کر شائع کیا اور خیال کر لیا کہ اس زبردست جملے سے میں نے ان کو ذلیل کر دیا گراس بھارے کو کیا معلوم تھا کہ آسان پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے پار پار کیار کہ رہے تھے کہ وکفید بھیارے کو کیا معلوم تھا کہ آسان پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے پار پار کیار کہ رہے تھے کہ وکفید افران کو کیار پار کیار کہ درہے تھے کہ وکنی اورای طرح اس کے قدوی پار پار کار کر کہ رہے تھے کہ اِنتِی مُویْنَ مَنْ اَدَادَ اِھانَتَکَ میں اس کی جنگ کروں گاجو تیری ہتک کا رادہ کرے گا۔

اے بادشاہ! ابھی بہت عرصہ اس فتوے کو شائع ہوئے نہیں گزرا تھا کہ ان مولوی صاحب کی عزت لوگوں کے دلوں سے اللہ تعالی نے منانی شروع کی۔ اس فتوے کی اشاعت سے پہلے ان کو یہ عزت حاصل تھی کہ لاہور دارالخلافہ پنجاب جیسے شہر میں جو آزاد طبع لوگوں کا شہر ہے بازاروں میں سے جب وہ گزرتے تھے تو جماں تک نظر جاتی تھی لوگ ان کے ادب اور احترام کی وجہ سے کھڑے ہو جاتے اور ہندو وغیرہ غیر ندا ہب کے لوگ بھی مسلمانوں کا ادب و کیم کر ان کا ادب کرتے تھے اور جس جگہ جاتے لوگ ان کو آ تھوں پر بھاتے اور حکام اعلیٰ جیسے گور نر و گور نر جنرل ان سے عزت سے ملتے تھے گر اس فتوے بھاتے اور حکام اعلیٰ جیسے گور نر و گور نر جنرل ان سے عزت سے ملتے تھے گر اس فتوے کے شائع کرنے کے بعد بغیر کی ظاہری سامان کے پیدا ہونے کے ان کی عزت کم ہونی

شروع ہوئی اور آخریاں تک نوبت پنی کہ خود اس فرقے کے لوگوں نے بھی ان کو پھوڑ دیا جس کے وہ لیڈر کملاتے تھے اور ہیں نے ان کو اپنی آکھوں سے دیکھا ہے کہ اسٹیٹن پر اکیلے اپنا اسباب جو وہ بھی تھوڑا نہ تھا اپنی بغل اور پیٹھ پر اٹھائے ہوئے اور اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے چل جا رہے ہیں اور چاروں طرف سے دھکے مل رہے ہیں کوئی پوچھتا نہیں۔ لوگوں میں بے اعتباری اس قدر بڑھ گئی کہ بازار والوں نے سودا تک وینا بند کر دیا۔ دو سرے لوگوں کی معرفت سودا متکواتے اور گھروالوں نے قطع تعلق کرلیا بعض لڑکوں نے اور یوبوں نے لمنا جانا چھوڑ دیا' ایک لڑکا اسلام سے مرتد ہو گیا' غرض تمام قدم کی عزتوں سے ہاتھ دھوکر اور عبرت کا نمونہ دکھا کراس دنیا سے رخصت ہوئے اور اپنی زندگی کے آخری ایام کی ایک ایک گئری سے اس آیت کی صدافت کا فہوت اور اپنی زندگی کے آخری ایام کی ایک ایک گئری سے اس آیت کی صدافت کا فہوت دیتے ہے گئے کہ فرق سِنیروا فِی آلاَرْخِسِ فَتَمَ انْظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَافِلَةُ الْاُکَذِبِیْنَ

آپ کے دشمنوں کی ہلاکت کی دو سری مثال کے طور پر میں چراغ دین ساکن جموں کو پیش کرتا ہوں میہ مخض پہلے حضرت اقد س کے مانے والوں میں سے تھا گربعد کو اس نے دعویٰ کیا کہ وہ خود دنیا کی اصلاح کیلئے مبعوث ہوا ہے اور آپ کے خلاف اس نے کئی رسائل اور مضامین شائع کئے اور آخر جب اس سے بھی تسلی نہ ہوئی تو آپ کے خلاف دعا کی اور اس دعا کو گھی کرشائع کرنے کا ارادہ کیا اس دعا کا یہ مضمون تھا کہ

"اے خدا! تیرادین اس مخص (لینی حضرت اقد س) کی وجہ سے فتنے میں ہے اور یہ مخص لوگوں کو ڈرا تا ہے کہ طاعون میرے ہی سبب سے نازل ہو کی ہے اور زلز لے بھی میری ہی تکذیب کا نتیجہ ہیں تو اس مخص کو جھوٹا کر اور طاعون کو اب اٹھالے تا کہ اس کا جھوٹا ہونا ٹابت ہوجائے اور حق اور باطل میں تمیز کردے۔

یہ وعالکھ کراس نے چھپنے کو وی لیکن خدا تعالیٰ کی گرفت کو دیکھتے کہ مضمون وعاکی کاپیاں

لکھی جا چکی تھیں گرا بھی پھر پر نہیں جمائی گئی تھیں کہ وہی طاعون جس کے اٹھائے جانے کی دعا

اس نے اس لئے کی تھی تاکہ حضرت اقد س کا یہ وعویٰ باطل ہو جائے کہ طاعون میری
صدافت کے جُوت کیلئے پھیلائی گئی ہے اس نے اس کے گھر پر آکر جملہ کیااور پہلے تواس کے دو

بیٹے کہ وہی اس کی اولاد تھے طاعون میں گر فار ہوکر مرکئے اور اس کی بیوی اس کو چھو ڈکر کسی
اور شخص کے ساتھ بھاگ گئی اور لڑکوں کی موت کے بعد وہ خود بھی طاعون ہی کی مرض میں
اور شخص کے ساتھ بھاگ گئی اور لڑکوں کی موت کے بعد وہ خود بھی طاعون ہی کی مرض میں

جتلاء ہو کر مرکیا اور مرتے وقت یہ کتا تھا کہ اب تو خدانے بھی مجھے چھوڑ دیا۔ اس مخض کی موت نے بھی پُرشوکت الفاظ میں اس امر پر گوائی دی کہ ماُموروں کی مخالفت معمولی چیز نہیں جو جلدیا بدیر عذاب النی میں مبتلاء کرتی ہے۔

چراغ دین جموتی کے سوا اور بیسیوں فخص ایسے ہیں جنہوں نے آپ کے خلاف دعا ہائے مباہلہ کیں اور بہت جلد اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آگئے جیسے کہ مولوی غلام دھیمرقصوری- یہ فخص حفیوں میں سے ایک بہت بڑا عالم اور صاحب رسوخ آدمی تھا۔ اس نے بھی آپ کے خلاف دعا کی تھی اور اللہ تعالیٰ سے جھوٹے اور سیچ کے در میان فیصلہ چاہا۔ یہ فخص بھی بہت خلاف دعا کی تھی اور اللہ تعالیٰ سے جھوٹے اور سیچ کے در میان فیصلہ چاہا۔ یہ فخص بھی بہت جلد یعنی چند ماہ کے اندر اندر طاعون کی مرض میں گرفتار ہو کر ہلاک ہو گیا اور لوگوں کیلئے عبرت کاموجب بنا۔

ایک فخص فقیر مرزانای ساکن دوالمیال ضلع جهلم کاتھا۔ اس نے لوگوں بیں ہیہ کہنا شروع کیا کہ حضرت اقد س مسیح موعود علیہ العلاق والسلام کی نسبت جھے بتایا گیا ہے کہ اس رمضان کی ستا کیس تاریخ تک وہ ہلاک ہو جائیں گے اور جماعت احدید کے مقامی ممبروں کو ایک تحریر لکھ ستا کیس تاریخ تک وہ ہلاک ہو جائیں گے اور جماعت احدید کے مقامی ممبروں کو ایک تحریر لکھ صاحب ہلاک نہ ہوئے یا ان کاسلسلہ تباہ نہ ہواتو ہیں ہرقتم کی سزا برداشت کرنے کیلئے تیا رہوں اور اس کاغذ پر بہت سے لوگوں کے دستخط کروا کر جماعت احمدید کے ممبروں کو دے دیا۔ یہ کاغذ بعیساکہ اس پر تکھا ہوا ہے سات رمضان المبارک ۱۳۲۱ھ کو لکھا گیا۔ اس کے بعدے ۲ رمضان تو بعیساکہ اس پر جھوٹوں کی باتوں کاکیا اثر ہو سکتا تھا مگرا گلا رمضان آیا تو اس گاؤں میں طاعون نمودا رہوئی اور پہلے اس مخض کی بیوی مری 'پھریہ خود بچار رمضان آیا تو اس گاؤں میں طاعون نمودا رہوئی اور پہلے اس مخض کی بیوی مری 'پھریہ خود بچار ہوا اور پورے ایک سال کے بعد اس تاریخ جس تاریخ کو اس نے وہ تحریر لکھ کردی تھی بینی سات رمضان المبارک کو یہ مخض سخت تکلیف اور دکھ اٹھا کر مرگیا اور چند دن بعد اس کی لڑی سات رمضان المبارک کو یہ مخض سخت تکلیف اور دکھ اٹھا کر مرگیا اور چند دن بعد اس کی لڑی درگی۔

یہ مثالیں اگر جمع کی جائیں تو سینکڑوں بلکہ ہزاروں کی تعداد تک پہنچ جائیں کیونکہ سینکڑوں ہزاروں آدمیوں نے ولائل سے تنگ آکراور ضد میں گر فمآر ہو کر حضرت مسیح موعود علیہ السلوۃ والسلام کے خلاف دعائیں کیس اوروہ اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آگئے لیکن سب سے عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ہلاکت اور ذلت کے نشان کو کئی رنگ میں و کھایا ہے۔ جن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ہلاکت اور ذلت کے نشان کو کئی رنگ میں و کھایا ہے۔ جن

لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹے کو سچے کی زندگی میں ہلاک کرے اٹکو آپ کی زندگی میں ہلاک کرے اٹکو آپ کی زندگی میں ہلاک کر دیا اور جن لوگوں نے کہا کہ جھوٹے کا سچے کی زندگی میں ہلاک ہو جانا کوئی دلیل نہیں ہے بلکہ جھوٹے کو کمبی مسلت دی جاتی ہے جیسا کہ مسلمہ کذاب رسول کریم الشاقات کے بعد بلاک ہواان کواللہ تعالیٰ نے مسلت دی اور مسلمہ کذاب کامثیل ثابت کردیا۔

ان کے اس اعلان کا متیجہ میہ ہوا کہ خدا تعالیٰ نے ان کو ان کے بتائے ہوئے معیار کے مطابق پکڑا اور ان کو لیمی مملت دے دی۔ حضرت اقد س کی وفات کے بعد ان کو زندہ رکھااور وہ اپنی تحریر کے مطابق مسیلمہ کذاب کے مثیل ثابت ہوئے اور ان کی زندگی کا ہردن اللہ تعالیٰ کی قدرت کا لیک ثبروست دلیل ہوتا ہے۔

کی قدرت کا لیک ثبوت اور ان کے مسیلمہ ہونے کی ایک زبروست دلیل ہوتا ہے۔

غرض الله تعالیٰ نے آپ کے دشمنوں کو ہررنگ میں ہلاک اور ذلیل کیااور جنہوں نے اس معیار کو تشلیم کیا کہ جھوٹا سچے کی زندگی میں ہلاک ہو تا ہے ان کو آپ کی زندگی میں ہلاک کیااور جنہوں نے اس پر زور دیا کہ جھوٹے کا یہ نشان ہو تا ہے کہ وہ کمبی مسلت پاتا ہے اور سچے کے بعد زندہ رکھاجاتا ہے ان کو کمبی مسلت دی اور حضرت اقد س کے دشمنوں میں ابو جسل اور مسلّمہ رونوں فتم کے لوگوں کے نمونے دکھا کر حضرت اقدس علیہ السلام کے فنافی الرسول مونے کا ثبوت دیا اور ریہ بھی ثابت کیا کہ بیرسب سامان اللہ تعالی کی طرف سے تھا محض اتفاق نہ تھا کیو نکہ اگر اتفاق ہو تا تو ہر فریق ہے اس کے اپنے مسلّمہ معیا رکے مطابق کیوں سلوک ہو تا-

علاوہ اس قتم کی ہلاکوں کے جو دعا ہائے مباہر یا بد دعاؤں کے نتیجہ میں آپ کے دشمنوں کو پہنچیں اور کئی طریق پر بھی اللہ تعالی نے آپ کے دشمنوں کو ہلاک کیا یعنی آپ کے زمانے میں قتم قتم کے عذاب نازل کئے اور اس قدر مصائب میں لوگوں کو چٹلاء کیا کہ ہرا یک ول کہ رہا ہے کہ اس قدر نبابی اس سے پہلے ونیا میں بھی نہیں آئی تھی اس کی تفصیل کی اس جگہ ضرورت نہیں کو نکہ یہ ایس بات ہے کہ ہر ملک اور ہرقوم اس پر شاہد ہے کونسا ملک ہے جمال طاعون یا زلزلہ یا انعلو کنزایا قحط یا جنگ نے بربادی نہیں کی اور شروں اور علاقوں کو ویران نہیں کی اور شروں اور علاقوں کو ویران نہیں کی۔

افراد پرجوعذاب نازل ہو ہے ہیں ان میں سے بعض اس تم کے بھی ہوتے تھے کہ جولوگ
آپ پرکوئی اتمام لگاتے تھے ای بلامیں خود جتلاء ہوجاتے تھے۔ مثلاً بعض لوگ کمہ دیتے تھے کہ
آپ کو نکھوڈ باللّٰے برص ہے تو اللہ تعالی ان کو برص کی بیاری میں جتلاء کر دیتا اور بعض لوگ
آپ کی نسبت یہ مشہور کر دیتے کہ آپ طاعون سے فوت ہو گئے ہیں یا ہوں گے تو وہ خود طاعون سے فوت ہو گئے ہیں یا ہوں گے تو وہ خود طاعون سے فوت ہو گئے ہیں یا ہوں گے تو ہو کہ سنت میں گئیوئی کہ "بھیبھڑے کی مرض ہے۔" فوت ہوں گے وہ رسل سے مرا۔ اس قسم کی سیسٹروں مثالیں ملتی ہیں کہ جس محض نے جو جھوٹ آپ پر باند ھاوہی اس پرالٹ پڑا اور الیے سیسٹروں مثالیں ملتی ہیں کہ جس محض نے جو جھوٹ آپ پر باند ھاوہی اس پرالٹ پڑا اور الیے قری نشان اللہ تعالی کی قدرت اور اس کے شدید العقاب ہونے پر کامل ایمان حاصل ہوتا ہے اور وہ اس امر کے مائے پر مجبور ہوتا ہے کہ حضرت اقد س اللہ تعالی کے داستباذ بندے ہے ور نہ کیا سب ہے کہ آپ کے لئے وہ اس قدر غیرت دکھا تا تھا اور اب بھی دکھا تا ہے۔

## آٹھویں دلیل

#### سحده ملاتك

قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ آدم گوپیدا کرکے اللہ تعالی نے ملائکہ کو تھم دیا کہ اسے سورہ کریں۔ ۲۲۵ سے دو ایک عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ کے سواکسی اور چیز کے آگے سجدہ کرنا خواہ وہ کس قدر ہی عظمت اور شوکت رکھتی ہو جائز نہیں 'حتی کہ انبیاء اور انبیاء میں سے ان کے سردار محمد مصطفے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے بھی جائز نہیں اور بھی نہیں کہ سجدہ کرنا غیراللہ کو جائز نہیں بلکہ سخت گناہ ہے اور اس نعل کا مرتکب اللہ تعالیٰ کے قرب اور اس نعل کا مرتکب اللہ تعالیٰ کے قرب اور اس کے فضل سے محروم رہ جاتا ہے پس سجدے سے مراد وہ سجدہ تو نہیں ہو سکتا جو بطور عبادت کیا جاتا ہے۔

یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ پہلے زمانے میں سجدہ کرنا جائز ہوگا بعد میں منع ہوگیا کیو نکہ شرک ان گناہوں میں سے نہیں جو بھی جائز ہوں اور بھی منع ہو جائیں۔ تو حید باری اصل الاصول ہے اور اس میں کسی وفت بھی تغیر نہیں ہو سکتا اور اگر فرض بھی کرلیا جائے کہ پہلے غیراللہ کو سجدہ جائز تھا'لیکن بعد میں اس کو شرک قرار دے کر حرام کر دیا گیا تو پھر شیطان کاحق ہے کہ دعویٰ جائز تھا'لیکن بعد میں اس کو شرک قرار دے کر حرام کر دیا گیا تو پھر شیطان کاحق ہے کہ دعویٰ کرے کہ جو بات میں پہلے کہتا تھا آخر مُدودُ بِاللّهِ الله تعالیٰ کو بھی کرنی پڑی میرا بھی تو بی عذر مقاکد غیراللہ کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتا اللہ کے آگے سجدہ کرنے سے تو میں نے بھی انکار نہیں کیا۔

غرض کسی صورت میں غیراللہ کے آگے سجدہ جائز نہیں ہو سکتانہ اب جائز ہے اور نہ پہلے کہی جائز تھا اس ملائکہ کو سجدے کا تھم دینے سے مراد عمادت کرنے والا سجدہ تو نہیں ہو سکتا اس سے ضرور پچھ اور مراد ہے اور وہ مراد مطابق لغت عربی کامل فرما نبرداری ہے۔ جس طرح سجدہ کے معنے سجدہ عبادت کے ہیں سجدے کے معنے اطاعت کے بھی ہیں۔ لسان العرب کی جلد ۴۲۸ میں لفظ سکجد کے شیخے لکھا ہے وکی گھا ہے وکی ہیں۔ لسان العرب کی جلد ۴۲۸ مین جس

نے کسی کا تھم پوری طرح مانا اس کی نسبت کتے ہیں کہ اس نے سجدہ کیا۔ پس آدم کو سجدہ کرنے کا تھم دینے کے بیہ معنے ہیں کہ ملائکہ اس کی فرما نبرداری کریں اور ملائکہ کی فرما نبرداری بندوں کے لئے یہ ہے کہ ان کے کام ہیں مدودیں اور یہ تھم آدم سے خاص نہیں بلکہ ہر نبی جو دنیا ہیں آتا ہے اس کیلئے ہی تھم دیا جاتا ہے بلکہ اگر کسی مختص کیلئے ملائکہ کو اس قشم کا تھم نہ دیا جائے تو وہ اُمور کہلائی نہیں سکتا۔

ہمارے آنخضرت القافیاتی کی ذندگی میں اس قتم کے بہت سے واقعات ملتے ہیں کہ طائکہ نے آپ اس کے کام میں آپ کی مدد کی جیسے بدر کے موقع پر کہ طائکہ نے کفار کے دلوں میں اُرعب ڈالا' یا آپ کے کئر پھیکئے پر آند ھی ذور سے چلی' یا احزاب کے موقع پر آند ھی نے ایک سردار کی آگ بجھادی جس سے اشکر کفار پر اگندہ ہوگیا' یا مثلاً ایک بہودیہ کے زہرد سے پر اس کی شرارت آپ پر ظاہر ہوگئی۔ طائکہ کی فرمانبرداری کا ظہار زیادہ تر قوانین طبعیہ کو اس کی شرارت آپ وہ چو نکہ قوانین طبعیہ کاسب اول ہیں وہ ایسے مواقع پر جب کے نبی اور اس کے دشمنوں کا مقابلہ ہو تا ہے قوانین طبعیہ کو اس کی تائید میں لگادیتے ہیں اور بی اور اس کی تائید میں لگادیتے ہیں اور بی سبب ہو تا ہے کہ جب کہ ظاہری اسباب نبیوں کے مخالف ہوتے ہیں جتیجہ ان کے حق میں نکل آتا ہے اور یہ بات ان کے صادق ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔

یہ طاکہ کی روحضرت مسے موعود کو بھی عاصل تھی۔ آپ کی تائید میں بھی طائکہ لگے رہتے ہے اور قوانین حلبعیه کو آپ کی نفرت میں لگادیت ہے۔ ایک وفعہ کاواقعہ ہے کہ آپ اور چنداور لوگ جن میں ہندو 'مسلمان فعرت میں لگادیت ہے۔ ایک وفعہ کاواقعہ ہے کہ آپ اور چنداور لوگ جن میں ہندو 'مسلمان مختلف ندا ہب کے لوگ شامل ہے ایک مکان میں سور ہے ہے۔ آپ کی اچانک آنکھ کھل گئ اور آپ نے اپنے ول میں یہ شور محسوس کیا کہ مکان گرنے لگاہے۔ مکان کے گرنے کی بظا ہر کوئی علامت نہ تھی صرف چھت میں ہے اس قتم کی آواز آرہی تھی جیسے کہ لکڑی کو کیڑے کوئی علامت نہ تھی صرف چھت میں ہے اس قتم کی آواز آرہی تھی جیسے کہ لکڑی کو کیڑے کے کا ثینے ہے آتی ہے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو جگایا اور کھا کہ وہ مکان کو خالی کردیں گر انہوں نے بچھ پرواہ نہ کی اور یہ کہ کر کہ صرف آپ گاوہم ہے ور نہ کوئی خطرہ نہیں پھرسو انہوں نے بچھ در کے بعد آپ نے پھروی شور محسوس کیا اور پھران کو جگایا اور بہت زور دیا اس پر ان لوگوں نے آپ گائا کو اور کھ دیا۔ آپ نے اپنے وہم کی پروی میں یہ کوئی کہ آپ نے اپنے وہم کی پروی میں لوگوں کو خواہ دکواہ دیا۔ آپ نے اپنے دل میں یہ محسوس کیا کہ یہ مکان صرف میراا نظار میں لوگوں کو خواہ دکھ دیا۔ آپ نے اپنے دل میں یہ محسوس کیا کہ یہ مکان صرف میراا نظار

کررہا ہے میں اگر نکلاتو فور آمکان گرجائے گااس پر آپ ٹے پہلے ان او گوں کو نکالا اورسب کے آخر میں خود نکلے۔ ابھی آپ ٹے ایک پیرمیٹر ھی پر رکھا تھا اور دو سراا ٹھایا تھا کہ مکان کی چھت زور سے گری اور لوگ بہت حیران ہوئے اور آپ گے ممنون ہوئے اور سمجھ لیا کہ صرف آپ گی وجہ سے ان کی جانیں بچائی گئی ہیں۔

ای طرح بھی ایا ہوتا تھا کہ بعض بیاریوں کے موقع پرادویہ منعنق ہوکراپی حقیقت کو ظاہر کردیتی تھیں اوریہ ظاہر ہے کہ ادویہ تو بے جان ہیں در حقیقت یہ ملائکہ کی مدو تھی جو تا شیر ادویہ کے ظہور کیلئے مقرر ہیں اور ہر چیز کا سبب اول ہیں۔ چنانچہ ایک دفعہ آپ کو کسی بیاری سے سخت تکلیف تھی مختلف ادویہ کے استعمال سے بچھ فائدہ نہ ہوا اتنے میں ایک شکل منعنق ہوگی اور کہا کہ "خاکسار بیپر منٹ" بھی ایک شکل منعنال کیا گیاتو فور اآرام ہوگیا۔

ابض دفعہ آپ کے دشمن آپ کے قبل کرنے کا ارادہ کرتے تھے مگروہ لوگ جو آپ کے قبل کرنے کا ارادہ کرتے تھے مگروہ لوگ جو آپ کے قبل کیلئے بھیج جاتے تھے یا توان کے آلے کی اطلاع آپ کو پہلے سے ہو جاتی تھی یا ان کے دل میں ملائکہ اہل بدر کی طرح کچھ اس قتم کارُعب ڈال دیتے تھے کہ وہ خود ہی قبل ہو جاتے تھے '
اینی توبہ کرکے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے اور حضرت عمر "کی طرح و شمنی چھو ڈ کرا طاعت اختار کر لیتے۔

مران سب وا تعات ہے بڑھ کروہ عظیم الثان نثان ہے جو طاعون کے متعلق ظاہر ہوا۔
میں آگے چل کربیان کروں گا کہ طاعون کس طرح آپ ٹی ہیں گو ئیوں کے ماتحت دنیا میں ظاہر ہوئی۔ سروست اس قدر کہد دیناکانی ہو گا کہ اللہ تعالی نے آپ کو طاعون ہاتھی کی صورت میں وکھائی ۱۲۲۰ جو تمام دنیا ہیں جابی ڈال رہی ہے گرسب طرف خونریزی کرکے آپ گے آگے آگ کرمؤد جبیٹھ جاتی ہے اس خواب کے معنے یہ تھے کہ طاعون کے ملا تکہ کو آپ ٹی تائید کا تھم دیا گیا ہے۔ اس نظارہ کی تائید ہیں اور بھی بہت ہے المام ہوئے۔ مثلاً یہ کہ "آگ ہاری غلام بلکہ غلاموں کی (بھی) غلام ہے۔ " اور آپ ٹی اعلان کر دیا کہ اللہ تعالی نے جھے بتایا ہے کہ میری جماعت کے لوگ طاعون سے نبتا مخوظ رہیں گے گو بعض حادثات بھی ہو جائیں گے مگروہ میری جماعت کے لوگ طاعون سے نبتا مخوظ رہیں گے گو بعض حادثات بھی ہو جائیں گے مگروہ اس طرح ہوں گے جیسے رسول کریم القرابی تھی کے وقت میں کفار کے مقابلے میں بعض مسلمان بھی شہد ہو جاتے تھے مگرمقابلتا کفار بہت زیادہ حرتے تھے اور صحابہ "بہت کم۔

ای طرح یہ بھی اعلان کیا کہ بستیوں میں سے قادیان نبتا محفوظ رہے گا بھائے اور یہاں اس قتم کی سخت طاعون نہیں پڑے گی جیسے کہ دو سری جگہوں پر پڑے گی اور گھروں میں سے آپ گا گھر کی طور پر محفوظ رہے گا اس میں طاعون کا کوئی حادثہ نہیں ہو گا-ان اعلانوں کے بعد طاعون ہندوستان میں اس شدت کے ساتھ پھیلی کہ الامان! ہر سال کی گی لا کھ آدمی طاعون سے سرجا تا تھا گمریاوجو داس کے کہ آپ نے اپنی جماعت کو طاعون کا ٹیکہ کرانے سے منع کر دیا تھا جو طاعون کا ٹیکہ کرانے سے منع کر دیا تھا جو طاعون کا ٹیکہ کرانے سے منع کر دیا تھا جو طاعون کا ایک ہی علاج سمجھا جا تا تھا- دو سرے لوگ طاعون سے مرتبے تھے گر آپ کی جماعت کے لوگ نبیتا طاعون سے محفوظ رہتے تھے اور متوا تراور کی سال تک ای طرح ہو تا ہوا دیکھ کر لوگوں نے سوچا کہ آخر کوئی بات ہے کہ اس طرح طاعون کے کیڑے احمدیوں کو چھو ڈکر دو سرے لوگوں کو پکڑتے ہیں اور ہزا رہائوگ اس کو دیکھ کرائیان لائے بلکہ مسے موعود چھو ڈکر دو سرے لوگوں کو پکڑتے ہیں اور ہزا رہائوگ اس کو دیکھ کرائیان لائے بلکہ مسے موعود علیہ العلو ق والسلام کے زمانے کے اکثراحمدی وہی ہیں جو اس نشان کو دیکھ کرائیان لائے تھے یہ بات ان کیلئے تیرت انگیز تھی کہ طاعون کے کیڑوں کوکون بتا تا ہے کہ قلال مخض مرز اصاحب کا بات ان کیلئے تیرت انگیز تھی کہ طاعون کے کیڑوں کوکون بتا تا ہے کہ قلال مخض مرز اصاحب کا بات ان کیلئے تیرت انگیز تھی کہ طاعون کے کیڑوں کوکون بتا تا ہے کہ قلال مخض مرز اصاحب کا بات ان کیلئے تیرت انگیز تھی کہ طاعون کے کیڑوں کوکون بتا تا ہے کہ قلال مخض مرز اصاحب کا بات ور قلال منگر۔

بڑے بڑے ویشن جیسا کہ پہلی بیان کردہ بعض مثالوں سے ظاہر ہے طاعون سے ہی ہلاک ہوئے لیکن آپ کی جماعت بہت حد تک محفوظ رہی ۔ صرف بھی بھی اور کسی جگہ کوئی واقعہ ایسا ہو جاتا تھا کہ ان بیں سے بھی کوئی اس مرض بیں بہتلاء ہو جائے متوا ترکئی سال تک سارے ملک بیں طاعون کی وباء کا پھوٹنا اور مانے والوں کا نبیتا محفوظ رہنا صاف ظاہر کرتا ہے کہ آپ سی طاعون کی وباء کا پھوٹنا اور مانے والوں کا نبیتا محفوظ رہنا صاف ظاہر کرتا ہے کہ آپ کی فلاموں کی (بھی) غلام ہے ۔ "کے فرکورہ بالا رؤیا اور آپ کے الهام "آگ ہماری غلام بلکہ غلاموں کی (بھی) غلام ہے ۔ "کے ماتحت ملائکہ اس مرض کے جرمز (GERMS) کو آپ کی تائید لیکن آپ کے وشنوں کی ہلاکت بیں لگارہے سے اور اس طرح فرما نبرداری کا وہ حق پورا کر رہے سے جو ہر مرسل کے متعلق ان کے ذمہ لگایا گیا ہے۔

قادیان میں بھی ایساہی ہوا کہ دو سرے شہروں کی نسبت یماں بہت ہی کم طاعون ہوئی اور تین سال تک ہو کر ہٹ گئی- حالا نکہ دو سرے شہروں میں دس دس سال بلکہ بعض جگہ اس سے بھی زیادہ رہی -

آ پ گے گھرکے متعلق تو ملائکہ کی فرما نبرداری کا عجیب نمونہ نظر آیا۔ یعنی باوجو داس کے کہ تین سال تک متواتر آپ کے گھرکے بائیں طرف بھی اور دائیں طرف بھی طاعون پھوٹی

آپ کے گھر کی دائیں طرف والے ہلی گھر جس بھی مو تیں ہو ئیں اور ہائیں طرف کے گھریں ہی مو تیں ہو ئیں اور ہائیں طرف کے گھریں بھی مو تیں ہو تیں ہو تیں لیکن آپ کا گھر جس بیں سوسے زیادہ آدی رہتے تھے اور نشیب کے حصہ بیں واقع ہونے کے سبب سے صحت افزا جگہ پر بھی نہیں کہلا سکانہ صرف بیہ کسی گاؤں بیں پڑے تو نہیں ہونی بلکہ کوئی چوہا بھی اس بیں بتلاء نہیں ہوا طالا نکہ طاعون جب کسی گاؤں بیں پڑے تو چوہ وہ جاتے ہیں یہ ایک ججب نشان ہے اور صاحب وانش کیلئے موجب تسلی -اگر ملائکہ آپ کی تائید نہیں کررہے تھے تو پھر کیا چیز تھی جوامور طبعیلہ کو جو حاکموں اور ہو اور شاہوں کے قبضہ بیس بھی نہیں ہوتے آپ کی تائید اور غلامی بیس لگائے ہوئے تھی ۔ بڑے ہورات دن طبقی احتیا طول سے کام لے رہے تھے طاعون کا شکار ہوتے تھے ، شہروں بڑے ڈاکٹر جو رات دن طبقی احتیا طول سے کام لے رہے تھے طاعون کا شکار ہوتے تھے ، شہروں سے با ہرصاف محفظت میں رہنے والے اس کی گرفت سے بڑے بلا حفظان صحت سے با ہرصاف موجود گی کے 'بلا آبادی سے با ہرجائے کے اس وباء کے تیلے سے محفوظ رہتے بلکہ کے سامانوں کی موجود گی کے 'بلا آبادی سے با ہرجائے کے اس وباء کے تھلے صحفوظ رہتے بلکہ جائور تک اس کے اثر کو قبول نہ کرتے 'طالا تک کے سامانوں کی موجود گی کے 'بلا آبادی سے با ہرجائے کے اس وباء کے تھلے سے محفوظ رہتے بلکہ طاعون کے ذول میں اور بہت سے لوگ بھی در خواست کرکے گھرکے اندر آجاتے تھے۔

اگر قادیان میں طاعون نہ آتایا اگر قادیان میں طاعون آتا گر آپ کے گھرکے اردگردنہ
آتاتو کما جاسکتا تھا کہ انقاق تھا گر قبل از دقت سے بات شائع کردیئے کے بعد کہ ملائکۃ اللہ آپ کی
تائید میں ہیں اور طاعون کو اپنی غلامی کاطوق پہنائے ہوئے ہیں۔ طاعون کا قادیان میں آنا کھر
آپ کے گھرکے اردگرد آنا گر آپ کے گھر میں سے کسی آدمی یا جانور کا بھی اس سے متا تر نہ
ہونا ایک زبردست جبوت ہے اس بات کا کہ ملائکہ کو آپ کی فرمانبرداری کا تھم دیا گیا تھا اور وہ
آپ کی حفاظت پر مآمور تھے اس وجہ سے وہ اسباب حلیعیہ بھی جو ان کے ذیر انتظام تھے
آپ کی خفاظت پر مآمور تھے اس وجہ سے وہ اسباب حلیعیہ بھی جو ان کے ذیر انتظام تھے
آپ کی نفرت میں گئے ہوئے تھے۔

امور طبعیه کااس طرح آپ کی تائید کرنابہت ہو اقعات سے طابت ہو تاہے گریس سجھتا ہوں کہ اس کی ذکورہ بالا چند مثالیں کافی ہوں گی اور ان سے اس فتم کے معجزات کی حقیقت آپ پر روشن ہوجائے گی اور آپ معلوم کر سکیں گے کہ اس فتم کی تائید جن کو حاصل ہووہ مفتری اور کاذب ہرگز نہیں ہو سکتے۔

### نویں دلیل

#### علوم آسانی کاانکشاف

نویں دلیل آپ کی صدافت کی کہ در حقیقت وہ بھی بہت سے دلائل پر مشمل ہے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر قادرانہ طور پرا یہ علوم کاانکشاف کیاجن کاحصول انسانی طافت سے بالا ہے نبیوں کی بعثت کی غرض ہی ہہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو اس چشمہ تک پہنچائیں جس سے سراب ہوئے بغیرروحانی زندگی قائم ہی نہیں رہ سمتی بعنی تمام زندگیوں کے منبع حضرت احدیت سے ان کو وابستہ اور متعلق کر دیں اور سہ بات بلا علوم روحانیہ کے حصول کے نہیں ہو سکتی۔ وہی شخص اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے جے اس کی معرفت حاصل ہو اور اس کے قرب کے ذرائع معلوم ہوں اور اس کی صفات کاباریک درباریک علم رکھتا ہو اور دو مروں کو وہی شخص روحانی امور میں ہوایت کرسکتا ہے جو ان باتوں سے حصہ وا فرر کھتا ہو اور دو مروں کو وہی شخص روحانی امور میں ہوایت کرسکتا ہے جو ان باتوں سے حصہ وا فرر کھتا ہو۔

پس کسی مأموریت کے مذعی کا دعویٰ قابل تسلیم نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ خدا تعالیٰ کے غیر محدود علم سے حصہ نہ پائے اور اللہ تعالیٰ اس کی علمی غور و پر داخت نہ کرے ۔ پس حضرت اقد س کے دعوے کی سچائی کے معلوم کرنے کیلئے ہم اس قانون کے ذریعے سے بھی آپ کے دعوے پر ناور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ بر کیا کیا علوم کھولے ہیں۔

الله تعالى قرآن كريم على فرماتا - وعَلَمْ الْاَسْمَاءُ كُلَّهَا الله علم كماتحت حضرت آدم كوسب صفات الله كيم صفات الله كاعلم ديا اور صفات الله كاعلم ديا اور صفات الله كاعلم ديا اور صفات الله كاعلم الله كاعلم الله كالياعلم الله عجوم مثابره كسب فتم كاعلم آجاتا - يونكه معرفت الله كيم معرفت الله تعالى حضرت لوط كي نبت فرماتا به وكوفط الثينة وكما وكم علم الموركوديا جاتا - وينانچه الله تعالى حضرت لوط كي نبت فرماتا به وكفا الثينة وكما وكم علم المعرف الله تعالى حضرت واود وسليمان كي نبت فرماتا به وكفذ انتينا داؤد وسليمان كي نبت فرماتا موكن المنت فرماتا موكن أسبت فرماتا موكن أسبت فرماتا موكن أسبت فرماتا موكن أسبت فرماتا موكن السبت فرماتا موكن الشبت فرمات المورد المنظم كورد المنافق كالمنتقات المنافق كالمنافق كالمنافق كالمنافق كورد المنافق كالمنافق كالمنافق كالمنافق كالمنافق كورد المنافق كالمنافق كورد كالمنافق كالم

نبت فرما الهِ وَعَلَّمَكَ مَالُمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيماً ٢٣١ كم آب عمووہ علم سکھایا ہے جو پہلے آپ موسلوم نہ تھااور پھراور علوم کے اظہار کاوعدہ کر تاہے اور پیا وعاسكما تاہے- فُلْرَبِّ زِدنِيْ عِلْمًا تحسم إن آيات سے معلوم ہواكہ ہراموركوالله تعالیٰ کی طرف ہے ایک خاص علم دیا جاتا ہے - چنانچہ اس قتم کاعلم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھی دیا گیا۔ صرف فرق یہ ہے کہ پہلے ماموروں کو تو صرف باطنی علم دیا جا تا تھا گمر آپ کو اپنے مطاع او ر آ قا آنخضرت صلی الله علیه و آله وسلم کی انتاع میں ظاہری اور بالمنی دونوں فتم کاعلم دیا گیا۔ بعنی علم روحانی بھی دیا گیااور اس کے بیان کرنے کااعلیٰ طریق بھی پخشا گیااور اللہ تعالیٰ نے دونوں بانوں میں آپ کو بے نظیر پنایا 'نہ نوعلوم باطنیہ کے جانبے میں کوئی مخص آپ کامقابلہ كرسكتا ہے اور نہ ان كے بيان كرنے ميں كوئي شخص آپ كامقابله كرسكتا ہے-ان دونوں فتم کے علموں میں سے پہلے میں ظاہری فتم کاعلم لیتا ہوں۔ یہ معجزہ آپ سے پہلے صرف نی کریم الله ایک از یعے ملا ہر کیا گیا ہے پہلے انبیاء میں اسکی نظیر نہیں ملتی- آنخضرت عَلَىٰ عَبْدِنَافَأَتُوْابِسُوْرَةِمِّنْ مِّبْلِهِ وَادْعُوْاشُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللَّهِ اِنْ كُنْتُمْ صَٰدِ فَيْنَ ۖ كَم دے۔اگرتم کواس کتاب کے سبب جو ہم نے اپنے اس بندے پر نازل کی ہے شکوک وشبهات یدا ہو گئے ہیں تو پھراس کی ایک سور ۃ جیسی ہی کوئی عبارت لے آؤاوراس کی تیاری کیلئے اللہ تعالیٰ کے سواجس قدر تمہارے بزرگ ہیں سب کواپنی مدد کیلئے جمع کرلو تگریا و رکھو کہ چربھی تم اس کی مثال لانے پر قادر نہیں ہوسکو گے۔ اس آیت میں ہر قتم کی خوبیوں میں قرآن کریم کو یے مثل قرار دیا گیاہے جن میں ہے ایک خوبی ظاہری خوبی بھی ہے قرآن کریم کی فصاحت کی طرف اور جُگهوں ير بھي الله تعالى نے توجه ولائي ہے چنانچه فرماتاہے كِنْبُ ٱحْكِمَتُ الْمِنْهُ مُنَمَّ فُنِسِّلَتْ مِنْ لَكُنَّ حَكِيْم خَبِيْرِ ٢٣٩- يركاب اليه علاسك احكام نمايت مضبوط چثان یرِ قائم کئے گئے ہیں اور پھران کو بے نظیرطور پر کھول کربیان کیا گیا ہے اس خدا کی طرف ہے جو بری حکمتوں کا مالک ہے اور واقعات ہے باخبرہے لینی تحکیم کی طرف سے بڑے تحکمت کلام ہی آنا چاہئے اور خبیر جانتا ہے کہ اب علمی زمانہ شروع ہونے والا ہے اس لئے علمی معجزات کی ضرورت ہے پس اس نے قرآن کریم کی زبان کو مفصل بنایا ہے ' یعنی وہ اپنی وضاحت آپ کر تا ہے اور اپنی خوبی کاخود شاہرہے

چو نکہ حضرت اقد س مسے موعو دعلیہ العلوة والسلام آنخضرت اللائینے کے شاگر داور آپ کے علی سے اور آپ ہی کے قل سے اور آپ ہی کے نورے حصہ لینے والے سے اس لئے اللہ تعالی نے آپ کو بھی اس خوبی سے حصہ دیا اور آپ کو بھی کلام کی فصاحت عطا فرمائی۔ میں پہلے لکھے چکا ہوں کہ حضرت اقد س سمی مشہور مدرے کے بڑھے ہوئے نہ سے معمولی لیافت کے استاد آپ کی تعلیم کے لئے رکھے گئے سے 'جنہوں نے عام دری گتب کا ایک حصہ آپ کو بڑھا دیا تھا۔ آپ مجھی عرب وغیرہ ممالک کی طرف بھی نہیں گئے سے اور نہ آپ ایسے شہروں میں رہے سے جمال عربی کا چرچا ہو دیماتی زندگی اور معمولی گتب بڑھنے سے جس قدر علم انسان کو حاصل ہو سکتا ہے اس قدر آپ کو حاصل تھا۔

جب آپ ان حالات پر پڑی اور انہوں نے سوچا کہ میہ سب سے بڑا جملہ ہے جو ہم آپ کی ذات کے کہ سے پہلے ان حالات پر پڑی اور انہوں نے سوچا کہ میہ سب سے بڑا جملہ ہے جو ہم آپ کی ذات پر کرسکتے ہیں اور یہ مشہور کرنا شروع کیا کہ آپ ایک منتی آوی ہیں اردو ٹوشت و خوا ند ہیں چو نکہ ممارت ہوگی اور لوگوں ہیں بعض مضامین انچی نظرے دیکھے گئے تو خیال کرلیا کہ آپ میں بھی بھی بی گئے بن گیا اور دعویٰ کردیا۔ آپ عربی سے ناواتف ہیں اس لئے علوم دینیہ ہیں رائے دینے کے اہل نہیں اس اعتراض کو ہر مجلس اور تحریر ہیں پیش کیاجا تا اور لوگوں کو بد طن کیاجا تا فار اوگوں کو بد طن کیاجا تا مان لوگوں کا یہ اعتراض کہ آپ عربی زبان سے ناواتف شے بالکل جمو ٹاتھا کیو نکہ آپ نے عام دری گئب پڑھی تھیں گریہ بچ تھا کہ آپ کی بڑے عالم سے نہیں پڑھے تھے اور نہ با قاعدہ کسی برائے مدرس کے سندیافتہ شے اس لئے ملک کے بڑے عالموں ہیں شار نہ ہوتے شے اور نہ با قاعدہ کسی برائے مدرسہ کے سندیافتہ شے اس لئے ملک کے بڑے عالموں ہیں شار نہ ہوتے شے اور نہ با قاعدہ مولوی کی حیثیت آپ کو حاصل تھی۔

جب اس اعتراض کابت چرچاہوا اور مخالف مولویوں نے وقت اور بے وقت اس کو پیش کرنا شروع کیا تو اللہ تعالی نے ایک رات میں چالیس ہزار مادہ عربی زبان کا سکھا دیا اور یہ معجزہ عطا فرمایا کہ آپ عربی زبان میں گتب تکھیں اور وعدہ کیا کہ ایک ایک فصاحت آپ کو عطا کی جاوے گی کہ لوگ مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ چنانچہ آپ نے عربی زبان میں ایک مضمون لکھ کراپئی جاوے گی کہ لوگ مقابلہ میں رسالہ لکھنے کیلئے کتاب آئینہ کمالات اسلام کے ساتھ شائع کیا اور مخالفوں کو اس کے مقابلہ میں رسالہ لکھنے کیلئے بلایا مگر کوئی محض مقابلہ برنہ آسکا۔ اس کے بعد متواتر آپ نے عربی گتب تکھیں جو ہیں سے بھی زیادہ جیں اور بعض گتب کے ساتھ وس وس مرا روپے کا انعام ان لوگوں کیلئے مقرر کیا جو

مقابلہ میں و لیی ہی فصیح کتب تکھیں مگران تحریرات کا جواب کوئی مخالف نہ لکھ سکا بلکہ بعض گتب عربوں کے مقابلہ میں تکھی سکی سکیں اور وہ بھی جواب نہ دے سکے اور پیٹیہ پھیر کر بھاگ گئے چنانچہ سید رشید رضا صاحب مدیر المنار کو مخاطب کر کے بھی ایک کتاب "۲۳۰ تکھی گئی اور اس کو مقابلہ کیلئے وعوت دی گئی مقابلہ کیلئے وعوت دی گئی مقابلہ کیلئے وعوت دی گئی گروہ جر آت نہ کرسکے۔

ہندوستان کے مولویوں نے اپنی فکست کاان لفظوں ہیں اقرار کیا کہ یہ کا ہیں مرزاصاحب خود نہیں لکھتے بلکہ انہوں نے عرب چھپاکرر کھے ہوئے ہیں وہ ان کُتب کو لکھ کردیتے ہیں۔ اس اعتراض سے صاف ظاہر ہے کہ آپ گی کُتب کی عربی زبان کے وہ بھی قائل سے مگران کو یہ شک تھا کہ آپ فود یہ کُتب نہیں لکھ سکتے اور لوگ آپ کو کتابیں لکھ کردے دیتے ہیں اس پر آپ نے یہ اعلان کیا کہ آپ لوگ بھی عربوں اور شامیوں کی مدد سے میرے مقابلہ پر کتابیں لکھ دیں مگریاوجو دباربار غیرت دلانے کے کوئی سامنے نہ آیا اور وہ کتب اب تک بے جواب پڑی ہیں۔ ان کُتب کے علاوہ ایک دفعہ آپ گوالهام ہوا کہ آپ ٹی البد سے ایک خطبہ عربی زبان میں دیں ان کُتب کے علاوہ ایک دفعہ آپ گوالهام ہوا کہ آپ ٹی البد سے ایک خطبہ عربی زبان میں اس الهام کے ماتحت آپ نے عربی زبان میں کبھی تقریر نہ کی تقریر کی جو خطبہ الهام یہ کا تاس الهام کے ماتحت آپ نے عید کے بعد عربی زبان میں ایک لمبی تقریر کی جو خطبہ الهام یہ کا می سامنے ہوں درموز اس میں بیان کئے کہ ان کی وجہ سے اس خطبہ کی عظمت اور بھی بڑھ جاتی ہو اگر ہو جاتی ہ

یہ علمی مجزہ آپ کا نمایت زبردست مجزات میں سے ہے کیونکہ ایک تو ان معجزات پر اسے نوقیت حاصل ہے جو ذیادہ اثر صرف اس وقت کے لوگوں پر کرتے ہیں جو دیکھنے والے ہوں۔ دوم اس معجزہ کا قرار دشمنوں کی زبانوں سے بھی کرا دیا گیا ہے۔ اب جب تک ونیا قائم ہے یہ معجزہ آپ کا بھی قائم رہے گا اور قرآن کریم کی طرح آپ کے دشمنوں کے خلاف ججت رہے گا اور قرآن کریم کی طرح آپ کے دشمنوں کے خلاف ججت رہے گا اور دوشن نشان کی طرح پمکٹارہے گا۔

بعض لوگ جب اس معجزہ کو دیکھ کر آپ گی صد افت کا انکار کرنے کی کوئی صورت نہیں دیکھتے تو اس پر ایک اعتراض کیا کرتے ہیں اور وہ یہ کہ اس فتم کے معجزہ کادعو کی کرنا قرآن کریم کی جنگ ہے۔ کیونکہ قرآن کریم کادعو کی ہے کہ اس کی زبان بے مثل ہے۔ اگر مرز اصاحب کو بھی اللہ تعالیٰ نے الی زبان میں گتب لکھنے کی توفیق دیدی جوا پی خوبیوں میں ہے مثل ہے تواس میں قرآن کریم کی جنگ ہوگئی اور اس کا دعویٰ باطل ہو گیا۔ ان لوگوں کا سے اعتراض محصٰ تعصب کا نتیجہ ہے ورنہ اگر سے سوچتے تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ باوجود حضرت اقد س کی عربی گتب کے بے مثل ہونے کے قرآن کریم کا دعویٰ حق اور راست ہے اور اس کا مجوزانہ رنگ موجود ہے بلکہ آگے سے بڑھ گیاہے۔

دنیامیں ہرایک نعنیات دوقتم کی ہوتی ہے اکامل نعنیات اوروہ نعنیات جو اضافی ہوتی ہے لینی ایک فضیلت تو وہ جو بلا دو سری چیزوں کو ہر نظرر کھنے کے ہو تی ہے اور ایک فضیلت وہ جو بعض اور چیزوں کو مد نظرر کھ کر ہوتی ہے اس کی مثال قرآن کریم سے ہی میں ہیہ پیش کر تا ہوں كه الله تعالى بني امرائيل كي نسبت قرآن كريم مين فرمانا ہے- وَأَنِّي هَضَّالْمُكُمْ عَلَى العليمين المسان من في تم كو تمام جمان ك لوكول ير فضيلت دى اور پرمسلمانول كى نسبت فرما تا ہے - كُنْتُمْ خَيْرَافُمَةِ انْحِرجَتْ لِلنَّاسِ ٢٣٣ مَ سب سے بمترامت ہو جو سب لوكوں کیلئے نکال گئی ہو توایک طرَف بنی ا سرائیل کوسب جہانوں پر فضیلت دیتاہے اور دو سری طرف مسلمانوں کو سب جہانوں پر نضیلت دیتا ہے ۔ بظا ہرا س بات میں اختلاف نظر آتا ہے 'کیکن اصل میں کوئی اختلاف نہیں بلکہ ایک جگہ بر تواینے زمانے کے لوگوں پر فضیلت مرادہے اور دو سری جگہ اولین و آخرین پر-اس طرح حضرت اقدس مسیح موعود علیہ العلوٰۃ والسلام کی گتب کوجوبے مثلیت حاصل ہے وہ انسانوں کے کلاموں کو مد نظرر کھ کرہے اور قرآن کریم کوجو بے مثلیت عطا ہوئی ہے وہ تمام انسانی کلاموں پر بھی ہے اور خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے دو سرے کلاموں پر بھی اور ان میں حضرت اقد س کے الهامی خطبات اور آپ کی گتب بھی شامل ہیں۔ پی قرآن کریم کا بے مثل ہونا حقیق ہے اور حضرت اقدس سی کُتب کی زبان کا بے مثل ہونا اضافی - پس آپ گابیہ معجزہ گولوگوں کیلئے جت ہے مگر قرآن کریم کی شان کا گھٹانے والانہیں -میں نے اوپر بیان کیا تھا کہ آپ کے معجزہ سے قرآن کریم کے معجزہ کی شان ووبالا ہو گئی ہے۔اس کی تفصیل سے ہے کہ بے مثلیت بھی کئی قشم کی ہوتی ہے۔ایک بے مثلیت الی ہوتی ہے کہ بے مثل کلام کو دو سرے کلاموں پر نضیلت تو ہوتی ہے گربت زیادہ نضیلت سیس ہوتی۔ پس گواس کوافضل کہیں گے مگردو سرے کلام بھی اس کے قریب قریب پنچے ہوئے ہوتے ہیں جیسے کہ مثلاً گھوڑ دوڑ میں جب گھوڑے دوڑتے ہیں تو ایک گھوڑا جو اول لیکے دوس ہے

گوڑے ہے ایک بالشت بھی آگے ہو سکتا ہے ایک گزیمی ہو سکتا ہے اور ایک گوڑے کے کھڑے ہونے کی جگہ کی مقد اربھی آگے ہو سکتا ہے یا اس سے ذیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہی حال بے مثل کلام کا ہے کہ وہ ان سے دو سرے کلاموں کی نسبت جن کے مقابلہ بیں اسے بے مثل ہونے کا دعویٰ ہے معمولی فغیلت بھی رکھ سکتا ہے۔ اب ہونے کا دعویٰ ہے معمولی فغیلت بھی رکھ سکتا ہے۔ اب یہ امر کہ اس کا اور دو سرے کلاموں کا فرق تھو ڑا ہے یا بہت اس طرح معلوم ہو سکتا ہے۔ اس کے در میان اور ان کلاموں کے در میان جن سے وہ افضل ہونے کا تدعی ہے اور کلام آگر کھڑے ہو سکتا ہے کہ کھڑے ہو سکتا ہے کہ کوٹ کی ان اور ان کلاموں کے در میان اور ان کلاموں کے کلاموں کے مقابلہ بیں وہ بھی اوئی ہوں۔ پس حضرت اقد س کی کتب نے دو سرے انسانوں کے کلاموں کے مقابلہ بیں اپنی بے مثلیت فابت کرکے بتا دیا ہے کہ قرآن کریم کے مقابلے پر کھڑا کیا جا تا تھا آپ کے کلام نے ان کو چیچے ڈال دیا گرچر کم کلام جن کو قرآن کریم کے مقابلے پر کھڑا کیا جا تا تھا آپ کے کلام ہوا ہے کہ اس کے اور دو سرے کلاموں کے در میان ایک وسیع فاصلہ ہے۔ کہ آس کے اور دو سرے کلاموں کے در میان ایک وسیع فاصلہ ہوا

اس فصاحت کے علاوہ جو آپ کو عطا ہوئی ایک علم ظاہری آپ کو سے عطا ہوا کہ آپ کو المها عربی زبان کے اُمُ الْاَلْسِنَةِ ہونے کا علم دیا گیا۔ یہ ایک عظیم الثان اور عجب علم تھا کیو مکہ یورپ کے لوگ اُمُ الْاَلْسِنَةِ کے متعلق کمی کو ششوں کے بعد اس نتیجہ پر پہنچ تھے کہ سنکرت یا پہلوی زبان اُمُ الْاَلْسِنَةِ ہے اور بعض لوگ ان دونوں زبانوں کو بھی اس زبان کی جو سب سے پہلی زبان تھی شاخ قرار دیتے تھے اور خیال کرتے تھے کہ ابتدائی زبان و نیا ہم مث گئی ہے۔ یہ تو یو رپ کے لوگوں کا حال تھا۔ عرب جن کی زبان عربی ہے وہ بھی اس فضیلت کے قائل نہ تھے بلکہ یو رپ کی تعلیم کے اثر سے اُمُ الْاَلْسِنَةِ کو دو سرے ممالک کی زبانوں میں تال شرت کر ہے تھے۔ ان حالات میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ علم دیا جانا کہ اصل میں عمل زبان ہی اُمُ الْاَلْسِنَةِ ہے ایک قابل جرت المُشَاف تھا گر قرآن کریم پر تدبر کرنے سے معلوم ہوا کہ یہ انکشاف قرآن کریم پر تدبر کرنے سے معلوم ہوا کہ یہ انگشاف قرآن کریم پر تدبر کرنے سے معلوم ہوا کہ یہ انکشاف قرآن کریم پر تدبر کرنے سے معلوم ہوا کہ یہ انگشاف قرآن کریم پر تدبر کرنے سے معلوم ہوا کہ یہ انگشاف قرآن کریم کی تعلیم کے بالکل مطابق تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہو مماری دنیا کی طرف نازل ہونا تھا ای زبان میں نازل ہونا چاہے تھا جو سب سے ابتدائی زبان ہونا چاہے۔ کو کھا اُرْسَانَ اُون کُران کے میساکہ اللہ توالی فرما تا ہے۔ کو کھا اُرْسَان اُرِن کُران کے میساکہ اللہ توالی فرما تا ہے۔ کو کھا اُرْسَان اُرْسَان کو کہا کہ کو کھا کو کھا کہ کو کھا کی کہا کو کھا کہ کو کھا کہ کھا کہ کو کھا کو کھا کہ کو کھا کہ کو کھا کہ کو کھا کہ کو کھا کو کھا کہ کو کھا کہ کو کھا کہ کو کھا کہ کو کھا کو کھا کہ کو کھا کہ کو کھا کہ کو کھا کو کھا کہ کو کھا کہ کو کھا کہ کو کھا کو کھا کہ کو کھا کی کھا کہ کو کھا کو کھا کو کھا کے کو کھا کو کھا کہ کو کھا کہ کو کھا کہ کو کھا کہ کو کھا کو کھا کہ کو کھا کہ کو کھا کو کھا کو کھ

اِللَّهِ بِلِسَانِ قَوْمِهِ اللهِ اللهِ عَلَى رسول نہيں بھيج مرائى زبان ميں اس پر کتاب نازل کرتے ہيں جو ان لوگوں كى زبان ہو تى ہے جن كى طرف وہ مبعوث ہوا ہو۔ پس رسول كريم الله الله الله على اس كارى و نباكى طرف مبعوث ہوئے تو آپ كى طرف اى زبان ميں كلام نازل ہونا چاہتے تھا جو بوج و اُمُّ الْاَنْسِنَةِ ہوئے كے سارى و نباكى زبان كملا سكے اور چو نكد آپ " پر عربی زبان ميں كلام نازل ہوا ہے اس لئے عربی زبان بی اُمُّ الْاَنْسِنَةِ ہے۔

آپ نے اس اکشاف کے جوت میں اللہ تعالیٰ سے علم پاکرایسے اصول مرون کے جن سے روز روشن کی طرح البت کرویا کہ فی الواقع عربی زبان ہی اُم اُلاکسِنةِ اور البامی زبان ہے اور باقی کوئی زبان اُم اُلاکسِنةِ کہلانے کی مستحق نہیں۔ آپ نے اس شخیق کے متعلق ایک کتاب بھی کلفنی جائی جوافسوس کہ ناکمل رہ گی گراصل الاصول آپ نے اس میں بیان کردیے جن کو پھیلا کر اس امر کو و نیا کے ذہن نشین کیا جاسکتاہے اور اللہ تعالیٰ نے چاہاتو میرا منشاء ہے کہ ان اصول کے ماتحت جو آپ نے تجویز کے جیں اور اس علم کے مطابق جو آپ نے بیان کردہ اس کتاب میں کو فایت کروں اور اہل یو رپ کے تیار کردہ عِلم اللّه اللّه اس کو بھی کھول دعوے کو فایت کروں اور جمال اہل یو رپ نے ٹھوکر کھائی ہے اس کو بھی کھول دول۔ و کا التّوفیق آلاً مِن اللّه میہ تحقیق عربی زبان کے مطابق ایک ایک بے اس کو بھی کھول دول۔ و کا التّوفیق آلاً مِن اللّه میہ تحقیق عربی زبان کے مطابق ایک ایک بے نظیر شخیق ہے دول۔ کہ دنیا کے نظیر شخیق ہے مطابق بالکل بدل دے گی اور اسلام کو بہت بڑی شوکت اس کے مطابق بالکل بدل دے گی اور اسلام کو بہت بڑی شوکت اس سے عاصل ہوگی۔

 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَبَارَكَ مَنْ عَلَّمَ وَتَعَلَّمَ مَ اللهِ اللهُ عَلَمَ مَ اللهُ اللهُ عَلَمَ مَ اللهُ ال مبارك ہے وہ جس نے سکھایا یعنی آنخضرت الله الله اور مبارك ہے وہ جس نے سکھا یعنی مسلح موعود علیہ العلوٰ قوالسلام-

غرض علوم چو تکہ قرآن کریم پر ختم ہو گئے اور جو ما مور آئیں ہے ان کو قرآن کریم کے خاص علوم ہی سکھائے جائیں گے نہ کوئی جدید علوم اوران کی سچائی کی بھی علامت ہوگی کہ ان کو اللہ تعالی قرآن کریم کاوسیع علم عطا فرماوے جو استدلالیوں والانہ ہو بلکہ صفات اللیہ کاعلم ہواور روحانی منازل کاعلم ہواور اے بادشاہ! ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت اقد س مسیح موعود کو اللہ تعالی نے قرآن کریم کے علوم سے ایساوا فرحصہ دیا ہے کہ اگریوں کمیں کہ آپ کے وقت میں قرآن کریم دوبارہ نازل ہوا ہے تو یہ کوئی مبالغہ نہ ہوگا بلکہ بالکل بچے ہوگا اور رسول کریم اللہ اللہ تھا کہ قول کے مطابق ہوگا کو تکہ آپ سے بھی ایک روایت ہے کہ کوگاؤ آپائے النزیا کہ نے مطابق ہوگا کو تکہ آپ سے بھی ایک روایت ہے کہ کوگاؤ آپائے گئے گئے اللہ اللہ کے مطابق ہوگا کے وقت میں ایک روایت ہے کہ کوگاؤ آپائے گئے گئے اللہ اللہ کو ایس کے آپ کے قول کے مطابق ہوگا کے وقت کے اگر قرآن ثریا پر اور کرچلا جائے تو ایک محض فارس الاصل اس کو واپس کے آوے گا۔

سب سے پہلے تو ہیں علم قرآن کے اس حصہ کو بیان کرتا ہوں جس نے اصولی رنگ ہیں اسلام کو ایس مدروی اور مختلف ادیان کے مقابلہ ہیں اسلام کے مقام کو اس طرح بدل دیا کہ فاتح مفتوح ہو گیااور غالب مغلوب ۔ یعنی قرآن کریم جو اس سے پہلے ایک مُردہ کتاب سمجی جاتی مقی ایک زندہ کتاب بن گئی اور اس کی خوبیوں کو دیکھ کراس کے مخالف محمرا کربھاگ گئے۔ حق معالی ایک خدال بھی میں مدار فی معالی مدار فی مدار فی معالی معالی مدار فی معالی مدار فی معالی مدار فی معالی معالی مدار فی مدار فی معالی مدار فی معالی معالی مدار فی معالی مدار فی معالی مدار فی مدار فی معالی مدار فی م

حضرت اقد س مسيح موعود كن زول سے پہلے عام طور پر مسلمانوں كابيه خيال تفاكہ معارف قرآنيہ جو بزرگوں نے بيان كئے ہيں وہ اپنى حد كو پہنچ گئے ہيں اور اب ان سے زيادہ كچھ بيان ميں ہو سكنا بلكہ اور جبتو كرنى فضول اور دين كيلئے مُرِعترہ - الله تعالى نے حضرت اقد س كو يہ علم ديا كہ جس طرح الله تعالى كى مادى پيدائش اپ اندر ب انتاء اسرار ركھتی ہے اس طرح الله تعالى كاكلام بھى اپنا اندر ب انتاء معانى اور معارف ركھتا ہے اگر ايك كھى جو الله تعالى كى مخلوق ميں سے نمايت اوئى درجہ ركھتى ہے ہرزمانے ميں اپنى پوشيدہ طاقتوں كو ظاہر كرتى ہے اور اس كى بناوٹ كے را زوں اور اس كى خواص كى وسعت اور اس كى عادات كى تفاصيل كا علم زيادہ سے زيادہ حاصل ہو تا جاتا ہے 'چھو نے گھائس اور پودوں كے نئے سے نئے خواص اور تا شيرس معلوم ہوتى جاتى ہيں توكيا وجہ ہے كہ الله تعالى كاكلام محدود ہو۔ پچھ دت

تک تو لوگ اس میں سے معانی اور معارف اخذ کریں اور اس کے بعد وہ اس کان کی طرح ہو جائے جس کا خزانہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کا کلام تو مادی اشیاء کی نبیت زیادہ کی المعانی اور وسیح المطالب ہونا چاہئے 'اگر نئے سے نئے علوم دنیا میں نکل رہے ہیں 'اگر فلنف اور سما کنس تیزی کے ساتھ ترقی کرتے چلے جاتے ہیں 'اگر طبقات الارض اور علم آثار قدیمہ اور علم افعال الاعضاء اور علم نباتات اور علم حیوانات اور علم ہیئت اور علم سیاسیات اور علم اقتصاد اور علم معاملات اور علم النفس اور علم روحانیات اور علم اخلاق اور اسی فتم کے نئے علوم یا تو نئے دریا فت ہو رہے ہیں یا انہوں نے بچھلے زمانے کے علوم کے مقابلہ میں جیرت الحیز ترقی حاصل کرلی ہے تو کیا اللہ تعالیٰ کا کلام ہی ایسا را کہ ہونا چاہئے کہ وہ اپنے پر غور کرنے والوں کو تازہ علوم اور نئے مطالب نہ دے سکے اور سینکڑوں سال تک وہیں کا وہیں کھڑا رہے۔

اس وقت جس قدر بے دینی اور اللہ تعالی سے دوری اور شریعت سے بُعد نظر آتا ہے وہ ان علوم کے بالواسطہ یا بلاواسطہ اثری کا نتیجہ ہے۔ پس آگر قرآن کریم اللہ کا کلام ہے قوچاہئے تھا کہ ان علوم جدیدہ کی ایجادیا وسعت کے ساتھ اس میں سے بھی ایسے معارف ظاہر ہوں جویا تو ان علوم کی غلطی کو ظاہر کریں اور بدلا کل انسان کو تسلی دیں یا یہ بتا کیں کہ جو شبہ پیدا کیا جاتا ہے وہ در حقیقت بیدا ہی شمیں ہو آاور صرف قلت تدتر کا نتیجہ ہے۔

اس اصل کو قائم کر کے آپ ؑ نے بدلائل ثابت کیا کہ قرآن کریم میں اس زمانے کی ترقیات اور تمام حالات کاذکر موجو دہ بلکہ اس زمانہ کی بعض جزئیات تک کاذکر موجو دہ لیکن پہلے مسلمان چو نکہ اس زمانہ میں نہیں پیدا ہوئے تھے وہ ان اشارات کو نہیں سمجھ سکے اور ان واقعات کو قیامت پر محمول کرتے رہے۔

مثلًا سورة التكوريس اس زمانى كى بهت ى علامات ذكوريس جيس (ا) إذَا الشَّهُسُ كُورَث (٢) وَإِذَا النَّجُومُ انْكَدَرَث (٣) وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِرَث (٣) وَإِذَا الْجِبَالُ سُيْرِت (٣) وَإِذَا الْيَخُوسُ رُوّجَتُ (٨) وَإِذَا الْيَخُوسُ رُوّجَتُ (٨) وَإِذَا الْيَخُوسُ نُسِرَت (١١) وَإِذَا النَّعَاءُ الْمُوّءُ دَةُ سُئِلَتُ (٩) بَايِ ذَنْبِ فُتِلَت (١٠) وَ إِذَا السَّحُفُ نُسُرَت (١١) وَ إِذَا السَّبَعَاءُ كُسُطَت (١١) وَإِذَا الْبَعَاءُ الْمُحَدِّ (١١) وَإِذَا السَّبَعَاءُ كَسُطِت (١١) وَإِذَا السَّبَعَاءُ كَسُرت (١١) وَإِذَا السَّبَعَاءُ كَسُرت (١١) وَإِذَا السَّبَعَاءُ اللّهَ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

سوراخ کردیے جائیں گے۔ (۳) وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِلَتْ اور جب دس مینے کی گاجمن اونٹنیاں بے کارچھوڑ دی جائیں گے۔ لین الیا زمانہ آجائے گاکہ نئی سوار یوں کی وجہ سے اونٹوں کی وہ قدر مند رہے گی جو اب ہے (۵) وَإِذَا الْوَصُونُ فُلُ حُسْرَتْ اور جب دینی علوم سے لوگوں کو ناوا قفیت ہوگی اور وہ برشل وحثیوں کے ہوجائیں گے اور ای طرح وہ اقوام جو پہلے وحثی سمجی جاتی تھیں جیسے یورپ کے باشند ہے کہ آج ہے چھ سات سوسال قبل جس وقت ایشیائی لوگ نمایت مند باور ترقی یافتہ سے یہ لوگ نگے کھر تے ہے۔ ونیا میں پھیلا دیئے جائیں گے اور ونیا کی حکومتوں پر قابض ہوجائیں گے اور یہ بھی کہ اس زمانے میں پھیو وحثی اقوام ہلاک کردی جائیں گی کہ اس زمانے میں پھیو وحثی اقوام ہلاک کردی جائیں گی کہ ان کا عاورہ ہے کہ کہتے ہیں گے۔ اسکی جائیں گی کہ ان کا عاورہ ہے کہ کہتے ہیں گے۔ اسکی باشند ہے کہ آسٹریلیا اور امریکہ کے اصلی باشند ہے کہ ان کو کہتے بھی وحثی ہی ہیں آہستہ اس طرح ہلاک کردیئے گئے ہیں کہ اب باشند ہے کہ ان کو کہتے بھی وحثی ہی ہیں آہستہ اس طرح ہلاک کردیئے گئے ہیں کہ اب ان اقوام کاان میں نشان تک نہیں ماتا۔

پھر فرمایا کہ (۱) وَإِذَا الْبِحَاوِ سُجِودَتَ جب وریاوَں کو پھاڑا جائے گالیتی ان میں سے نہریں نکالی جائیں گی اور (۷) وَإِذَا النَّفُوْسُ وَقِجَتُ اور جب لوگ آپس میں جمع کردیئے جائیں گے لیعنی آپس کے تعلقات کے ایسے سامان نکل آئیں گے کہ دور دور کے لوگ آپس میں ملا کر ہاتیں ملا کر ہاتیں کہ جزاروں میں کے لوگوں کو آپس میں ملا کر ہاتیں کروا دیتے جیسیا رمیل اور تا راور وُاک کے انظام ہیں کہ ساری دنیا کو انہوں نے ایک شہر خادیا ہے (۸) وَإِذَا الْمَوْزُوَّةُ سُنلَتُ (۹) ہائی ذَنْبِ فُتِلَتُ اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکیاں یا عور تیں ہو چھی جائیں گی۔ یعنی نہ ہی طور پر انسان کا زندہ گاڑ دینا خواہ جائز ہو گر توانین عکومت عور تیں ہو چھی جائیں گی۔ یعنی نہ ہی طور پر انسان کا ذندہ گاڑ دینا خواہ جائز ہو گر توانین عکومت اس کی اجازت نہ دیں گے اور صرف نہ ہی جو از کافتوی چیش کر دینا قبول نہ کیا جائے گا۔ جیسے کہ اس ذمانو سے پہلے زمانوں میں ہو تا چلا آیا ہے (۱۰) وَإِذَا السَّدَاءُ كُسُسُوتُ اور جب آسان اخبارات اور رئیس کی جو از کافتوی ہیں کہ آجکل ہے کہ اخبارات اور کُتب کی کشرت کو دیکھ کرانسان کی عقل دیک رہ جاتی ہے (۱۱) وَإِذَا السَّدَاءُ كُسُسُسُتُ اور جب آسان کا جو کر قبل کے اظہار اور اشاعت کے ذریعے سے بھی (۱۲) وَاذَا الْجَدِیْمُ سُعَدَدَ اور کو دین سے علوم قرآ ویہ کے اظہار اور اشاعت کے ذریعے سے بھی (۱۲) وَاذَا الْبُحدِیْمُ سُعَدَدَ اور دور کے جن کی وجہ سے لوگوں کو دین سے دور خ بحرکاوی جائے گی یعنی نئے نئے علوم ایجاد ہوں گے جن کی وجہ سے لوگوں کو دین سے دور خ بحرکاوی جائے گی یعنی نئے نئے علوم ایجاد ہوں گے جن کی وجہ سے لوگوں کو دین سے دور خ بحرکاوی جائے گی یعنی نئے نئے علوم ایجاد ہوں گے جن کی وجہ سے لوگوں کو دین سے دور خ بحرکاوی جائے گی یعنی نئے نئے علوم ایجاد ہوں گے جن کی وجہ سے لوگوں کو دین سے دور وزخ بحرکاوی جائے گی یعنی نئے نئے علوم ایجاد ہوں گے جن کی وجہ سے لوگوں کو دین سے دور وزخ بحرکا وی جائے گی یعنی نئے نئے علوم ایجاد ہوں گے جن کی وجہ سے لوگوں کو دین سے دور وزخ بحرکا وی جائے گی یعنی نئے علوم ایجاد ہوں گے جن کی وجہ سے لوگوں کو دین سے دور خور کھور کیکھور کو کی دور خور کیا تو کو کی دیا تھوں کو دین سے دی دیا تو دیا تو کو کی دی دیا تو کو کی دی دیا تو کو کھور کی دیا تو کو کھور کی دیا تو کو کھور کی دیا تو کو کھور کیا تو کو کھور کی دیا تھو

نفرت ہو جائے گی اور دلوں سے ایمان نکل جائے گا اور عیش و عشرت کے سامانوں کی کشت ہے ہیں لوگوں میں فساد پیدا ہو جائے گا (۱۳) کو إِذَا الْجَنَّةُ اُزْلَا هَنْتُ اور جب جنت قریب کردی جائے گی لیعنی اس زمانے میں اللہ تعالی کا فضل بھی جوش میں آئے گا اور جنت بھی قریب کردی جائے گی تعین جب فساد اور شرارت بڑھ جائے گی اور بے دینی ترتی کرجائے گی اس ونت اللہ تعالی اپنی طرف سے ایساسامان کردے گا کہ لوگوں کے ایمان تا زہ ہوں اور دین کی خوبی ظاہر ہو جائے اور ان کاموں کا کرنالوگوں کیلئے آسان ہو جائے جن کے کرنے پر جنت ملتی ہے۔

اب آپ فور کرکے دیکھ لیں کہ کیا ہے سب نشانیاں اس زمانے کی نہیں ہیں اور کیا ہے ممکن ہے کہ ان علامات کو قیامت یا کسی اور زمانے پر لگایا جائے- صرف إذاً الشَّهُ مُسْ کُتِّورَتُ اور اٰذَاالنَّهُ وَهُمُ انْکَدَرَثَ کے الفاظ ہے وحو کا کھا کر بیہ خیال کرلیٹا کہ بیدیا تیں قیامت کو ہوں گی کب جائز ہو سکتا ہے جبکہ اس کی باقی آیات کا قیامت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں معلوم ہو تا تیامت کو دس میینے کی گابھن او نشنیاں بھلا کیوں چھو ژ دی جائیں گی؟ اگر کہا جائے کہ تھبرا کر۔ تو اس کاجواب پیہ ہے کہ او 'نمُنی کاکیاذ کراس وفت توباپ' ماں' بیٹا' بیٹی' بیوی' بھائی بمن سب کو چھو ژ دیا جائے گاا ہے اعلیٰ تعلقات جس وقت ٹوٹ جائیں گے اس وقت کے ذکر میں او نثنی کے چھو ڑ دینے کا ذکر بے محل ہو جاتا ہے۔ ای طرح سوال پیدا ہو تا ہے کہ وحشی کیوں اکٹھے کئے جائیں گے ؟ دریاؤں میں سے اس دن شرس کیوں نکالی جائیں گی؟ یا بیہ که دریا آپس میں کیوں ملائے جائس کے اور مودورہ کے متعلق اس وقت کیوں سوال ہوگا؟ اعمال کے متعلق پرسیش تو فٹا کے بعد حشرا جہاد کے دن ہوگ 'نہ کہ جس وقت کارخانہ عالم درہم برہم ہو رہا ہو گا- اس طرح ان آیات کے مابعد بھی الی باتوں کاذکرہے جو ثابت کر رہی ہیں کہ اس و نیامیں يه سب کھ ہونے والاہے جیسے کوانگیل إِذَا عَسْعَسَ وَالصَّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ٢٣٨ اور رات کی قتم جب وہ جاتی رہے گی اور صبح کی قتم جب وہ سانس لے گی یعنی طلوع ہونے لگے گی اور جَبَه شروع میں إِذَاالسَّنْهُ مُس كُوِّرَتْ آچكاہے اگر اس سورة میں قیامت كای ذَكر موتوسورج کے لیٹے جانے کے بعد رات کس طرح چلی جائے گی اور مبح کس طرح نمو دا رہونے لگے گی-غرض ان باتوں کا جو اس سور ۃ میں بیان ہوئی ہیں قیامت کے ساتھ سچھ بھی تعلق نہیں ہاں اس زمانے کے حالات کے یہ بالکل مطابق ہیں اور گویا اس وقت کا بورا نقشہ ان میں تھینچ دیا گیاہے پی در حقیقت اس زمانے کی خرابیوں اور مادی ترقیوں اور گناہوں کی کثرت اور پھراللہ تعالیٰ

کے فضل کی اس سورۃ میں خبردی گئی تھی جس کو پڑھ کر مٹو من کا پیمان تا زہ ہو تاہے اور سب شکوک و شبهمات ہوا ہو جاتے ہیں۔

یہ ایک مثال میں نے ان اخبار کی دی ہے جو اس ذمانے کے متعلق قرآن کریم میں بیان ہوئی ہیں اور جن کو حضرت اقد س نے خود بیان فرمایا ہے 'یا جن کو آپ کے بتائے ہوئے اصول کے ماتحت آپ کے خدام نے قرآن کریم سے آخذ کیا ہے ورنہ اس ذمانے کے مفاسد اور طالات کی خبریں اور ان کے علاج قرآن کریم میں اس کثرت سے بیان ہوئے ہیں کہ ان کو دیکھ کر سخت سے سخت دہمن بھی یہ اقرار کئے بغیر نہیں رہ سکنا کہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے جس کر سخت سے سخت دہمن بھی یہ اقرار کئے بغیر نہیں رہ سکنا کہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے جس سے ماضی 'عال اور مستقبل کسی ذمانے کے بھی حالات پوشیدہ نہیں گران کے بیان کرنے سے اصل مضمون رہ جائے گا وریہ کمتوب بہت زیادہ لمباہو جائے گا۔

دو سرا اصولی علم جو قرآن کریم کے متعلق آپ کو دیا گیا ہے ہے کہ قرآن کریم میں کوئی دعویٰ بلاد کیل بیان نہیں کیاجا تا۔ اس اصل کے قائم کرنے ہے اس کے علوم کے انکشاف کیلئے ایک نیاد روازہ کھل گیا اور جب اس کو مد نظرر کھتے ہوئے قرآن کریم پر خور کیا گیاتو معلوم ہوا کہ وہ بڑا روں یا تیں جواس ہے پہلے بطور دعوے کے سمجی جاتی تھیں اور ان کی دلیل ہے سمجی لی گئی تھی کہ خدانے کما ہے اس لئے مان لووہ سب اپنے دلائل اپنے ساتھ رکھتی تھیں۔ اس دریافت کا یہ نتیجہ ہوا کہ فطرت انسانی نے جو علوم کی ترقی کی وجہ ہے اس زبردی کی حکومت کا بحث انتاز ہو رہی تھی عقلی طور پر تسلی پاکر نمایت جوش اور خروش سے قرآن کریم کے بتاتے ہوئے اصول ہے لیٹ گئی اور قرآن کریم کی باتوں کے ماننے میں بجائے ایک بوجھ محسوس ہونے کے فرحت حاصل ہونے گئی اور محسوس ہونے لگا کہ قرآن کریم ایک طوق کے طور پر ہماری گرونوں میں نہیں ڈالا گیا بلکہ ایک واقف کار را ہنما کی مانند ہمارے ہمراہ کیا گیا ہے اللہ تعالی کی ذات کے وہ زبر دست شوت آپ نے قرآن کریم سے پیش کئے جن کو موجودہ سائنس رد نہیں کر عمتی اور جن کے اثر سے تعلیم یافتہ دہر یوں کی ایک جماعت واپس خدا پر ستی مائنس رد نہیں کر عمتی اور جن کے اثر سے تعلیم یافتہ دہر یوں کی ایک جماعت واپس خدا پر ستی کی طرف آر ہی ہے۔

ای طرح آپ نے ملائکہ پر جواعتراض ہوتے تھے ان کے جواب قرآن کریم سے دیتے' نبوت کی ضرورت اور نبیوں کی صدافت کے دلا کل قرآن کریم سے بیان کئے' قیامت کا ثبوت قرآن کریم سے پیش کیا'اعمال صالحہ کی ضرورت اور ان کے فوائداور نواہی کے خطرناک نتائج اور ان سے بیخے کی ضرورت میہ سب مسائل اور ان کے سواباتی اور بہت سے مسائل کے متعلق آپ ؓ نے قرآن کریم ہی کے ذکر کردہ عقلی اور نقلی ولائل بیان کرکے ثابت کردیا کہ قرآن کریم پر علوم جدیدہ کی دریافت کا کوئی خراب اثر نہیں پڑ سکتا کیو تکہ آپ ؓ نے بتایا کہ سی ممکن ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فعل اور اس کا قول مخالف ہوں جو کلام اس کے مخالف ہے وہ اس کا کلام ہی نہیں ہو سکتا۔

ان علوم کے بیان کرنے کا نتیجہ بیہ ہوا کہ اس وقت صرف آپ ہی کی جماعت ہے جوا یک طرف تو علوم جدیدہ کی تخصیل میں پوری طرح گلی ہوئی ہے اور دو سری طرف سیاسی ضرورت یا نسلی تعصب کی وجہ سے نہیں بلکہ سپے طور پر تقلیدی طور پر نہیں بلکہ علیٰ وُجہ الْبَعِیرُتُ اسلام کے بیان کردہ تمام عقائد پر یقین رکھتی ہے اور ان کی صدافت کو ثابت کر سکتی ہے - باتی جس قدر جماعتیں ہیں وہ ان علوم سے بے ہمرہ ہونے کی وجہ سے یا تو علوم جدیدہ کی تحذیب کرکے اور ان کے حصول کو کفر قرار دیکر اپنے خیالی ایمان کو محفوظ رکھے ہوئے ہیں یا پھران کے اثر سے متأثر ہو کر دین کو عملاً چھوڑ بیشی ہیں یا ظاہر میں لوگوں کے خوف سے اظہارِ اسلام کرتی ہیں گردل ہیں سوفتم کے شکوک اور شہمات اسلامی تعلیم کے متعلق رکھتی ہیں ۔

تیسرااصولی علم قرآن کریم کے متعلق آپ کویہ دیا گیاہے کہ انسانی عقل کوئی شبہ یا وسوسہ قرآن کریم کی تعلیم کے متعلق پیدا کر ۔ اس کاجواب قرآن کریم کے اندر موجودہ اور آپ نے اس مضمون کو اس وسعت سے بیان کیاہے کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ہر قشم کے وسادس اور شکوک کاجواب آپ نے قرآن کریم سے دیاہے اور اس طرح نہیں کہ کمہ دیا ہو کہ قرآن کریم اس خیال کور دکر تاہے اس لئے یہ خیال مردودہ بلکہ ایسے دلاکل کے ذریعہ سے جو گوبیان قوقرآن کریم نے کئے ہیں گرہیں عقلی اور علمی جن کو ماننے پر ہرخہ ہب و ملت کے لوگ میں میں دیا۔

چوتھااصولی علم قرآن کریم کے متعلق آپ کویہ دیا گیا ہے کہ اس سے پہلے لوگ عام طور پر یہ تو بیان کرتے تھے کہ قرآن کریم سب کتب سے افضل ہے مگریہ کی نے ثابت نہ کیا تھا کہ کتب مقد سہ یا دو سری تصانیف پر اسے کیا فضیلت عاصل ہے جس کی دجہ سے وہ بے نظیرہے اور بے مثل ہے۔ اس مضمون کو آپ " نے قرآن کریم ہی کے بیان کردہ دلائل سے اس وسعت سے ٹابت کیا ہے کہ بے اختیار انسان کا دل قرآن کریم پر قربان ہونے کو چاہتا ہے اور محتد رُسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّمَ بِرندا مونے كو عابتا ہے جن كے ذريعے سے سے تعليم جميں ملى-

پانچواں اصولی علم جو آپ مو دیا گیا ہے یہ ہے کہ قرآن ذوالمعانی ہے اس کے کئی بطون جیں۔ اس کو جس عقل اور جس قیم کے آدمی پڑھیں اس بین ان کی سمجھ اور ان کی استعداد کے مطابق سمجی تعلیم موجود ہے گویا الفاظ ایک جیں لیکن مطالب متعدد جیں اگر معمولی عقل کا آدمی پڑھے تو وہ اس میں ایس موثی موثی تعلیم دیکھے گاجس کا ماننا اور سمجھتا اس کیلئے کچھ بھی مشکل نہ ہو گا اور اگر متوسط ورجہ کے علم کا آدمی اس کو پڑھے گاتو وہ اپنے علم کے مطابق اس میں مضمون پائے گا اور اگر اعلی ورجہ کے علم کا آدمی اس کو پڑھے گاتو وہ اپنے علم کے مطابق اس میں علم پائے گا۔ غرض یہ نہ ہوگا کہ کم علم لوگ اس کتاب کا سمجھتا اپنی عقل سے بالاپائیں یا اعلیٰ درجہ کے علم کے لوگ اس کو ایک ساوہ اس میں اپنی دلچیں اور علمی ترقی کا سامان نہ دیکھیں۔

چھٹاا صولی علم آپ کو قرآن کریم کے متعلق سے دیا گیا کہ قرآن کریم علاوہ روحانی علوم کے ان ضروری علوم مادیہ کو بھی بیان کر تاہے جن کامعلوم ہوناانسان کیلئے ضروری اور ان علوم کا انکشاف زمانے کی ترقی کے ساتھ بڑھتاجا تاہے تاکہ ہرزمانے کے لوگوں کا ایمان تازہ ہو۔

سانة ال اصولی علم آپ گوید دیا گیا که تغییر قرآن کریم کے متعلق آپ کودہ اصول سمجھائے گئے کہ جن کو مد نظرر کھ کرانسان تغییر قرآن کریم میں غلطی کھانے سے محفوظ ہو جاتا ہے اور جن کی مدد سے انسان پر نئے سے نئے علوم کا انکشاف ہو تا ہے اور ہرد فعہ قرآن کریم کامطالعہ اس کیلئے مزید لذت اور مرور کاموجب ہوتا ہے -

آٹھواں اصولی علم آپ کو قرآن کریم کے متعلق بید دیا گیاکہ قرآن کریم ہے تمام روحانی ترقیات کے مدارج آپ کو قرآن کریم کے اور جو علوم اس سے پہلے لوگ اپنی عقل سے دریافت کررہے تھے اور بعض دفعہ غلطی کھاجاتے تھے ان کے متعلق آپ کو قرآن کریم سے علم دیا گیا اور سمجھایا گیا کہ تمام روحانی حالتیں ادنی سے لیکراعلیٰ تک قرآن کریم نے تر تیب واربیان کی جن جن پہلے کہ کرانسان اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے اور اس کے ٹمرات ایمان بھی کھا تا جا تا ہے۔ یہ بات پہلے لوگوں کو میسرنہ تھی۔ کیونکہ وہ قرآن کریم کی مختلف آیات سے تو استدلال کرتے سے علم میسرنہ تھی۔ کیونکہ وہ قرآن کریم کی مختلف آیات سے تو استدلال کرتے سے معلوم نہ تھے۔

نواں اصولی علم آپ گوید دیا گیا کہ قرآن کریم تمام کاتمام کیاسور تیں اور کیا آیتی سب کا سب ایک فاص تر تیب کے ساتھ ا ترا ہوا ہے۔ اس کا ایک ایک فقرہ اور ایک ایک جملہ اپنی صحیح جگہ پر رکھا ہوا ہے اور ایک اعلیٰ درجہ کی تر تیب اس میں پائی جاتی ہے کہ دو سمری کتب کی تر تیب اس کے مقابلے میں بالکل پیج ہے کیو نکہ وگیر کتب کی تر تیب میں صرف ایک بی بات مد نظرر کھی جاتی ہے کہ مناسب مفامین کے بعد دگیرے آجائیں لیکن قرآن کریم کی تر تیب میں مرف ایک طرز یہ خصوصیت ہے کہ اس میں مفامین کی تر تیب نہ صرف مضامین کے کاظ سے ہے بلکہ الی طرز کے مخالف جمال ہو کہ نظر کے مقابل کو کہ نظر کی تر تیب پائی جاتی ہے۔ لیمن آگر مختلف مطالب کو کہ نظر کی جات ہے اس کی تر تیب پائی جاتی ہے یہ نہیں کہ اس کی ایک تغییر کریں تو تر تیب میں خلل آجائے بلکہ جس قدر تغییر کریں تو تر تیب میں خلل آجائے بلکہ جس قدر سے اس کے صحیح اور مطابق اصول تغییر کریں تو تر تیب میں فلل آجائے بلکہ جس قدر کوئی ہے مینے کراس کی تغییر شروع کردواس کی تر تیب میں فرق نہیں آگر گااور یہ ایک صفت ہے کہ کی انسانی کلام میں نہیں یائی جاتی اور نہ یائی جاتی ہے۔

دسواں اصولی علم آپ کو یہ دیا گیا ہے کہ قرآن کریم میں نیکیوں اور بدیوں کے مداری بیان کئے گئے ہیں۔ یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ کون کون ہی نیکی ہے کون کون ہی نیکی کی تحریک ہوتی ہے اور کون کون می بدی پیدا ہوتی ہے۔ اس علم کے ذریعے سے انسان افلاق کی اصلاح میں عظیم الشان فائدہ حاصل کر سکتا ہے کیو نکہ اس قدر پجی علم کے ذریعے سے انسان وہ بہت می نیکیوں کو حاصل کر سکتا ہے باوجو دکو حش کے حاصل نہیں کر سکتا تھا اور بہت می دور بست می بدیوں کو چھو ڈ سکتا تھا کویا قرآن بہت می بدیوں کو چھو ڈ سکتا تھا گویا قرآن کریم کا یہ عظیم الشان معجزہ آپ نے بتا دیا ہے کہ اس نے انسان کو نیکیوں اور بدیوں کے چشے بتا کریم کا یہ عظیم الشان معجزہ آپ نے بتا دیا ہے کہ اس نے انسان کو نیکیوں اور بدیوں کے چشے بتا کریم کا یہ عظیم الشان معجزہ آپ کو بھا سکتا ہے یا جاہ کرنے والے طوفان کو روک سکتا ہے۔ سب مضامین کا خلاصہ کیار ھواں اصولی علم آپ کو یہ بتایا گیا کہ سور ۃ فاتحہ قرآن کریم کے سب مضامین کا خلاصہ ہے اور باقی قرآن کریم کے سب مضامین کا خلاصہ ہے اور باقی قرآن کریم کے سب مضامین کا خلاصہ ہے اور باقی قرآن کریم کے سب مضامین کا خلاصہ ہے اور باقی قرآن کریم کے سب مضامین کا خلاصہ ہے اور باقی قرآن کریم کے سب مضامین کا خلاصہ ہے اور باقی قرآن کیلئے بنزلہ متن ہے اور نمایت پر لطف ایمان کو

تازہ کرنے والے مضامین اس سے اخذ کر کے تقسیم کئے۔ اس علم کے ذریعے سے آپ نے

حفاظت اسلام کے کام کو آسان کرویا کیونکہ ہرا یک بات جو مفصّل میں ہے انسان کی سجھ میں نہ

آئے وہ اس مجمل پر نگاہ کرکے اس کو سمجھ سکتاہے اور صرف ای سورۃ کولے کرتمام دنیا کے ادیان کامقابلہ کرسکتاہے اور کل مدارج روحانی کومعلوم کرسکتاہے۔

یہ تو بعض امثلہ اصولی علوم کی ہیں نے بیان کی ہیں ان کے علاوہ بار ہوال علم قرآن کریم کے متعلق آپ کو تفصیلی دیا گیاہے جس کے مطابق مختلف آیات کے تراجم اور ان کے معارف جو آپ نے بیان کئے ہیں اور ضروریات زمانہ کے متعلق جو ہدایات آپ نے قرآن کریم سے افذکی ہیں ان کو اگر بیان کیا جائے تو اس کیلئے کئی مجلد کتابیں چاہئیں ان علوم کے چشموں نے خابت کردیا ہے کہ آپ کا اس مبد آفیض سے خاص تعلق ہے جو علیم ہے اور جس کی نسبت آتا جات کو گئے ہوئے گئے گئے ہوئے گئے گئے ہوئے علوم اور اصول ہے کہ وہ ایسے علوم کو اپنی عقل سے وریافت کرسکے۔ آپ کے بتائے ہوئے علوم اور اصول کے مطابق جب بم قرآن کریم پڑھتے ہیں تو اس کے اندر علوم کے سمند رموجیں مارتے ہوئے نظر آتے ہیں جن کا کنارہ نظر نہیں آتا۔

اس مضمون کے ختم کرئے سے پہلے میں آپ سی ایک فارسی نظم قرآن کریم کے متعلق درج کرتا ہوں جس میں آپ نے علوم قرآن ہے کے متعلق لوگوں کو توجہ ولائی ہے۔

برغني باڪ دلها باد صبا وزيده ماسي دلي مرخوني کس در قرعي د

و این دلبری و خوبی کس در قمر ندیده و اس نوسفے که تن ما از جاه برکشده این روشنی و لمعال مثمس الضحل ندارد

از نورِ پاک قرآن صبح صفا و میده

يوسف بفعر جاه محبوس ماند تنما

قد ہلالِ نازک زاں نازی خیدہ شدیت آسانی از وحی حق جکیدہ ہر ہوم شب پرستے در کئج خود خزیرہ الا کسے کہ باشد با رویش آرمیدہ وآل بے خبر ز عالم کیس عالمے ندیدہ بدقسمت آنکہ 'ازوے سوئے دگردویدہ آل را بشر بدائم 'کز ہر شرے رہیدہ تو نورِ آل خدائی 'کیس خلق آفریدہ زیا کہ زال فغال رس نورت بما رہیدہ زیا کہ زال فغال رس نورت بما رہیدہ

از مشرقِ معانی صدا دقائق آورو کیفیتِ علومش دانی چه شان دارد؟
آل نَیْرِ صدائت چول رو بعالم آورد روځ یقیل نه بیند برگز کے بدنیا آل کس که عالمش شد شد مخون معارف بارانِ فعلل رحمٰن آمد بمفدم او میل بدی نباشد الآ رکے زشیطال میل بدی نباشد الآ رکے زشیطال اے کان داربائی وائم که از کجائی میلم نماند باکس مجوب من توئی بس

# د سویں دلیل

اس معیار کے ماتحت جب ہم حضرت اقد س مسیم موعود علیہ العلوٰ قوالسلام کے دعوے کو دکھتے ہیں تو آپ کی سچائی ایسے دن کی طرح نظر آتی ہے جس کاسورج نصف التہار پر ہو۔ آپ پر اللہ تعالیٰ نے اس کثرت اور اس تو اتر کے ساتھ غیب کی خبریں ظاہر کیں کہ رسول کریم اللہ تھائے ہے سوااور کسی نبی کی پیشکو کیوں میں اس کی نظیر نہیں ملتی بلکہ تج ہے ہے کہ ان کی تعدا داس قد ر پر ھی ہوئی ہے کہ اگر ان کو تقسیم کیا جائے تو کئی غبول کی نبوت ان سے ثابت ہو جائے۔ میں ان بر عی ہوئی ہے کہ اگر ان کو تقسیم کیا جائے تو کئی غبول کی نبوت ان سے ثابت ہو جائے۔ میں ان اخبار غیبیہ میں سے بارہ بطور مثال کے چیش کرتا ہوں۔

یہ پیشکو ئیاں جو آپ نے کیں 'بیسیوں اقسام کی تھیں 'بعض سیاسی امور کے متعلق تھیں '
بعض اجہائی امور کے متعلق تھیں ' بعض تغیرات جو کے متعلق تھیں ' بعض ندہی امور کے متعلق تھیں '
متعلق تھیں ' بعض دماغی قابلیتوں کے متعلق تھیں ' بعض نسلی ترقی یا قطع نسل کے متعلق تھیں '
بعض تغیرات زمینی کے متعلق تھیں ' بعض تعلقات رعایا و متعلق تھیں ' بعض دھنوں کی ہلاکت کے متعلق تھیں ' بعض دھنوں کی ہلاکت کے متعلق تھیں ' بعض دھنوں کی ہلاکت کے متعلق تھیں ' بعض اور عامور کے متعلق تھیں ' بعض آئندہ حالات دنیا کے متعلق تھیں ۔ غرض مخلف انواع واقسام کے امور کے متعلق تھیں کہ ان کی اقسام ہی ایک لمبی فہرست میں بیان کی جاسکتی ہیں۔

اب میں ذیل میں بارہ میں مگاو ئیاں آپ کی جو پوری ہو چکی ہیں بیان کر تا ہوں اور سب سے پہلے اس پیٹککو کی کاذکر کر تا ہوں جو افغانستان ہی کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔

# ىپلى پىشگونى

صاحبزادہ عبد اللطیف شہید و مولوی عبد الرحمٰن صاحب شہید کی شہادت اور واقعات مابعد کے متعلق

اے بادشاہ! اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ وامان میں رکھے اور ان غلطیوں کے بدنتائج سے محفوظ رکھے جن کے ارتکاب میں آپ کا کوئی دخل نہ تھا آج سے چالیس سال پہلے حضرت اقد س مسیح موعود علیہ السلوٰ ق والسلام کو الهام میں بتایا گیا تھا کہ شَامَانِ تُذَہ بِحَانِ وَکُلْ مَنْ

عَکَبُهاَ هَانِ الله النعبيد كے مطابق شاة كى دو تجيري ہوسكى ہيں ايك تو عورتيں اور جائے گا۔ علم النعبيد كے مطابق شاة كى دو تجيري ہوسكى ہيں ايك تو عورتيں اور دو نرے نمايت مطبع اور فرما نبردار رعایا 'چو نکہ عورتوں كے معنوں كے ساتھ الكلے نقرے كا كوئى تعلق نہيں معلوم ہو تاكيونكہ عورتوں كاذبح ہونے ہے كم ہى تعلق ہوتا ہے ذيادہ ترجان ديخ والے مردى ہوتے ہيں اس لئے ذيادہ ترقرين قياس ہى معنے ہوسكتے ہيں كہ دو آدى ہو اپنے بادشاہ كے نمايت فرما نبرداراور مطبع ہوں كے باوجو واس كے كہ انہوں نے كوئى برم اپنے بادشاہ كانہ كيا ہو گا اور اس كاكوئى قانون نہ تو ڑا ہو گا اور مزائے قتل كے مستحق نہ ہوں كے قتل بوري سے بادشاہ كانہ كيا ہو گا اور اس كے بعد ملک پر ايك عام تباى آوے گى اور ہلاكت اس ميں ڈيے كے جاديں گے اور اس كے بعد ملک پر ايك عام تباى آوے گى اور ہلاكت اس ميں ڈيے كے جاديں گے اور اس كے بعد ملک پر ايك عام تباى آوے گى اور ہلاكت اس ميں ڈيے كے جاديں گے اور اس كے بعد ملک پر ايك عام تباى آوے گى اور ہلاكت اس ميں ڈيے ك

اس پیشگوئی میں گو ملک وغیرہ کا کچھ نشان نہیں دیا گیا تھا گراس کی عبارت سے بیہ ضرور معلوم ہوتا تھا کہ اول تو یہ واقعہ اگریزی علاقہ میں نہیں ہوگا بلکہ کسی ایسے ملک میں ہوگا جہاں عام ملکی قانون کی اطاعت کرتے ہوئے بھی لوگوں کے غصے اور نارا نسگی کے نتیج میں انسان قل کئے جاسکتے ہیں۔ دوم میہ کہ یہ مقتول ملہم کے پیروؤں میں سے ہوں مجے کیو نکہ اگر ایسانہ ہوتو پھر اس کو صرف دومقتولوں کے متعلق خبرد سینے کی کوئی وجہ نہ تھی۔ تیسری بیات معلوم ہوئی کہ وہ قتی ناواجب ہوگا کی سابی جرم کے متعلق نہ ہوگا 'چوشے یہ کہ اس ناواجب فعل کے بدلے میں اس ملک پرایک عام تباہی آوے گی۔

یہ چاروں باتیں مل کراہے ہادشاہ! اس پیشکوئی کو معمولی پیشکو ئیوں سے بہت بالا کردیتی میں اور کوئی نہیں کمہ سکٹا کہ چو نکہ اس میں ملک کی تعبین نہیں اس لئے یہ پیشکوئی مہم ہے ان چاروں باتوں کا یکجا طور پر پورا ہونا پیشکوئی کی عظمت کو خابت کر دیتا ہے کیونکہ یہ چاروں باتیں اتفاقی طور مرجمع نہیں ہوسکتیں۔

اس پینگوئی کے بعد قریباً ہیں سال تک کوئی ایسے آثار نظرنہ آئے جن سے کہ یہ پینگوئی پوری ہوتی معلوم ہو۔ مگرجب کہ قریباً ہیں سال اس الهام پر گذر گئے توایسے سامان پدا ہونے گئے جنول نے اس پینگلوئی کو جیرت انگیز طور پر پورا کر دیا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ حضرت اقد س کسے موعود علیہ السلوق والسلام کی بعض کتب کوئی ہخص افغانستان میں لے ممیا اور وہاں خوست کے ایک عالم سید عبد اللطیف صاحب کو جو حکومت افغانستان میں عزت کی نگاہوں سے دیکھے

جاتے تے اور بڑے بڑے حکام ان کا تقوی اور دیانت و کیو کران سے خلوص رکھتے تھے وہ کتب دیں۔ آپ نے ان کتابوں کو بڑھ کریہ فیصلہ کرلیا کہ حضرت اقد س استباز اور صادق ہیں اور اپنے ایک شاگر دکو مزید تحقیقات کے لئے بھیجا اور ساتھ ہی اجازت دی کہ وہ ان کی طرف سے بیعت بھی کر آئے۔ اس شاگر دکانام مولوی عبد الرحمٰن تھا انہوں نے قادیان آکر خود بھی بیعت کی اور مولوی عبد اللطیف صاحب کی طرف سے بھی بیعت کی - اور پھر حضرت اقد س مسمح موعود علیہ العلیٰ قادر ارادہ کیا کہ پہلے کانل جا کیں المیاب فائن جا کیں۔ اور پار ارادہ کیا کہ پہلے کانل جا کیں۔ تاکہ وہاں اپنے بادشاہ تک بھی اس دعوت کو پہنچا دیں۔

ان کے کابل چنچے پر بعض کو تاہ اندیش بد خواہان حکومت نے امیر عبدالرحل صاحب کو
ان کے خلاف اکسایا اور کما کہ یہ مخص مُرتداور دائرہ اسلام سے خارج اور واجب القتل ہے
اور ان کو دھوکاد مکر ان کے قبل کا فتو کی حاصل کیا اور نمایت ظالمانہ طور پر ان کو قبل کر دیا اور
وہ جو اپنے بادشاہ سے اس قدریا رکر تا تھا کہ پیشتراس کے کہ اپ وطن کو جاتا پہلے اپنے بادشاہ
کے پاس یہ خوشخبری لے کر پہنچا کہ خد اکا مسیح اور مہدی آگیا ہے ۔ اس کی محبت اور اس کے پیار
کا اس کو یہ بدلہ دیا گیا کہ اسے مکر دن میں کپڑا ڈال کر اور دَم بند کر کے شہید کر دیا گیا مگراس
واقعہ میں اللہ تعالی کا ہاتھ تھا اس نے قریب میں سال پہلے دو وفادا را فراد رعایا کی بلاکی قانون
شکنی کے قبل کئے جانے کی خبردیدی تھی اور اس خبر کو پور اہو کر رہنا تھا۔ سواس قبل کے ذریعے
سے ان دو مخصوں میں سے جن کے قبل کی خبردی گئی تھی ایک قبل ہو گیا۔

اس واقعہ کے ایک دو سال کے بعد صاحبزادہ عبداللطیف صاحب شہید جے بیت اللہ کے ارادے سے اپنے وطن سے روانہ ہوئے۔ چو نکہ حضرت اقد س کی بیعت تو کرہی چکے سے ارادہ کیا کہ جاتے وقت آپ ہے بھی ملتے جائیں چنانچہ اس ارادے سے قادیان تشریف لائے گریماں آکراس سے پہلے جو کتابوں کے ذریعے سے سمجھا تھا بہت پچھے ذیادہ ویکھا اور صفائی قلب کی وجہ سے نور اللی کی طرف ایسے جذب کے گئے کہ جے کے ارادے کو ملتوی کردیا اور قلب کی وجہ سے نور اللی کی طرف ایسے جذب کے گئے کہ جے کے ارادے کو ملتوی کردیا اور قادیان ہی رہ گئے۔ چند ماہ کے بعد واپس وطن کو گئے اور فیصلہ کرلیا کہ اپنے بادشاہ کو بھی اس نعمت میں شریک کروں جو مجھے ملی ہے اور خوست پینچتے ہی چار خط کابل کے چار درباریوں کے نام کھے ان خطوط کے کابل چنچ پر جناب کے والد امیر صبیب اللہ خان صاحب ۲۵۵۔ والی ریاست کابل کولوگوں نے بھر کایا اور قتم قتم کے جھوٹے اتمام لگاکران کواس بات پر آمادہ کر ریاست کابل کولوگوں نے بھر کایا اور قتم قتم کے جھوٹے اتمام لگاکران کواس بات پر آمادہ کر

دیا کہ وہ ان کو پکڑوا کر کائل مجلوالیں۔ خوست کے گور نرکے نام تھم کیااور صاجزادہ عبداللطیف
کائل حاضر کئے گئے۔ امیر صاحب نے آپ کو گانوں کے سپرد کیا جنوں نے کوئی قصور آپ کا خابت نہ پایا گربعض لوگوں نے جن کو سلطنت کے مفاد کے مقابلے میں اپنی ذاتی خواہشات کا پورا کرنا ذیاوہ مد نظر ہوتا ہے امیر صبیب اللہ خان صاحب کو بحر کایا کہ اگریہ مختص چھوڑ دیا گیا اور لوگوں نے اس کا اثر قبول کرلیا تو لوگوں کے دلوں میں جماد کا جوش مرد پڑ جائے گا اور حکومت کو نقصان پنچ گا آخر ان کے سنگمار کئے جانے کا فتوی دیدیا گیا۔ امیر صبیب اللہ خان صاحب نے اپنے نزدیک ان کی خیر خوابی سمجھ کران کو کئی دفعہ قوبہ کرنے کیلئے کما۔ گرانہوں نے میں جواب دیا کہ میں تو اسلام پر ہوں تو بہ کرنے کیا کافر ہو جاؤں میں کسی صورت میں بھی اس حق کو نہیں چھوڑ سکتا جے میں نو اسلام پر ہوں تو بہ کرکے کیا کافر ہو جاؤں میں کسی صورت میں بھی اس حق کو نہیں چھوڑ سکتا جے میں نے سوچ سمجھ کر قبول کیا ہے۔ جب ان کے رجوع سے بالکل کی دیو نوی رہو گئی توا یک بڑی جماعت کے سامنے ان کو شہرسے با ہرلے جاکر سنگمار کردیا۔

یہ وفاداراپ بادشاہ کا جان شار چند خود غرض اور مطلب پرست سازشیوں کی سازش کا شکار ہوا اور انہوں نے امیر صاحب کو دھوکادیا کہ اس کا زندہ رہنا ملک کیلئے مُرتمز ہوگا حالا نکہ یہ لوگ ملک کیلئے ایک پناہ ہوتے ہیں اور خدا ان کے ذریعے سے ملک کی بلائیں ٹال دیتا ہے۔ انہوں نے بادشاہ کے سامنے یہ امر پیش کیا کہ اگریہ فخض زندہ رہا تو لوگ جماد کے خیال بیں سست ہو جائیں گے مگریہ نہ پیش کیا کہ یہ فخض جس سلط بیں ہے اس کی ہیہ بھی تعلیم ہے کہ جس حکومت کے ماتحت رہو اس کی کال فرمانہ داری کرو۔ پس اس کی باتوں کی اشاعت سے افغانستان کی خانہ بنگیاں اور آپس کے اختلاف دور ہو کرسارے کا سارا ملک اپنچ بادشاہ کا سے جان نثار ہو جائے گا اور جمال اس کا پیدنہ سے گا دہاں اپنا خون بمانے کیلئے تیار ہوگا اور بیہ نیا کہ جس سلط سے یہ تعلق رکھتا ہے اس کی تعلیم دی جاتھ کہ خفیہ سازشیں نہ کرو 'رشو تیں نہ لو' جموث نہ بولو اور منافقت نہ کرواور نہ صرف تعلیم دی جاتی ہوئی ہے بلکہ اس کی پابندی بھی کروائی جموث نہ بولو اور منافقت نہ کرواور نہ صرف تعلیم دی جاتی ہے بلکہ اس کی پابندی بھی کروائی ترقیات شروع ہوجائیں گی۔ اس کی جاتی ہوئی توایک دم ملک کی حالت سد حرکر ہر طرح کی ترقیات شروع ہوجائیں گی۔ ای طرح انہوں نے یہ نہ بتایا کہ یہ اس جماد کا مورع ہوجائیں گی۔ ای طرح انہوں نے یہ نہ بتایا کہ یہ اس جماد کا مورع ہوجائیں گی۔ اس حقیق دفاعی جماد کیا جائے اور اسلام کو یہ نام کیا جائے نہ کہ اس حقیق دفاعی جماد کا جو ذور رسول کریم الشافی نے کہ کیا اور نہ ان سیاسی جنگوں کا جو ایک تو م

کہ غیرا قوام کی طرف سے نہ ہی دست اندا زی ہوان کے ساتھ جماد کے نام پر جنگ نہیں کرنی چاہئے تااسلام پر حرف نہ آئے۔سیاسی فوائد کی حفاظت کیلئے اگر جنگ کی ضرورت پیش آئے تو بے شک جنگ کریں گراس کانام جماد نہ رکھیں کیو نکہ وہ فتح جس کیلئے اسلام کی نیک نامی کو قرمان کیا جائے اس شکست ہے یہ ترہے جس میں اسلام کی عزت کی حفاظت کرلی گئی ہو۔

کیاجائے اس شکست ہے بدتر ہے جس میں اسلام کی عزت کی حفاظت کرلی گئی ہو-غرض بلاوجه اورا ميرحبيب الله خان صاحب كوغلط واقعات بتاكر سيد عبد اللطيف صاحب كو شهيد كرا ديا گيااوراس طرح الهام كاپهلاحصه كلمل طور پر پورا موگياكه شكانان تُذْبُكان اس جماعت کے دو نہایت وفادار اور اطاعت گذار آدمی باوجود ہر طرح بادشاہ وقت کے فرما نبردار ہونے کے ذبح کردیئے جائیں گے اور وہ حصہ بو را ہو ناباقی رہ گیا کہ اس واقعہ کے بعد اس سرزمین پر عام تاہی آئے گی اور اس کے بورا ہونے میں بھی دمیر شمیں گئی-ابھی صاحبزا دہ عبد اللطيف صاحب كي شهادت برايك ماه بهي نه گذرا تفاكه كابل ميں سخت بيضه بھوٹا اور اس کثرت ہے لوگ ہلاک ہوئے کہ بڑے اور چھوٹے اس مصیبت ناکمانی ہے تھبرا کئے اور لوگوں کے دل خوف زدہ ہو گئے اور عام طور پر لوگوں نے محسوس کرلیا کہ بیہ بلااس سیّدِ مظلوم کی وجہ ہے ہم پر بڑی ہے جیسا کہ ایک بے تعلق محض مسٹراے فرنک مارٹن ۲۵۲ کی جو کئی سال تک افغانستان کی حکومت میں انجینئر انچیف کے عمدے پر متاز رہ چکے ہیں' کی اس شادت سے ا ابت ہو تا ہے جو انہوں نے آئی کتاب متی به "أندروی ابسولیث امیر" المان کی ہے۔ یہ ہیضہ بالکل غیر مترقبہ تھا۔ کیونکہ انغانستان میں ہینے کے پچھلے دوروں پر نظر کرتے ہوئے ا بھی اور چار سال تک اس قتم کی وباء نہیں پھُوٹ سکتی تھی۔ پس میہ ہیضہ اللہ تعالیٰ کاایک خاص نثان تفاجس کی خبروہ اینے مامور کو قریباً اٹھا کیس سال پہلے دے چکا تھاا ور عجیب ہات سے کہ اس پیشکوئی کی مزید تقویت کیلئے اس نے صاحبزادہ عبداللطیف صاحب شہید کو بھی اس امر کی اطلاع دے دی تھی چنانچہ انہوں نے لوگوں سے کمہ دیا تھا کہ میں اپنی شمادت کے بعد ایک قیامت کو آتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ اس ہینے کا اثر کاہل کے ہرگھرانے پر پڑا۔ جس طرح عوام الناس اس حملے سے محفوظ نہ رہے امراء بھی محفوظ نہ رہے اور ان گھرانوں میں بھی اس نے ہلاکت کا دروا زہ کھول دیا جو ہر طمرح کے حفظانِ محت کے سامان مہیا رکھتے تھے اور وہ لوگ جنہوں نے شہید سید کے سُلسار کرنے میں خاص حصہ لیا تھا خاص طور پر بکڑے مجئے اور بعض خو د ہتلاء ہوئے اور بعض کے نہایت قریبی رشتہ دا رہلاک ہوئے۔

غرض ایک لمبے عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ کا کلام لفظا کنظا یو را ہوا اور اس نے اپنے قهری نشانوں سے اپنے مأمور کی شان کو ظاہر کیا اور صاحب بصیرت کیلئے ایمان لانے کاراستہ کھول دیا۔ کون کمہ سکتا ہے کہ اس فتم کی میشکوئی کرنائمی انسان کا کام ہے۔ کونسا انسان اس حالت میں جبکہ اس پر ایک مخص بھی ایمان نہیں لایا یہ خبرشائع کر سکتا تھا کہ اس پر کمی زمانے میں کثرت ے لوگ ایمان لے آئیں گے حتی کہ اس کاسلسلہ اس ملک سے نکل کریا ہر کے ممالک میں پھیل جائے گا اور پھروہاں اس کے دو مرید صرف اس بر ایمان لانے کی وجہ سے نہ کہ کسی اور جرم کے سبب سے شہید کئے جادیں گے اور جب ان دونوں کی شمادت ہو چکے گی تو اللہ تعالیٰ اس علاقے پر ایک ہلاکت نازل کرے گاجوان کیلئے قیامت کانمونہ ہوگی اور بہت سے لوگ اس سے ہلاک ہوں گے۔ اگر بندہ بھی اس فتم کی خبریں دے سکتاہے تو پھراللہ تعالیٰ کے کلام اور بندوں

کے کلام میں فرق کیارہا؟

مين اس جكد اس شُبه كاا زاله كروينا پندكر تا مون كه الهام مين لفظ مُحكُّكُ مَنْ عَكَيْهَا هَان ہے لیمن اس سرز مین کے سب لوگ ہلاک ہو جائیں گے لیکن سب لوگ ہلاک نہ ہوئے گچھ لوگ بلاک ہوئے اور بہت سے فی گئے۔ اصل بات یہ ہے کہ عربی زبان کے محاورے میں کل کالفظ کبھی عمومیت کیلئے اور کبھی بعض کے معنوں میں بھی استعمال ہو تا ہے ضروری نہیں کہ اس لفظ کے معنی جمع کے ہی ہوں- چنانچہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ کھی کو اللہ تعالی نے وحی كى كە كىلى مِنْ كُلِ النَّقَوْتِ ٢٥٨ - مالاتكە بركىس سارے پھول كونسى كھاتى - پى اس کے سے میں ہیں کہ چھلوں میں سے بعض کو کھا۔ اس طرح ملکہ ساکے متعلق فرماتا ہے و اُوْنیْٹُ مِنْ کُل مَنْشِی ﷺ <sup>۲۵۹</sup> اس کو ہرا یک چیزدی گی تھی حالا نکہ وہ دنیا کے ایک نمایت مختصر علاقہ کی بادشاہ تھی۔ پس اس آیت کے میں مضے ہیں کہ دنیا کی نعمتوں میں سے کچھ اس کو دی تنمیں - ہاں سے ضروری ہوتا ہے کہ جب کُل کالفظ بولا جائے تو وہ اپنے اند را یک عمومیت رکھتا ہو اور گل افراد میں سے ایک نمایاں حصہ اس میں آجائے اور بید دونوں باتیں وہائے ہیضہ میں جو شہید مرحوم کی شمادت کے بعد کابل میں یڑی پائی جاتی تھیں۔ ہرایک جان اس کے خوف سے لرزاں تھی اور ایک بڑی تعداد آدمیوں کی اس کے ذریعے ہلاک ہوئی حتیٰ کہ ایک اگریز مصتّف ۲۶۰ جواس الهام کی حقیقت سے بالکل ناواقف تھاا سے بھی اپنی کتاب میں اس ہینے کا خاص طور بر نمایاں کرکے ذکر کرنامیا۔ وو سرااعتراض یہ کیا جاسکتا ہے کہ الهام میں لفظ نَدْ بَکان کا ہے گران دونوں متتولوں میں ایک تو گلا گھونٹ کرمارا گیا اور دو سرے صاحب سنگسار کئے گئے ۔ پس یہ بات درست نہ نکی کہ دو آدی ذری کئے گئے یہ اعتراض بھی قلّتِ تربّر اور قلّتِ معرفت کا بی نتیجہ ہو سکتا ہے کیو نکہ ذری کے معنی عربی زبان میں ہلاک کرنے ہی ہوتے ہیں خواہ کی طرح ہلاک کیا جائے اور قرآن کریم میں متعدد جگہ پریہ محاورہ استعال ہوا ہے ۔ جیسا کہ حضرت موی کے واقعہ میں آتا ہے کہ گیذیہ حُون اَبْنَاء کُم وَیَسَنَدُ عُیونَ نِسَاء کُم الله تسمارے لڑکوں کو وہ ذری کرتے ہیں انہا کہ کرتے ہیں جو اور لڑکیوں کو زئرہ رکھتے سے حالا نکہ تاریخ ہے طابت ہے کہ فرعونی لوگ لڑکوں کو ذری سیس کرتے ہے بلکہ پہلے تو دائیوں کو تھم دیا گیا تھا کہ وہ بچوں کو مار دیں گر جب انہوں نے رحم اللّی کی سیس کرتے ہے بلکہ پہلے تو دائیوں کو تھم دیا گیا تھا کہ وہ بچوں کو مار دیں گر جب انہوں نے رحم اللّی کی سیس کرتے ہے بلکہ پہلے تو دائیوں کو تھم فرعون نے دیا۔ ۲۲۲ تاج العروس میں ہے اللّی بیٹ نے اللّی کو سیس کے گئے ہیں۔ پس یہ اعتراض کرنا درست نہ ہوگا کہ سید عبد اللطیف صاحب سنگسار کئے گئے تھے ذری نہیں گئے گئے۔ کیو تکہ ذری کا لفظ ہلاک کر دیئے کے معنوں میں استعال ہو تا ہے خواہ کی طریق پر ہلاک کیا جائے۔

## دو سری پیشگونی

#### سلطنتِ ارِان کا انقلاب

دوسری بیسکوئی جو میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ العلوٰ ق والسلام کی کثیر تعداد پیسکو سُوں میں سے بیان کرنی چاہتا ہوں وہ آپ کی ہمسایہ سلطنت یعنی ابران کے بادشاہ کے متعلق ہے۔ پندرہ جنوری ۱۹۰۱ء کو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ العلوٰ ق والسلام کوالهام ہوا کہ "تزازل در ابوان کمری فآد" ۱۹۲۳ یہ الهام حسب معمول سلسلے کے اردو اور انگریزی اخبارات و رسائل میں شالع کردیا گیا۔ جس وقت بیہ الهام شالع ہوا ہے بادشاہ ابران کی حالت بالکل محفوظ تھی کیونکہ ۱۹۰۵ء میں باشندگان ملک کے مطالبات کو قبول کر کے شاہ ابران نے پارلین شاہ معبول سال کردیا تھا اور تمام ابران میں اس امریہ خوشیاں منائی جارہی تھیں اور پارشاہ مظفر الدین شاہ معبولیت عامہ حاصل کر دے تھے۔ ہر محض اس امریہ خوش تھا کہ انہوں بادشاہ مظفر الدین شاہ معبولیت عامہ حاصل کر دے تھے۔ ہر محض اس امریہ خوش تھا کہ انہوں

نے بلاکسی قشم کی خو نریزی کے ملک کو حقوق نیابت عطا کر دیتے ہیں۔ باقی دنیا میں بھی اس نئے نجربه پر جو جایان کو چھو ڑ کر ہاتی ایشیائی ممالک کیلئے بالکل جدید تھاشوق و امید کی نظرس لگائے بیٹھی تھی اور ان خطرناک نتائج سے ناواقف تھی جو نیم تعلیم یا فتہ اور نا تجربہ کارلوگوں میں اس قتم کی دوعملی حکومت رائج کرنے سے پیدا ہوسکتے ہیں ایسے وقت میں حضرت اقد س علیہ السلام كابيه الهام شائع كرناكيه "تزلزل در ايوان كسرى فآد" دنيا كي نظروب ميں عجيب تھا مگرخد! تعالى أ کیلئے وہ کام معمولی ہوتے ہیں جو لوگوں کو عجیب نظر آتے ہیں-ایران اپنی تازہ آزادی پر اور شاہ مظفرالدین اپنی مقبولیت پر خوش ہو رہے تھے کہ ۱۹۰۷ء میں کُل پجین ۵۵ سال کی عمر میں شاہ اس دنیا ہے رحلت کر گئے اور ان کا بیٹا مرزا محمد علی تخت نشین ہوا۔ کو محمد علی مرزا نے تخت پر بیصتے ہی مجلس کے استحکام اور نیایتی حکومت کے دوام کااعلان کیالیکن چند ہی دن کے بعد دنیا کو وہ آثار نظر آنے لگے جن کی خبر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الهام میں دی حمی تھی اور حضرت اقدس عليه السلام كے الهام كے ايك ہى سال بعد ايران ميں فتنه وفساد كے آثار نظر آنے لگے بادشاہ اور مجلس میں مخالفت شروع ہو گئی اور مجلس کے مطالبات پر بادشاہ نے لیت و لعل کرنا شروع کردیا آخر مجلس کے زور دینے پر ان افراد کو دربارے علیحدہ کرنے کاوعدہ کیا جن کو مجلس فتنے کا بانی سمجھتی تھی مگر ساتھ ہی شران سے جانے کا بھی ارادہ کرلیا۔اس تغیر مکانی کے وقت کاسکوں کی فوج جو بادشاہ کی باڈی گارڈ تھی اور قوم پرستوں کے حمانتیوں کے درمیان اختلاف ہوگیا اور الهام ایک رنگ میں اس طرح یو را ہوا کہ ایر ان کا دار المبعوثین تو پوں سے اڑا دیا گیا اور بادشاہ نے پارلینٹ کو مو قوف کر دیا۔ بادشاہ کے اس فعل سے ملک میں بغاوت کی عام رُو کھیل گئی اور لارستان 'لابد جان 'اکبر آباد 'بوشسراور شیرا زاور تمام جنولی ا ہر ان میں علی الاعلان حکام سلطنت کو ہر طرف کر کے ان کی جگہ جمہوریت کے دلدا دوں نے حکومت اپنے ہاتھ میں لے گی' خانہ جنگی شروع ہوگئی اور بادشاہ نے دیکھ لیا کہ حالت نازک ہے ' نزانہ اوراسباب روس کے ملک میں بھیجنا شروع کر دیا اور بورا زور لگایا کہ بغاوت فروہو ' عمر تھنے کی بجائے فساد بڑھتا گیا حتی کہ جنوری ۱۹۰۹ء میں اصفهان کے علاقہ میں بھی بغاوت پھُوٹ پڑی اور بختیاری سردار بھی قوم پرسنوں کے ساتھ مل گئے اور شاہی فوج کو سخت شکست دی بادشاہ نے ڈر کر حکومت نیابت کی حفاظت کا عمد کیا اور بار بار اعلان کئے کہ وہ استبدا دی حکومت کو ہرگز قائم نہیں کرے گا گر خدا کے وعدے کب ٹل سکتے تتھے ابوان کسریٰ میں

گجراہٹ بڑھتی گی اور آخرہ ون آگیا کہ کاسک فوج بھی جس پرباوشاہ کو نازتھابادشاہ کو چھو ڈکر کہ ابول کی اور بادشاہ اپنے حرم سمیت اپنے ایوان کو چھو ڈکر کہ ابول کی 19 موعود گا باغیوں سے مل گئی اور بادشاہ اپنے حرم سمیت اپنے ایوان کو چھو ڈکر کہ ابول کی 19 موعود گا سفارت گاہ میں پناہ گڑیں ہو گیا اور پورے اڑھائی سال کے بعد حضرت اقد س مسیح موعود گا المام " نزلزل در ایوان کسری فاد" نمایت عبرت انگیز طور پر پورا ہوا - ایران سے استبدا دیت کا خاتمہ ہو گیا اور جمہوریت کا نیا تجربہ جس کے نتائج خدا کو معلوم ہیں شروع ہوا - جون اور جولائی کے مینوں میں گھبراہٹ 'خوف اور یاس کے بادل جو ایوان کسری پر چھار ہے تھے ان کا اندازہ وہی لوگ کر سخول یو اس قتم کے حالات کا مشاہدہ کر بھے ہوں یا اللہ تعالی کی طرف اندازہ وہی لوگ کر سخول قوت منتخبلہ ملی ہو گر بسرطال صاحب بصیرت کیلئے یہ نشان حضرت ساتھ انداز می سے ان کو غیر معمولی قوت منتخبلہ ملی ہو گر بسرطال صاحب بصیرت کیلئے یہ نشان حضرت اقد س علیہ السلام کی سچائی کا بہت بڑا ثبوت ہے گر کم ہیں جو فائدہ اٹھا تے ہیں -

#### تىسرى پىشگونى

آ تھم کے متعلق پیشگوئی جسسے دنیا کے مسیحیوں پر عموماً اور ہندوستان کے مسیحیوں پر خصوصاً جُمّت یوری ہوئی

تیسری مثال پریشکو ئیوں کی میں ان امور غیبیہ میں سے بیان کرتا ہوں جو حضرت اقد س میں مثال پر جمت قائم میں موعود علیہ السلام نے مسیحی معاندین اسلام کے خلاف شائع کیں تاکہ مسیحی دنیا پر جمت قائم ہو۔ اے بادشاہ! میں نہیں جانتا کہ آپ کو ان حالات سے واقفیت ہے یا نہیں کہ مسیحی مقاداور مبلغ مسلمانوں کے غلط عقائد اور الحلے بیان کردہ غلط روایات سے فاکدہ اٹھا کر رسول کریم مبلغ مسلمانوں کے غلط عقائد اور الحلے بیان کردہ غلط روایات میں قاکدہ اٹھا کر رسول کریم اللہ اللہ ہوئی تقی آج سے تمیں ہوئی اس کی مثال آج کل نہیں مل سکتی۔ ان لوگوں کی صد چالیس سال پہلے جس حد کو پینچی ہوئی تھی اس کی مثال آج کل نہیں مل سکتی۔ ان لوگوں کی حد سے بردھی ہوئی ذبان درازی کو دیکھ کر حضرت اقد س مسیح موعود علیہ السلام نے نمایت ذور سے ان کامقابلہ کرنا شروع کیا اور آخر آپ کے حملوں کی تاب نہ لاکر مسیحی حملہ آور اپنے مقام کو چھو ڈ گئے اور اب اس طرز تحریر کانام نہیں لیتے جو اس وقت انہوں نے اختیار کررکھی تھی۔ ان لوگوں میں سے جو سخت گندہ دہائی سے کام لیتے تھا کیک صاحب ڈپٹی عبد اللہ آئھم بھی شے۔ ان لوگوں میں سے جو سخت گندہ دہائی سے کام لیتے تھا کیک صاحب ڈپٹی عبد اللہ آئھم بھی شے۔ ان لوگوں میں سے جو سخت گندہ دہائی سے کام لیتے تھا کیک صاحب ڈپٹی عبد اللہ آئھم بھی شے۔ ان لوگوں میں سے جو سخت گندہ دہائی سے کام لیتے تھا کیک صاحب ڈپٹی عبد اللہ آئھم بھی شے۔ ان لوگوں میں سے جو سخت گندہ دہائی سے کام لیتے تھا کیک صاحب ڈپٹی عبد اللہ آئھم بھی شے۔

ایک و فعد ایباہوا کہ مسلمانوں اور میجوں نے حضرت اقد س علیہ السلام اور ان کے درمیان امر ترمیں مباحثہ کروا دیا مباحثہ میں عبداللہ آئم صاحب بہت پکھ ہاتھ پیرمار تے رہے گران سے پکھے نہ بنا اور اپنوں پرایوں میں ان کو بہت ذلت نصیب ہوئی۔ چو نکہ دور ران مباحثہ میں مجزات کا بھی ذکر آیا تھا اس لئے اللہ تعالی نے نہ چاہا کہ یہ مباحثہ بغیر کسی اعجاز کے فالی چلاجائے اور آپ کو الساماً بنایا گیا کہ "اس بحث میں دونوں فریقوں میں سے جو فران عمد آجموث کو اختیار کر رہا ہے اور سے فد اکو چھو ڈرہا ہے اور عاجز انسان کو خد ابنارہا ہے وہ انسیں دنوں مباحث کی فاظ سے یعنی فی دن ایک ممینہ لے کر یعنی پندرہ ماہ تک ہاویہ میں گرایا جادے گا اور اس کو سخت فاظ سے یعنی فی دن ایک ممینہ لے کر یعنی پندرہ ماہ تک ہاویہ میں گرایا جادے گا اور اس کو سخت زت کی طرف رجوع نہ کرے "۔ ۲۱۵ء بہ آئری پرچہ آپ کی طرف نے کھا گیاتو اس میں آپ نے یہ میں ہوگئی کی مشامل کردی اور لکھا کہ آگر یہ میں گوئی پوری ہوگئی تو اس سے خابت ہوگا کہ رسول کریم الگا گیاتی جن کو تم نے اپنی کتاب "اندرونہ با کبل" میں نوو کو اس کو خدا کے فرستادہ اور رسول تھے۔

اس مینگوئی میں دوباتیں بتائی می تھی اول سد کہ مسے علیہ السلام کو ضد ابنانے والا فریق فرق آئی آئی میں دوباتیں بتائی میں اول سد کہ دجہ سے اوربدگوئی کے سبب سے باویہ میں گرایا جاوے گا۔ دوم سد کہ اگر یہ فریق حق کی طرف رجوع کرے اور اپنی بات پر پشیمان ہواور اپنی غلطی کو سجھ جائے تو اس صورت میں وہ اس عذاب سے بچایا جائے گا۔ اگر دو سرا فریق حق کی طرف رجوع نہ کر آباور اپنی ضد پر قائم رہتا اور ہلاک نہ ہو جا آبو میسکوئی غلط ہو جاتی اور اگی خرد پر قائم رہتا اور ہلاک نہ ہو جا آبو میسکوئی غلط ہو جاتی اور اگر وہ رجوع کر آباور پند رہ ماہ کے عرصہ میں صرجا آبو بھی میسکوئی جموٹی ہو جاتی کو تکہ سے میسکوئی بتاری تھی کہ اللہ تعالی کے نزدیک آبھم کی عربند رہ ماہ سے زائد ہے اس صورت میں مرے گا جبکہ وہ ضد پر قائم رہا و پند رہ ماہ کے عرصہ میں مرے گا جبکہ وہ ضد پر قائم رہا تا پند رہ ماہ کے دونوں پہلو پہلی صورت کے دونوں پہلو پہلی میں مرجائے گا اور آ تھم کا ضد پر قائم رہانا کیک طبی امر تھ میں تمام یادر ہوں کو چھوڑ کرا سے مقابلہ کیلئے ختنب کیا گیا تھا اور بڑے بڑے بادری دونوں کو پہلو ہے جاس مقات تھے۔ اس عظیم الائن میادش میں تمام یادر ہوں کو چھوڑ کرا سے مقابلہ کیلئے ختنب کیا گیا تھا اور بڑے بڑے بادری دونوں کے مونوں کے ساتھ اس کے بہت سے تعلقات تھے۔ اس عظیم الائن میادش میں تمام یادر ہوں کو چھوڑ کرا سے مقابلہ کیلئے ختنب کیا گیا تھا اور بڑے بڑے بادری بور کیا دونوں کو دونوں کو بیا در پور کو بور کیا تھا کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کیا تھا کہ دونوں کو دونو

اس کے مدد گار اور ٹائب ہے تھے۔ پس ایسے فخص کی نبیت میں خیال ہو سکتا ہے کہ اس کو میجیت بر کامل یقین تفاادر به که وه میجیت کی اس قدر تائید کرنے اور اس کاسب سے بڑا منا ظر قراریانے کے بعد مسے کی خدائی کاایک منٹ کیلئے بھی منکرنہ ہو گااور بھی اسلام کی معجزانہ طاقت کاخیال اینے دل میں نہیں آئے دے گااور بیات کہ اس صورت میں وہ بند رہ ماہ میں مر جادے گا کو اپنی ذات میں شاندا رہے گر پھر بھی ایک پنیٹ سال کی عمرکے آدی کی نسبت شبہ کیا جاسکا تھاکہ شاید اس کی عمرہی ہوری ہو چکی ہو گران کے مقالبے میں دوسری صورت کے د و نوں پہلو زیا وہ شاندا رہی یعنی ہیہ کہ اگر وہ رجوع کرلے گاتو بند رہ ماہ کے اند ر باویہ موت میں نہیں گرایا جائے گا۔ اس صورت کا پہلا پہلو بھی کہ آتھ م رجوع کرلے اس بات سے کہ وہ اپنی ضدیر قائم رہے زیادہ شاندار ہے کیو کلہ کی انسان کی موت تو انسانوں کے ہاتھوں سے بھی آ عتی ہے گرکسی کو بندرہ ماہ تک زندہ رکھناکسی کے اختیار میں نہیں ہے پس اگر دو سری صورت پر سکوئی کی یوری ہوتی تو وہ پہلی صورت کے یورے ہونے کی نسبت بہت شاندا رہوتی اور اللہ تعالی نے جس کے آھے کوئی بات ناممکن نہیں اس دو سرے پہلو کو بی جو زیا وہ مشکل تھا اختیار کیا یعنی اس نے اپنا رُعب اس کے دل پر ڈال دیا اور پہلا اثر اس میشکوئی کابیہ ظاہر ہوا کہ آتھم نے عین مجلس مباحثہ میں اینے کانوں پر ہاتھ رکھ کر کھا کہ وہ رسول کریم اٹھاتا 📆 کو د جال نہیں کہتا ہے- اس میشکوئی کے شائع ہونے کے بعد تمام ہندوستان کی نظریں اس طرف لگ مکئیں کہ دیکھئے اس کا کیا نتیجہ لکاتا ہے گرا لنّد تعالیٰ نے بند رہ ماہ کاا نظار نہیں کروایا 'اس میشکو ئی کے شائع كرنے كے وقت سے بى آئم كى حالت بدلنى شروع ہو كئى اور اس نے مسحیت كى تائيد ميں كُتب و رساله جات لكين كاكام بالكل بند كرديا ايك مشهور ميلغ او رمصنف كااپيخ كام كو بالكل چھو ژوینا اور خاموش ہو کر بیٹھ جانامعمولی بات نہ تھی بلکہ بین ولیل تھی اس ا مرکی کہ اس کاول محسوس کرنے لگ گیاہے کہ اسلام سچاہے اور اس کامقابلہ کرنے میں اس نے غلطی کی ہے تگر خاموشی پر ہی اس نے بس نہ کی بلکہ ایک روحانی ہاویہ میں گرایا گیالعنی اس خیال کا اثر کہ اس نے اس مقابلے میں غلطی کی ہے اس قدر کرا ہوتا چلا کیا کہ اسے عجیب عجیب فتم کے نظارے نظر آنے لگے جیسا کہ اس نے اپنے رشتہ داروں اور دوستوں سے بیان کیا کہمی تواہے سانپ نظر آتے جو اے کاشنے کو دو ڑتے 'مجم کتے اے کاشبے کو دو ڑتے اور مجمی نیزہ پر دارلوگ اس کے خیال میں اس پر حملہ آور ہوتے ' مالا نکہ نہ تو سانپ اور کتے اس طرح سد حائے جاسکتے ہیں کہ وہ خاص طور پر حبداللہ آتھم کو جاکر کا ٹیس اور نہ ہندوستان بیں اسلحہ کی عام آزادی ہے کہ
لوگ نیزے لیکر شہروں کی سڑکوں پر کھڑے رہیں تاکہ حبداللہ آتھم کو مار دیں۔ ور حقیقت یہ
ایک ہاویہ تھی جو اس پشیانی کی وجہ ہے جو اس کے ول بیں مسیحیت کی تعایت اور اسلام کے
ظاف کھڑے ہونے کے متعلق پیدا ہو چکی تھی اللہ تعالی کی طرف ہے اس بڑی ہاویہ کے بدلے
میں پیدا کی گئی تھی جس بیں بصورت ضد پر قائم رہنے کے وہ ڈالا جا تا اگر فی الواقع اس کا ایمان
مسیحیت پر قائم رہتا اور اسلام کو وہ ای طرح جمو ٹا سجمتا جس طرح کہ پہلے جمو ٹا سجمتا تھاتو کس
طرح ممکن تھا کہ وسادس اور خطرات کی اس جنم میں پڑ جا تا اور جانوروں اور کیڑوں تک کو اپنا
ور شمن سجھ لیتا اور خیالی سانپ اور کتے اسے کا شنے کو دو ڑتے۔ اگر وہ اللہ تعالی کو اپنے ظاف
نیس سجھنے لگ گیا تھا تو کیوں اسے خدا کی تمام مخلوق اپنے خلاف کھڑی نظر آتی تھی اور وہ
مسیحیت کی قلمی اور زبانی ہر قسم کی دو کاکام یک گئت ترک کرکے شہروں میں بھاگنا پھرا۔

نے اللہ تعالی نے اپنے الهام میں جو دو سری شق رجوع الی الحق کی بتائی تھی اور جو کہ پہلی شق سے زیادہ مشکل تھی دہ عجیب طور پر پوری ہوئی اور آتھم کادل مسیح کی خدائی میں شک لانے لگ گیا اور اسلام کی سچائی کا نقش اس کے دل پر جم گیا' تب اللہ تعالی کی خبر کا دو سرا حصہ بھی پورا ہوا' یعنی باوجو داس کے کہ اسے اندرونی خوف نے موت کے بالکل قریب کردیا تھا' پندرہ ماہ تک زندہ رکھا گیا تاکہ اللہ تعالی کی بات پوری ہو کہ اگر اس نے رجوع کیا تو وہ بچایا جا گا۔

یہ ایک ذہروست پیسکوئی تھی جو لوگوں کی آتھیں کھولنے کیلئے کانی تھی 'لیکن اگریہ فاموثی ہے گذر جاتی تو شاید کچھ دت کے بعد لوگ کمہ دیے کہ آتھ منے کوئی رجوع نہ کیا تھا یہ آپ لوگوں کی ہناوٹ ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس پیسکوئی کی مزید وضاحت کیلئے مسیحیوں اور مسلمانوں میں ہے ایک گروہ کو گھڑا کر دیا جو ایک مسیحی کی جمایت میں شور کرنے لگے کہ پیسکوئی جھوٹی نظی اور آتھم نہیں مرا-اس پر ان کو بتایا گیا کہ پیسکوئی کی دو صور تیں تھیں ان میں ہوگئی ہے گرانہوں نے انکار کیااور کما کہ آتھم میں ہو دو مری صورت وضاحت ہے پوری ہوگئی ہے گرانہوں نے انکار کیااور کما کہ آتھم میں اور ہملکہ آتھم کو حضرت اقد س نے دعوت دی کہ اس کے مسیحی اور مسلمان دکیل جو کچھ کمہ رہے ہیں آگر ہے ہے تو اے چاہئے کہ قتم کھاکراعلان کرے کہ اس کے مسیحی اور مسلمان دکیل جو کچھ کمہ رہے ہیں آگر ہے ہے تو اے چاہئے کہ قتم کھاکراعلان کرے کہ اس کے دل میں اس عرصے میں اسلام کی صد اقت اور مسیحی عقائد کے باطل ہونے کے خیالات نہیں دل میں اس عرصے میں اسلام کی صد اقت اور مسیحی عقائد کے باطل ہونے کے خیالات نہیں

آئے مراس نے حم کھانے سے انکار کردیا ہاں بلاحتم کے ایک اعلان کردیا کہ میں اب بھی سیجی ند ہب کو سیا سمجمتا ہوں مکراللہ تعالی نے جس کا دلوں اور وماغوں پر تصرف ہے اس کے انہیں اعلانات میں اس کے قلم سے یہ نظوا دیا کہ میں مسیح کو دو سرے مسیمیوں کی طرح خدا نہیں سجمتاا در جیساکہ الهام کے الفاظ اوپر نقل کئے ملئے ہیں' میشکو کی میہ تھی کہ جو ایک بندے کو خدا بنا رہا ہے وہ ہادیہ میں محرایا جاوے گا اور آئم نے اقرار کرلیا کہ وہ مسیح کو خدا نہیں سجمتا احر پر بھی اس پر زور دیا کمیا کہ اگر وہ فی الحقیقت ان ایام میں اپنے نہ ہب کی سچائی کے متعلق مترة دنسيں ہوا اور اسلام كى صداقت كا حساس اس كے ول ميں نہيں پيدا ہو كيا تعالقوه قتم کھاکراعلان کردے کہ میں ان ایام مین برابرانہیں خیالات پر قائم رہا ہوں جواس سے پہلے میرے تھے۔اگر وہ فتم کھاجائے اور ایک مال تک اس برعذاب الٰبی نہ آئے تو پھرہم جمو نے ہوں گے اور پیر بھی لکھا کہ اگر آئتم قتم کھا جائے تو اے ہم ایک ہزار روپیہ بھی انعام دیں گے۔اس کاجواب آتھمنے بیہ ویا کہ اس کے نہ ہب میں قتم کھانی جائز نہیں حالا نکہ انجیل میں حوا ربوں کی بہت می قشمیں درج ہیں اور مسیحی حکومتوں میں کوئی بڑا عمدہ دار نہیں جسے بغیر قشم کھانے کے عہدہ دیا جائے یہاں تک کہ بادشاہ کو بھی قتم دی جاتی ہے ' بچوں کو بھی قتم دی جاتی ہے ' ممبران یارلینٹ کو بھی قتم دی جاتی ہے حمدیدا ران سول و فوج کو بھی قتم دی جاتی ہے اور عد التوں میں گوا ہوں کو بھی فتم دی جاتی ہے بلکہ مسیحی عد التوں کا توبیہ قانون ہے کہ انہوں نے قتم کو صرف مسیحیوں کیلئے مخصوص کر دیا سوائے مسیحیوں کے دو مروں سے وہ کتم نہیں لیتیں بلکہ گوا ہی کے وقت میہ کہلواتی ہیں کہ میں جو پچھے کہوں گاغد اکو حاضرو نا تلرجان کر کہوں گا-پس جبکہ مسیحیوں کے نزدیک فتم صرف مسیحیوں کا حق ہے تو اس کا بیرمحند ربالکل نامعقول تھااور مرف نتم ہے بیچنے کے لئے تھا کیو نکہ وہ ان ہیبت ناک نظاروں کو پہلے دیکھ چکا تھا جو اس کو یقین دلارہے تھے کہ اگر اس نے قتم کھائی تووہ ہلاک ہو جائے گا۔ اس فمخص کے قتم کھانے ہے انکار کرنے کی حقیقت اور بھی واضح ہو جاتی ہے جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسیحیوں میں کوئی بڑا نہ ہی عمدہ نہیں دیا جاتا جب تک کہ امیدوا رفتم نہیں کھالیتااور پر انسٹنٹ فرقہ کے پادر بوں کو توجس ہے آتھم تعلق رکھتا تھا دو قتمیں کھانی پڑتی ہیں ایک گر جاہے وفادا ری کی اور ایک حکومت ہے و فاداری کی ۔ جب اس کے سامنے میہ یا تیں رکھی گئیں تو پھروہ بالکل ہی خاموش ہو گیا۔ ار حرسے انعام کی رقم ایک ہزارہے بوھا کر آہت آہت چار ہزار تک کردی می اوریہ بھی کماگیا کہ سال

بحرکا انظار کے بغیری یہ رقم لے لواور قتم کھا جاؤ محرجبکہ اس کادل جانا تھا کہ وہ اپنی قوم سے ڈرکراپنی اس حالت کو چھپار ہا ہے جو پند رہ ماہ تک اس پر طاری رہی ہے قوہ قتم کیو کر کھا سکتا تھا۔ اس نے قتم نہ کھائی پر نہ کھائی اور خاموشی سے دن گذار دیئے اور اسلام کے خلاف کتابیں لکھتایا زبانی میبیسے کی تبلیغ کرتا پالکل چھو ژدیا اور اس طرح اس میسکلوئی کی صدافت اور بھی واضح ہوگئی اور گویا اس ذریعے سے اللہ تعالی نے وحمن سے مسلح کی خدائی کے عقید سے سے مرح کا تحریر آ اقرار کرا لیا اور اسلام کی صدافت کے متعلق اس کے ول میں جو خیالات رحوع کا تحریر آ اقرار کرا لیا اور اسلام کی صدافت کے متعلق اس کے ول میں جو خیالات (حالا تکہ اس مباحث میں جس کے بعد میسکلوئی کی گئی تھی اس نے ایک پر چے میں مسلح کی خدائی اور تمام صفات اللہ کو اس کی ذات میں ثابت کرنے کی کو شش کی تھی) پیدا ہوئے تھے 'ان کا اور تمام صفات اللہ کو اس کی ذات میں ثابت کرنے کی کو شش کی تھی) پیدا ہوئے تھے 'ان کا اقرار اس کے اس رویہ کے ذریعے کروا دیا جو قتم کے مطالبے براس نے اختیار کیا۔

یہ میں تکوئی اپنی عظمت اور شوکت میں ایسی ہے کہ ہرا یک سعید الفطرت انسان اس کے ذریعے ہے ایمان میں ترتی کرسکتا ہے اور خدا کے جلوے کواپنی آتھوں ہے در کھے لیتا ہے کیونکہ ایک اشد ترین مخالف اسلام اور بڑی قوم کے سرکردہ ممبر کاجو دو سرے ندا ہب کے خلاف بطور منا ظرکے پیش کیا گیا ہواور جس کی عمراین ند ہب کی تائید اور دو سرے ندا ہب کی خالفت میں گذر گئی ہواس کے دل میں اپنے ند ہب کی نسبت شکوک اور دو سرے ندا ہب کی صدا قت میں گذر گئی ہواس کے دل میں اپنے ند ہب کی نسبت شکوک اور دو سرے ندا ہب کی صدا قت میں گذر گئی گئی خیالات کے بدلے میں مطابق پیشکوئی اس کو بند روماہ تک زندہ رکھنا انسانی طاقت سے بالکل ما ہرے۔

## چوتھی پیشکوئی

ڈوئی ا مریکہ کے جھوٹے مذعی کی نسبت پینٹگوئی جو مسیحیوں کیلئے عموماً اورا مریکہ کے باشندوں کیلئے خصوصاً مجتت ہوئی

اب میں ایک اور پیشکوئی جو مسیحیوں پر جمت قائم کرنے کیلئے کی گئی تھی گراس میں زیادہ تر مغربی ممالک کے لوگوں پر حجت تمام کرنا مد نظر تھا بیان کر تا ہوں۔ النیکزنڈر ڈوئی (Alexander Dowie) امریکہ کا ایک مشہور آدمی تھا۔ یہ محض اصل میں آسریلیا کا

رہنے والا تعادیاں ہے ا مریکہ چلا گیا۔ ۱۸۹۲ء میں اس نے نہ ہمی وعظ کہنے شروع کئے اور جلد ہی اس دعوے کی وجہ ہے کہ اسے مِلا علاج کے شفاء بخشے کی طاقت ہے اس نے مقبولیت عامہ حامل کرنی شروع کر دی۔ ۱۹۰۱ء میں اس نے بیہ دعویٰ کیا کہ وہ مسیح کی آیہ ثانی کے لئے بطور ایلیاہ کے ہے اور اس کا راستہ صاف کرنے آیا ہے جو نکہ علامات نلہور مسیح کے بورا ہونے کی وجہ سے نہ ہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو مسیح کی آمہ کا انتظار لگ رہاتھا। س وعوے سے اس کو ہت ترقی ہوئی۔ اس نے ایک زمین خرید کراس پر صبحون نامی ایک شهربهایا اور اعلان کیا کہ میں اس شرمیں اتریں ہے۔ بڑے بڑے مالدار لوگوں نے سب سے پہلے میں کو ر کھنے کی غرض ہے لاکھوں رو بہیہ کے خرچ ہے زمین خرید کروہاں مکان بنوائے اور یہ اس شہر میں ایک ماد شاہ کی طرح رہنے لگا-اس کے مرمد تھو ڑے ہی عرصے میں ایک لاکھ سے زیا وہ بڑھ مجئے اور تمام بلاد مسبحیه میں اس کے مناد تبلغ کیلئے مقرر کئے گئے۔اس مخص کو اسلام سے سخت عداوت تھی اور ہمیشہ اسلام کے خلاف سخت کلامی کر تا رہتا تھا۔ ۲۰۱۶ء میں اس نے شاکع کیا کہ اگر مسلمان مسیحیت کو قبول نہ کریں گے تو وہ سب کے سب ہلاک کر دیتے جائیں گے۔ اس میشکوئی کی خبرحصرت اقد س مسیح موعو دم کو لمی تو آپ نے فور اُاس کے خلاف ایک اشتمار شائع کیاجس میں اسلام کی فضیلت بیان کرتے ہوئے لکھا کہ مسیحیت کی صدافت ظاہر کرنے کیلئے کرو ڑوں آ دمیوں کو ہلاک کرنے کی کیا ضرورت ہے میں خدا کی طرف سے مسیح کرکے بھیجاگیا ہوں جھے سے مبابلہ کر کے دیکھ لواس سے سیجے اور جھوٹے ند بہب کافیصلہ ہو جائے گا ورلوگوں کو فیصله کرنے میں مد دیلے گی۔<sup>۲۷۷</sup> سه اشتهار آپ کاستمبر۶۱۹۰۴ میں شائع کیا گیا اور اس کثرت ے یورپ اور ا مریکہ میں شائع کیا گیا کہ دسمبر۱۹۰۲ء ہے لیکر ۱۹۰۳ء کے اختیام تک اس اشتمار پر مخلف اخبارات امریکه و بورب می ربوبوچین رہے جن میں سے تقریباً چالیس اخبارات نے تو اپنے پر ہے یہاں بھی بھیج- اس قدر اخبارات میں اشتمار کی اشاعت ہے ا ندا زہ کیاجا سکتاہے کہ کم ہے کم ہیں پچتیں لاکھ آ دمیوں کواس دعوت میابلہ کاعلم ہو گیاہوگا۔ اس!شتمار کاڈوئی نے جواب تو کوئی نہ دیا' اسلام کے خلاف بد دعائیں کرنا شروع کردیں اوراس پر سخت حیلے شروع کردیئے۔ ۴ افروری 🖈 کواس نے شائع کیا کہ " میں خداے دعاکر تا موں کہ وودن جلد آوے کہ اسلام دنیاسے تابود موجادے اے خدالو الیابی کر اے خدا!

🏠 ۔ ڈوئی کے اخبار میں جو ہسجدن سے شائع ہوتا تھا

0 TY

اسلام کو ہلاک کر دے " مجر۵- اگست ۱۹۰۳ء میں شائع کمیا کہ "انسانیت پر اس سخت بدنما دھبے (اسلام) کو حسیدون بلاک کرے چمو ڑے گا"-جب حضرت اقدس نے دیکھاکہ یہ مخض اچی مخالفت ہے باز نہیں آ تا تو آپ نے ۱۹۰۳ء میں ایک اور اشتہار دیا جس کانام تما" ڈو کی اور سکٹ کے متعلق میشکو ئیاں"-اس اشتمار میں آپ" نے لکھاکہ مجمد کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس لئے بعیجا ہے تاکہ اس کی توحید کو قائم کروں اور شرک کو مٹادوں اور پھر لکھا کہ ا مریکہ کیلئے خدا نے مجھے یہ نشان دیا ہے کہ اگر ڈوئی میرے ساتھ مباہلہ کرے اور میرے مقابلہ پر خواہ صراحتاً یا اشار تاً آ جائے تو وہ ''میرے دکھتے دکھتے بڑی حسرت اور د کھ کے ساتھ اس دنیائے فانی کو چھوڑ د ہے گا"۔اس کے بعد لکھا کہ ڈوئی کو میں نے پہلے بھی دعوت مباہلہ دی متنی گراس نے اب تک اس کا کوئی جواب نہیں دیا اس لئے آج ہے اس کو سات ماہ کی جواب کیلئے مسلت دی جاتی ہے پھر لکھا کہ "پس یقین رکھو کہ اس کے حسیب نے برجلدایک آفت آنے والی ہے آخر میں بلااس کے جواب کاا نظار کئے دعاکی کہ اے خدا" یہ فیصلہ جلد تر کر کہ سیکٹ اور ڈوئی کا جھوٹ لوگوں پر خاہر کردے " • پیہ اشتمار بھی کثرت ہے بلاد مغربیہ میں تقسیم کیا گیااور پو رپ اور ا مریک کے متعد د اخبارات مثلاً گلامگو' ہیرلڈ انگلتان' نیویارک کمرشل ایڈورٹائز را مریکہ وغیرہانے اس کے خلاصے اینے اخبار ات میں شائع کئے اور لا کھوں آوی اس کے مضمون پر مطلع ہو گئے ۔ جس وقت سے اشتمار شائع ہوا ہے اس وقت ڈوئی کاستارہ بڑے عروج پر تھااس کے مریدوں کی تعدا دبہت بڑھ رہی تھی اور وہ لوگ اس قدر مالدا رتھے کہ ہر نئے سال کے شروع میں تمیں لاکھ ﴾ روپیہ کے تحا کف اس کو پیش کرتے تھے اور کئ کار خانے اس کے جاری تھے۔ حید کرو ڑ کے قریب اس کے پاس روپیہ تھااور بڑے بڑے نوابوں سے زیادہ اس کاعملہ تھااس کی صحت الیمی اچھی تقی کہ وہ اس کو اپنامعجزہ قرار دیتا تھا اور کہتا تھا کہ میں دو سردل کو بھی اپنے تھکم ہے اچھا کر سکتا ہوں' غرض مال 'صحت' جماعت' افتداران چاروں باتوں سے اس کو حصہ وا فرملاتھا۔ اس اشتمار کے شائع ہونے پر لوگوں نے اس سے سوال کیا کہ وہ کیوں آپ کے اشتمارات کا جواب نہیں دیتا تواس نے کما کہ لوگ کہتے ہیں کہ '' تم فلاں فلاں بات کا جواب کیوں نہیں دیتے ۔ جواب! کیاتم خیال کرتے ہو کہ میں ان کیڑوں مکو ژوں کاجواب دوں گا- اگر میں ایٹایاؤں ان پر ر کھوں تو ایک وم میں ان کو کچل سکتا ہوں محرمیں ان کو موقع دیتا ہوں کہ میرے سامنے ہے وور یلے جائیں اور کچھ دن ہور زندہ رہ لیں"۔ انسان بعض دفعہ کیبی نادانی کرلیتا ہے۔ ژوئی نے

یے ۔ ڈوئی کا اخبار

مقابلے ہے انکار کرتے ہوئے مقابلہ کرلیا اس نے فورنہ کیا کہ حضرت اقد س نے صاف لکھ دیا تھا کہ اگریہ اشار تا بھی میرے مقابل پر آئے گاتو دکھ کے ساتھ میری زندگی بیں ہلاک ہوگا اس نے آپ کو کیڑا قرار دیکریہ کمہ کراگر بیں اس پر اپناپاؤں رکھ دوں تو کچل دوں اسپنے آپ کو آپ کے مقابلے سر کھڑا کردیا و رخد اکے عذاب کواسینے اوپر نازل کرالیا۔

گراس کی مرکشی اور تنکبتر بمیں پر ختم نہ ہوا اس نے پچھے دن بعد آپ گاذ کر کرتے ہوئے آب " كي نبت به الفاظ استعال كئے - " بيو قوف محمدي مسح " اوربي بھي لكھاكه " اگر بيس خداكي زمین بر خدا کا پینیبرنسیں تو پھرکوئی بھی نہیں "-اور دسمبر۳۰۱۹ء کو تو کھلا کھلا مقابلے بر آ کھڑا ہوا اور اعلان کیا کہ ایک فرشتے 🏗 نے مجھ ہے کہا ہے کہ تو اپنے دشمنوں پر غالب آئے گا، گویا حضرت اقد س کی پیشکوئی کے مقابلے میں آپ کی ہلاکت کی پیشکوئی شائع کر دی۔ یہ اس کا مقابلہ جو پہلے اشار تا شروع ہوا اور آہستہ آہستہ صراحت کی طرف آٹا کیاجلد پھل لے آیا اور اس آخری حملے کے بعد جو نکہ وہ مقابل پر آگیاتھا۔ معنرت اقد س مسیح موعود نے اس کے خلاف لكمة چوڑ دیا اور فَانْنَظِرْ انَّهُمْ مُنْنَظِرُونَ كَ تَكُم كَ مطابق خدائي فيل كا انظار كرنا شروع کر دیا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے جو پکڑنے میں دھیماہے گمرجب پکڑتا ہے تو سخت پکڑتا ہے اپنا ہاتھ اس کی طرف برحایا اور وہ یاؤں جن کووہ اس کے مسے پر رکھ کر کپلنا جا ہتا تھااس نے معطّل کر دیئے اس کے مسیح پریاؤں رکھنے کی طاقت تو اسے کماں مل سکتی تھی ووان یاؤں کو زمین پر ر کھنے کے قابل بھی نہ رہایعنی خد ا کاغضب فالج کی شکل میں اس پر نازل ہوا پچھ دن کے بعد ا فاقہ ہو گیا گردو ماہ بعد ۱۹- دسمبر کو دو سراحملہ ہوا اور اس نے رہی سسی طاقتیں بھی تو ژویں - جب وہ بالکل لاجار ہو گیاتو اس نے اپناکام اپنے ٹائبوں کے سپرد کیااور خودا یک جزیر وہیں جس کی آب و ہوا فالج کیلئے اچھی تھی بودوہاش اختیار کرلی۔ محراللہ تعالیٰ کے غضب نے اس کو اب بھی نہ چھو ڑا اور چاہا کہ جس طرح اس نے اس کے مسیح کو کیڑا کما تھا اس کو کیڑے کی طرح ٹابت کر کے دکھائے اور وہ چیزیں جن پر محمند کرکے اس نے بیہ جرأت کی تھی انہیں کے ذریعے اسے زلیل کرے ۔ چنانچہ ایباہوا کہ اس کے بیار ہو کر جلے جانے براس کے مریدوں کے دل میں شک یدا ہوا کہ بیہ تواوروں کو دعاہے نہیں بلکہ اپنے تھم ہے اچھا کر تا تھا' بیہ خودایسا کیوں بیار ہوا او را نہوں نے اس کے بعد اس کے کمروں کی جن میں وہ اور کسی کو جانے نہیں دیتا تھا تلا ثنی لی تو اس میں سے شراب کی بہت می ہو تلیں تعلیں اور اس کی ہوی اور لڑک نے گوائی دی کہ وہ چھپ کر خوب شراب پیا کہ تا تعامالا تکہ وہ اپنے مریدوں کو تخی سے شراب پینے سے رو کا تعااور سکی بیوی نے کہا کہ نشہ کی چڑک اجازت نہیں ویتا تعاقی کہ تمبا کو نوشی سے بھی منع کر تا تعااور اس کی بیوی نے کہا کہ میں اس کی سخت غربت کے ایام میں بھی وفاوا ر رہی ہوں گراب جھے یہ معلوم کر کے سخت افسوس ہوا ہے کہ اس نے ایک مالدار بڑھیا ہے شادی کرنے کی خاطریہ نیا مسئلہ بیان کرنا شروع کیا ہے کہ ایک سے زیادہ شادیاں جائز ہیں در حقیقت اس مسئلہ کی تہہ میں اس کا اپناار اوہ شادی کا ہے چنانچہ اس نے اس بڑھیا کے خطوط جو ڈوئی کے خطوں کے جواب میں آئے تھے لوگوں کو رکھائے۔ اس پر لوگوں کا فصداور بھی بحر کا اور جماحت کے اس روپیہ کا حساب دیکھا گیا جو اس کے پاس رہتا تھا اور معلوم ہوا کہ اس نے اس جس سے بچاس لاکھ روپیہ فیمن کرلیا ہے اور یہ بھی ظاہر ہیں۔ اس پر اس جماحت کی طرف سے اسے ایک تار دیا گیا جس کے الفاظ یہ ہیں '' تمام جماعت ہیں۔ اس پر اس جماعت کی طرف سے اسے ایک تار دیا گیا جس کے الفاظ یہ ہیں '' تمام جماعت بیاں نظم اور فصب پر سخت اعتراض کرتی ہے اس واسطے تمہیں تہمارے مدے مطل کے ناجائز استعمال 'ظلم اور فصب پر سخت اعتراض کرتی ہے اس واسطے تمہیں تہمارے عمدے ہے معطل کیا جائز اس کیا جاتر کیا جائز اس کیا جاتر کیا ہا کہ کیا جاتر کیا ہا کہ اور فصب پر سخت اعتراض کرتی ہے اس واسطے تمہیں تہمارے عمدے ہے معطل استعمال 'ظلم اور فصب پر سخت اعتراض کرتی ہے اس واسطے تمہیں تہمارے عمدے ہے معطل

ڈوئی ان الزامات کی تردید نہ کرسکااور آخرسب مریداس کے مخالف ہو گئے 'اس نے چاہا کہ خود
اپنے مریدوں کے سامنے آکران کواٹی طرف ما کل کرے گرشیشن پرسوائے چند لوگوں کے کوئی
اس کے استقبال کو نہ آیا اور کسی نے اس کی بات کی طرف توجہ نہ کی۔ آخر وہ عدالتوں کی طرف موجہ ہوا گروہاں ہے بھی اس کو تو می فنڈ پر قبضہ نہ ملا اور صرف ایک قلیل گذارہ دیا گیااور اس
کی حالت ناچاری کی یماں تک پہنچ گئی کہ اس کے حبثی نوکر اس کو اٹھا اٹھا کرایک جگہ سے دو سری جگہ پر رکھتے تنے اور خت تکلیف اور وکھ کی ذندگی وہ بسرکر تا تھا۔ اس کی تکلیف اور وکھ کی ذندگی وہ بسرکر تا تھا۔ اس کی تکلیف اور وکھ کو دکھ کر اس کے دو چار ملنے والوں نے جو ابھی تک اس سے ملتے تنے اسے مشورہ دیا کہ وہ اپنا علی کر دو یا کہ وہ اپنا کے کروہ علی جرائے کر اس کے ایک لاکھ سے زیادہ مریدوں میں علی تو اس کے ایک لاکھ سے زیادہ مریدوں میں علی تو اور یک بھی تکلیف سے صرف دو سوکے قریب باتی رہ گئے اور عدالتوں میں بھی ناکای ہوئی اور بیاری کی بھی تکلیف سے صرف دو سوکے قریب باتی رہ گئے اور عدالتوں میں بھی ناکای ہوئی اور بیاری کی بھی تکلیف سے مرد جس اس کے ایک لاکھ سے ذیادہ مرید جس اس

کی وعظ سننے کیلئے گئے توانہوں نے دیکھاکہ اس کے تمام جم پر پٹیاں بند ھی ہوئی ہیں۔ اس نے ان کے کہا کہ اس کانام جبری ہے اور وہ ساری رات شیطان سے اثر تا رہا ہے اور اس جنگ بیں اس کا جر نیل ہارا گیا ہے اور وہ نحو دمجی زخی ہوگیا ہے اس پر ان لوگوں کو لیمین ہوگیا کہ یہ فحض بالکل پاگل ہوگیا ہے اور وہ بھی اس کو چھوڑ گئے اور حضرت اقد س کے یہ الفاظ کہ وہ "میرے دیکھتے وہی حرت اور دکھ کے ساتھ اس ونیائے فانی کو چھوڑ دے گا"۔ آٹھ مارچ ۱۹۰۴ء کو پورے ہوگئے بیخی ڈوئی حسرت اور دکھ کے ساتھ اس ونیائے فانی کو چھوڑ دے گا"۔ آٹھ مارچ ۱۹۰۴ء کو اس کے پاس صرف چار آدمی سے اور اس کی پوٹی کی شمیں روپے کوچ کر گیا۔ اس کی موت کے وقت اس کے پاس صرف چار آدمی سے اور اس کی پوٹی کل شمیں روپے کے قریب بھی۔

اس کے پاس صرف چار آدمی سے اور امل مغرب کے لئے کھلا کھلانشان۔ چنا نچے بہت سے اخبار ات نے اس امر کو تسلیم کیا کہ حضرت اقد س کی میشکوئی پوری ہوگئی ہے اور وہ ایسا کرنے پر مجبور سے۔

اس امر کو تسلیم کیا کہ حضرت اقد س کی میشکوئی پوری ہوگئی ہے اور وہ ایسا کرنے پر مجبور سے۔
مثال کے طور پر میں چند اخبار ات کے نام لکھ دیتا ہوں۔ ڈوٹول گزٹ مثال کے طور پر میں چند اخبار اس واقعہ کاذکر کرکے لکھتا ہے۔ "اگر احمہ اور ان کہ بیرواس میشکوئی کے جو چند ماہ ہوئے پوری ہوگئی ہے نمایت صحت کے ساتھ پور اہونے پر کمریں توان پر کوئی الزام شمیں " کے ۔جون ۱۹۰۴ء۔

ا مریکہ کا اخبار ٹر تھ سیکر۔ (۱۵- جون ۱۹۰۴ء) لکھتا ہے: " ظاہری واقعات چیلنج کرنے والے کے زیادہ دیر تک زندہ رہنے کے خلاف تھے مگروہ جیت گیا"۔ لینی حضرت اقد س کی عمر ڈوئی سے زیادہ تھی اوروہ آپ کے مقابلہ میں جوان تھا۔

بوسٹن ا مریکہ کااخبار ہیرلڈ۔ (۲۳-جون ۱۹۰۴ء) لکھتا ہے: ''ڈونگ کی موت کے بعد ہندوستانی نبی کی شرت بہت بلند ہوگئی ہے کیو نکہ کیابیہ سچ نہیں کہ انہوں نے ڈونگ کی موت کی ہیسگوئی کی تھی کہ بید ان کی یعنی مسیح کی زندگی میں واقع ہوگی اور بڑی حسرت اور دکھ کے ساتھ اس کی موت ہوگی'ڈونگ کی عمر پنیٹے سال کی تھی اور ہیسگوئی کرنے والے کی پچھٹرسال کی ''۔

ان چند اقتباسات سے بتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ اس ویسٹکوئی کا اثر مسیحی بلکہ وہریہ اخبارات کے ایر چند اقتباسات سے دل پر بھی نمایت محمرا پڑا تھااور دواس کے حیرت انگیز نتائج سے ایسے متاثر ہوگئے تھے کہ اس اثر کو اخباروں میں ظاہر کرنے سے بھی نہ جبیجے۔ پس میہ بات بالکل بھیتی ہے کہ جب مغربی ممالک کے باشندوں کے سامنے یہ نشان پورے زور سے چیش کیا کمیا تو اپنے بیسیوں ہم

نہ ہب اخبار نویسوں کی گوائل کی موجودگی میں وہ اس کی صداقت کا انگار نمیں کر سکیل ہے اور اس امر کے نشلیم کرنے پر مجبور ہوں گے کہ اسلام ہی سچا نہ ہب ہے۔ اس میں واخل ہوئے بغیر انسان نجات نمیں پاسکتا اور اپنے پرائے خیالات اور عقائد ترک کرکے وہ لوگ اسلام کے تبول کرنے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسیح موعود علیہ السلام پر ائیان لانے میں در لئے نمیں کرنے گئے ہیں اور امریکہ میں اس وقت دوسوے نمیں کریں مجے بلکہ اس کے آٹار ابھی سے شروع ہو گئے ہیں اور امریکہ میں اس وقت دوسوے زیادہ لوگ احمدی ہو تھے ہیں۔

# يانچوس پيشکو ئی

### کیکھرام کے متعلق آپ کی پیٹھکوئی جواہلِ ہند کیلئے مجت بی

اب میں آپ کی ان میں میکو ئیوں میں سے ایک میں میکوئی بیان کر تا ہوں جو اہل ہند پر صدافت اسلام ظاہر کرنے کیلئے کی گئی تھیں اور جنہوں نے اپنے وفت پر پوری ہو کرلا کھوں آ دمیوں کے دل ہلا دیئے اور اسلام کی صدافت کا ان کو دل ہی دل میں قائل کردیا اور بیسیوں آ دمی ظاہر میں اسلام اور برابراسلام لارہے ہیں۔

اس پیسکوئی کی تفسیل ہے ہے کہ چالیس پچاس سال سے ہندوؤں کا ایک فرقہ نکلا ہے جسے
آریہ ساج کہتے ہیں اس فرقے نے موجودہ زمانے ہیں اسلام کی صالت خراب و کھے کریہ ارادہ
کیا ہے کہ مسلمانوں کو ہندو بنایا جائے اور اس غرض کیلئے ہیشہ اس کے نہ ہمی لیڈر اسلام کے
خلاف سخت گندہ اور فخش لٹر پچرشائع کرتے رہے ہیں۔ان لیڈروں ہیں سے سب سے زیادہ گندہ
د بمن اور اعتراض کرنے والا ایک محض لیکھرام نای تھا۔ حضرت اقد س علیہ السلام نے اس
کے ساتھ بہت وفعہ گفتگو کی اور اسے اسلام کی صدافت کا قائل کیا گھروہ اپنی ضد ہیں بڑھتا گیا
اور ایسے ایسے گندے ترجے قرآن کریم کی آیات کے شائع کرتا رہا کہ ان کو پڑھنا بھی ایک
شریف آدی کیلئے مشکل ہے۔اس مخض کے نزدیک کویا سب سے بڑا مخض دنیا ہیں وہ تھا جو تمانی انسانی کمالات کا جامع تھا اور سب سے لغو کتاب وہ تھی جو سب علوم کی مخزن ہے مگرسورج کی

روشن ایک پیار آنکه کی بینائی کو صدمہ ہی پنچاتی ہے ہی حال اس کا تھا۔ جب بحث مباحثے نے طُول کچڑا یہ مخص رسول کریم لاکھائی کی نسبت بد گوئی میں بڑمتا ہی چلا گیااور حضرت اقد س عليه السلاة والسلام كي نسبت بهي هنص كر؟ اور كمتار بإكه مجمع كوئي نشان كيون نسيس و كمات تو آخر حضرت اقدس عليه العللوة والسلام نے اس کے متعلق اللہ تعالی سے دعا کی اور آپ کو بتایا گیا کہ اس کے لئے یہ نشان ہے کہ یہ جلد ہلاک کیاجائے گااس میشکوئی کے شائع کرنے سے پہلے آپ نے لیکمرام سے دریافت کیا کہ اگر اس پیشکوئی کے شائع کرنے سے اس کو رنج پہنچے تو اس کو ظاہر نہ کیا جائے مگراس نے اس کے جواب میں لکھا کہ مجھے آپ کی پیٹکو ئیوں سے پچھ خوف نیں ہے آپ بیک میں کوئی شائع کریں - محرجو نکہ میں کوئی میں وقت کی تعیین نہ ممی اور لیکمرام وقت کی نعیبن کامطالبہ کر تا تھا آپ نے اس پیشکوئی کے شائع کرنے میں اس وقت تک توقف کیا جب تک الله تعالی کی طرف سے وقت معلوم ہو جائے۔ آ خر الله تعالی کی طرف ہے بیہ خبرپاکر کہ ۲۰۔ فروری ۱۸۹۳ء سے لیکرچھ برس کے اند رکیکھر ام پر ایک در د ناک عذاب آئے گاجس کا نتیجہ موت ہو گایہ میشکوئی شائع کردی ساتھ ہی عربی زبان میں یہ السام بھی شَائِع كِيابِولِيكُم ام كَ نُسِت تَعَالِعِنَ عِجْلٌ جُسَدُلُهُ خُوارلَهُ نَصَبُ وَعُذَابُ ٢٩٧ لِعِين یہ مخص موسالہ سامری کی طرح ایک بچمزا ہے جو یو ننی شور مچاتا ہے ورنہ اس میں روحانی زندگی کا کچھ حصہ نہیں اس پر ایک بلانازل ہوگی اور عذاب آئے گا۔ اس کے بعد آپ ؑ نے لکھا کہ اب میں تمام فرقہ ہائے ندا ہب پر ظاہر کر ہموں کہ اگر اس مخص پر چھے برس کے عرصے میں آج کی تاریخ سے بعنی ۲۰- فروری ۱۸۹۳ء سے کوئی ایساعذاب نازل نہ ہوا جومعمولی تکلیفوں سے نرالا اور خارق عادت اور اپنے اندر النی بیبت رکھتا ہو تو سمجھو کہ میں خدا کی طرف سے

اس میں کوئی کے پچھ عرصے کے بعد آپ ؓ نے وو سری میں کوئی جس میں اس مخص کی ہلاکت کے متعلق مزید و ضاحت تھی شائع کی-اس کے الفاظ میہ تھے-

وَبَشَرَنِيْ رَبِّيْ وَفَالُ مُبَشِّرًا سَنَعْرِفُ بَوْمُ الْعِيْدِ وَالْعِيْدُ اَقْرَبُ وَبَشَرَنِيْ رَبِّيْ وَفَالُ مُبَشِّرًا سَنَعْرِفُ بَوْمُ الْعِيْدِ وَالْعِيْدُ اَقْرَبُ

وَمِنْهَا مَا وَعَدَنِيُ رَبِّيْ وَاسْنَجَابُ دُعَائِيْ فِيْ رُجُلٍ مُعْسِدٍ عُدُوَّ اللَّهِ وَرُسُولِهِ ٱلْمُسَتَّى لَيكهرام الْعَشَاوِرِيْ وَٱخْبَرُنِيْ رَبِّيْ اَتَّهُ مِنَ الْهَالِكِيْنَ اِنَّهُ كَانَ يُسُبُّ نَبِى اللَّهِ وَيَتَكَلَّمُ فِيْ شُانِهِ بِكُلِمْتٍ خَيْبَهُ فَدَعُوْتُ عَلَيْهِ وَبَشَّرَنِيْ رَبِّى بِمُوْتِهِ فِيْ سِتِّ سُنَةٍ اِنَّ فِنْ اَذٰلِکَ لَا الْمَتِ لِلْطَّالِبِیْنَ الله تعالی نے جھے بشارت دی ہے کہ تو ایک یوم عید دیکھے گااوروہ دن عید کے دن سے بالکل الماہوا ہو گااور پھر کھماکہ الله تعالی کی طرف سے جو کچھ جھے پر فضل ہوئے ہیں ان میں سے ایک بیہ ہے کہ ایک مخض کیکھرام کے متعلق اس نے میری دعا قبول کرلی ہے اور جھے خروی ہے کہ وہ ہلاک ہوجائے گایہ مخض رسول کریم اللائے ہے کہ گالیاں دیا کر تا تھا پس میں نے اس کے خلاف دعا کی اور میرے رب نے جھے ہتایا کہ بیہ چھے سال

کے عرصے میں مرجائے گااس میں طلبگاروں کیلئے بہت سی نشانیاں ہیں۔

اس کے بعد مزید تشریح معلوم ہوئی اور وہ آپ کی کتاب برکات الدعاکے ٹاکسل پیج پر
اس عنوان کے بینچے شالع کی حمی کہ " لیکھر ام بشاوری کی نسبت ایک اور خبر" اور اس میں بید لکھا
گیا کہ " آج ۲- اپریل ۱۸۹۳ء مطابق ۱۳۰ - باہ رمضان ۱۳۰۰ھ (روز یکشنبہ مؤلف) ہے جبح کے
وقت تھو ڑی می غنودگی کی حالت میں میں نے دیکھا کہ میں ایک وسیع مکان میں بیشا ہوا ہوں
اور چند دوست بھی میرے پاس موجو د ہیں اسے فیصل توی ہیکل مسیب شکل کو یا اس
کے چبرے سے خون نیکتا ہے میرے سامنے آگر کھڑا ہو گیا میں نے نظرا ٹھا کردیکھا تو مجھے معلوم
ہوا کہ وہ ایک نئی خلقت اور شاکل کا مختص ہے کو یا انسان نہیں ملا تک شد اور غلاظ میں سے ہے
اور اس کی ہیبت دلوں پر طاری تھی اور میں اس کو دیکھتا ہی تھا کہ اس نے مجھ سے پوچھا کہ

کیکمرام کماں ہے؟ اور ایک اور فخص کا نام لیا کہ وہ کمال ہے تب میں نے اس وقت سمجھا کہ بیہ مخص کیکمرام اور دو سرے مخص کی سزاو ہی کیلئے ماُمور کیا گیا ہے ''<sup>27۔</sup>

اور کتاب متطاب آئینہ کمالات اسلام میں آپ نے لیکمرام کے متعلق اپنی ایک نظم میں ۔ به اشعار شائع کئے

الا اے وشمن نادان و بے راہ بترس از بی میران محمد

الا اے مثکر از شانِ محدٌ ہم از نُورِ نمایانِ محدٌ کرامت گرچہ بے نام و نشان است بیابگر ز غلمانِ محسستُ عدائے

ان تمام میں کو ئیوں سے واضح ہوتا ہے کہ آپ مو مختلف او قات میں خبردی منی تھی کہ (۱)

لیکمرام پر کوئی عذاب نازل کیاجائے گاجس کا نتیجہ موت ہوگا-(۲) بیہ عذاب چھے سال کے عرصے

میں آئے گا- (m) یہ عذاب جس دن آئے گاوہ دن عید کے دن سے بالکل ملا ہوا دن ہو گالیعنی عید کے بہتے یا بہتے دن (m) کیکمر ام سے وہی سلوک کیا جائے گاجو گو سالہ سامری سے کیا گیا تھا اور

وہ سلوک یہ تھا کہ گوسالہ کے کلاے کوئے کرے جلایا اور دریا ہیں ڈال دیا گیا تھا۔ (۵) اس کی ہلاکت کیلئے ایک فحض جس کی نظروں سے خون ٹیکٹا تھا مقرر کیا گیا ہے۔ (۱) وہ رسول کریم ہلاکت کیلئے ایک فحض جس کی نظروں سے خون ٹیکٹا تھا مقرر کیا گیا ہے۔ (۱) وہ رسول کریم کی نسبت کچھ بھی شُبہ نہیں رہ جا تا۔ ان پیٹگا و کیا گئوں کے پورے پانچ سال کے بعد جبکہ دستمن ہس رہ جہ تھے کہ پانچ سال گذر گئے اور پچھ بھی نہیں ہوا مرزاصا دب جھوٹے نظے 'عید الفطر کے جو جعہ کو ہوئی تھی دو سرے دن مضع کے تیز نخجرے جعہ کو ہوئی تھی دو سرے دن مضع کو عصر کے وقت کیکھرام کسی نامطوم فحض کے تیز نخجرے زخمی کیا گیا اور القہ تعالی کا کلام اپنی تمام تفاصل کے ساتھ پورا ہوا۔ اللہ میں تھا کہ وہ وہ سال کے اندر ہی مرگیا' بتایا گیا تھا کہ اس کا دہ جہ سال کے اندر ہی مرگیا' بتایا گیا تھا کہ اس کا دہ عید کے دن سے ملے ہوئے دن کو ہوگا اور وہ مؤمنوں کیلئے عید کا دن ہوگا چنا نچہ ایسانی ہوا میکٹا ہوا مطوم ہو تا تھا ہلاک کرے گا سوالیا تھا کہ اس کو کوئی فخص جس کے چرے سے خون دو تھی تا کہ اور کو ہوگا سوالہ سامری کیا گیا تھا کہ اس کو گوٹے جھی تقل کرے گا سوالہ سامری کی طرح ہوگا سوجس طرح گوسالہ سامری میلئے جا ایا گیا تھا وہ بھی ہفتے ہی دن کلاے کیا گیا اور جس منرح سے گوسالہ سامری کیا جا ایا گیا اور وہ اس کی را کہ دریا جس ڈال گئی تھی اس طرح کیکٹا ہوا وہ کیا کہا اور ہواس کی را کہ دریا جس ڈال گئی تھی اس طرح کیکٹا ہوا وہ کیکٹر اس کی را کہ دریا جس ڈال گئی تھی اس طرح کیکٹر اس بھی بہدو ہوئے کے پہلے جلایا گیا اور وہ اس کی را کہ دریا جس ڈال گئی تھی اس طرح کیکٹر اس بھی جب بندو ہوئے کے پہلے جلایا گیا اور وہ اس کی را کہ دریا جس ڈالی گئی۔

نیں دیتا کہ وہ مخص بیچے اتراہے۔ کیکھرام کی ہیوی اور اس کی مال کو ہمی بیتین تھا کہ وہ گھر بیل ہی ہے لیکن اسی وقت لوگوں کے آگر تلاش کرنے پر وہ مکان میں نہیں ملا اور اللہ تعالی جائے کمال غائب ہوگیا تو کیکھرام سخت و کہ کے عذاب میں جٹلام ہو کر اتوار کو جو عین وی ون تھا کہ آپ کو کشف و کھایا گیا تھا کہ ایک جیب ناک مخص جس کے چرے سے خون ٹیکٹا ہے کیکھرام کا پت پوچھتا ہے مرگیا اور اللہ تعالی کے فرستادے کی صدافت کیلئے ایک نشان ٹھمرا اور ان لوگوں کیلئے جو مجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی ذات بابر کات کے خلاف گندود ہائی کرتے ہیں موجب عبرت بنا۔

#### چھٹی پیشکوئی

شنرادہ دلیپ سنگھ کے متعلق پیشکوئی جو سکھوں کیلئے جُت ہوئی

اب میں ان ویسکو ئیوں میں ہے ایک ویسکوئی بیان کرتا ہوں جو اپ وقت پر پوری ہو کر سبط موں کیلئے صداقت اسلام اور صداقت میں موعود علیہ السلام کے لئے دلیل ہوئی۔ جب بخباب کو اگریزوں نے فتح کیاتو مصالح کملی کے ماتحت راجہ دلیب سکو صاحب کوجو وارث تخت بخباب سخے محرا بھی چھوٹی عمر کے سخے احمریز ولایت لے گئے وہ وہ ہیں رہ اور ان کو واپس آنے کی اجازت نہیں دی گئی یمال تک کہ بخباب پر احمریزی قبضہ پوری طرح ہوگیا۔ غدر کے بعد دبلی کی حکومت بھی مٹ کئی اور کسی قسم کا خطرہ نہ رہا اس وقت راجہ دلیب سکو صاحب بماور نے بخباب آنے کا ارادہ کیا اور کسی قسم طور پر مشہور ہوگیا کہ وہ آنے والے ہیں۔ حضرت اقد س کو المها نا جہاب کہ اور کسی کا میاب نہیں ہوں گے۔ چنانچہ آپ نے بہت سے لوگوں کو جنواں دو اس ارادے میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ چنانچہ آپ نے بہت سے لوگوں کو خیال بھی نووار در کیس بخباب کو ابتاء چیں آئے گا۔ ۳۲۳ جس وقت یہ المام شائع کیا گیا کسی کو خیال بھی نووار در کیس بخباب کو ابتاء چیں آئے گا۔ ۳۲۳ جس وقت یہ المام شائع کیا گیا کسی کو خیال بھی بندو ستان تینے والے ہیں محراس عرصے ہیں گور نمنٹ کو معلوم ہوا کہ راجہ دلیپ سکھ صاحب بندوستان کینے والے ہیں محراسی عرصے ہیں گور نمنٹ کو معلوم ہوا کہ راجہ دلیپ سکھ صاحب بندوستان پینے والے ہیں محراسی عرصے ہیں گور نمنٹ کو معلوم ہوا کہ راجہ دلیپ سکھ صاحب بندوستان پینے والے ہیں محراسی عرصے ہیں گور نمنٹ کو معلوم ہوا کہ راجہ دلیپ سکھ صاحب بندوستان پینے والے ہیں محراسی عرصے ہیں گور نمنٹ کو معلوم ہوا کہ راجہ دلیپ سکھ صاحب

کاہندوستان میں آنامغادِ حکومت کے خلاف ہوگا کو تکہ جوں جون ان کے آنے کی خبر پھیلتی جاتی بخی سکھوں میں پرانی روایات تازہ ہو کرجوش پیدا ہو تاجا تھااور ڈر تھا کہ ان کے آنے پر کوئی فساد ہو جائے۔ آخر عدن تک پینچنے کے بعد وہ روک دیئے گئے اور بید روک دیئے جانے کی خبر اس وقت معلوم ہوئی جبکہ لوگ یہ سجھ بچھ شے کہ اب وہ چندی روز میں واضل ہندوستان ہوا جائے جی سکھوں کی امیدوں کو اس سے سخت صدمہ پہنچا لیکن اللہ عُمالِمُ الْفَنْبِ وَ عَلَيْمُ اللّٰهِ عَلَيْمُ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَيْمُ اللّٰهِ عَلَيْمُ اللّٰهِ عَلَيْمُ اللّٰهِ عَلَيْمُ اللّٰهِ عَلَيْمُ اللّٰهِ عَلَيْمُ اللّٰهُ عَلَيْمُ اللّٰهِ عَلَيْمُ اللّٰ عَلَيْمُ اللّٰهِ عَلَيْمُ اللّٰهِ عَلَيْمُ اللّٰهِ عَلَيْمُ اللّٰهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللّٰهُ عَلَيْمُ اللّٰهِ عَلَيْمُ اللّٰهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْمُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰه

#### ساتویں پیشکوئی

طاعون کی پیشکوئی جسسے ابت کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمام باریک درباریک اسباب کامالک ہے

افغانستان اور اس کے ہمسایہ ملک کے متعلق حضرت اقد س کی پیشکو ئیاں بیان کرنے کے بعد میں نے چار پیشکو ئیاں الی بیان کی جی جن سے تین قوموں پر مجمت تمام کی گئی ہے اب میں ایک الیکی پیان کرتا ہوں جس سے تمام اقوام ہند اور ان کے ذریعے سے تمام دنیا پر مجمت قائم کی گئی ہے اور اللہ تعالی نے یہ حابت فرمایا ہے کہ وہ باریک درباریک اسباب پر قادر ہے اور ان کو اپنے مامور کی تائید میں لگاتا ہے۔ اس قسم کی پیشکو ئیاں بھی حضرت اقد س نے ہو اور ان کو اپنے اور اپنی تاری جو رہ ہوں گی گرمیں ان بست سی کی جیں جو اپنے اپنے وقت پر پوری ہو چی جیں اور بعض آئندہ پوری ہوں گی گرمیں ان بست سی کی جیں جو اپنے اپنے وقت پر پوری ہو گئی اور فرمایا تھا کہ میہ بیاری مسیح موعود کے وقت میں پھوٹے رسول کریم الفائلی نے بھی دی تھی اور فرمایا تھا کہ میہ بیاری مسیح موعود کے وقت میں پھوٹے رسول کریم الفائلی نے بھی دی تھی اور فرمایا تھا کہ میہ بیاری مسیح موعود کے وقت میں پھوٹے میں ہوگا۔

جب رسول کریم التلطیقی کی مینگلوئی کے مطابق رمضان کی تیرہ تاریخ کو جاند گر ہن اور اٹھا کیس ۲۸ تاریخ کو سورج گر ہن ہوا تو اس وقت حضرت اقدس علیہ السلام کو بتایا گیا کہ اگر

وَلَيْنَا طَغَى الْفِسْقُ الْفِينِدُ بِسَيْلِهِ

فَإِنَّ هَلَاكَ النَّاسِ عِنْدَ أُولِي النُّهٰي

لُوگوں نے اس نثان سے فاکدہ نہ انفایا اور نجمے قبول نہ کیاتو ان پرایک عام عذاب نازل ہوگا۔ چنانچہ آپ کے اپنے الفاظ یہ ہیں: وَ حَاصِلُ الْکَلاَمِ اَنَّ الْکَسُوفَ وَالْخَسُوفَ اُبْتَانِ مُخَوِّفَتَانِ وَاذَا اَجْتَمَعَا فَهُو تَهْدِ بُدُشَدِ بُدُّمِنَ الرَّحْمَٰنِ وَاشِارُهُ اِلْی اَنَّ الْعَدَابَ فَدُنَفَرَرُو اُکّدَمِنَ اللَّهِ لِاَهْلِ الْعُدُوانِ - 2000

یعنی کسوف و خسوف اللہ تعالی کی طرف سے دو ڈرانے والے نشان ہیں اور جب اس طرح جمع ہو جائیں جس طرح اب جمع ہو کے ہیں تواللہ تعالی کی طرف سے بطور تنبیہہ اوراس بات کی طرف اشارہ ہوتے ہیں کہ عذاب مقرر ہو چکا ہے ان لوگوں کیلئے جو سرکشی سے باز نہ آویں۔اس کے بعد اللہ تعالی نے اس پیسکوئی کے پوراکرنے کیلئے آپ کے دل میں تحریک کی کہ آپ ایک وباء کیلئے دعاکریں چنانچہ آپ ایک عربی تعیدے میں جو ۱۸۹۳ء میں چھپا ہے فرماتے ہیں

نَمَنَّيْتُ لَوْ كَانَ الْوَبَاءُ الْمُنَبِّرُ، اَحَبُّ وَاولَىٰ مِنْ خَلَالٍ يُدَمِّرُ لَـُنَّا

یعنی جب ہلاک کردینے والا فسق ایک طوفان کی طرح بڑھ گیا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے چاہا کہ کاش ایک وباء پڑے جولوگوں کو بلاک کردے کیونکہ عقلندوں کے نزدیک لوگوں کا مرجانا اس سے زیادہ پندیدہ اور عمدہ سمجھاجاتا ہے کہ وہ تباہ کردینے والی گمراہی میں مبتلاء ہوجائیں۔

اس سے ذیادہ پندیدہ اور عمرہ سمجھ جاتا ہے کہ وہ جاہ کروینے والی کمراہی میں جماء ہوجا میں۔

اس کے بعد ۱۸۹۷ء میں آپ نے اپنی کتاب سراج منیر میں لکھا کہ اس عاجز کو الهام ہوا

ہم کیا کہ سینیج الکخلوق عَدُوانا کے 27 لیعنی اے خلقت کیلئے مسیح ہماری متعدد بیار یوں کیلئے توجہ کر پھر فرماتے ہیں۔ "دیکھویہ کس زمانے کی خبریں ہیں اور نہ معلوم کس وقت پوری ہوں گی ایک وہ وقت ہے جو دعاہ مرتے ہیں اور دو سراوہ وقت آتا ہے کہ دعاہ ذندہ ہوں گی جس وقت یہ تو دعاہ کو دعاہ کے ذاکر وسراوہ وقت آتا ہے کہ دعاہ ذندہ ہوں گی سے سے مرتے ہیں اور دو سراوہ وقت آتا ہے کہ دعاہ ذندہ ہوں گی سے سال دہ کررک گئی تھی اور لوگ خوش تھے کہ ڈاکٹروں نے اس کے پھیلنے کو روک دیا ہے مگر مال رہ کررک گئی تھی اور لوگ خوش تھے کہ ڈاکٹروں نے اس کے پھیلنے کو روک دیا ہے مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطلاعیں اس کے بر ظاف کہ دری تھیں جبکہ لوگ اس مرض کے جلے کو ایک عارض محلو خیال کر رہے تھے اور پنجاب میں صرف ایک دوگاؤں میں سے مرض نمایت قلیل طور پر پایا جاتا تھا باتی کل علاقہ محفوظ تھا اور بہبئی کی طاعون بھی بظا ہر دئی ہوئی معلوم ہوتی قلیل طور پر پایا جاتا تھا باتی کل علاقہ محفوظ تھا اور بہبئی کی طاعون بھی بظا ہر دئی ہوئی معلوم ہوتی

تقی اس وقت آپ نے ایک اور اعلان کیااور اس میں بتایا کہ ایک مروری امرے جس کے کسے پر میرے جوش بردی ہے تھے آمادہ کیا ہے اور میں خوب جانتا ہوں کہ جولوگ روحانیت سے بے بسرہ ہیں اس کو نبی اور شخصے سے دیکھیں گے گرمیرا فرض ہے کہ میں اس کو نوع انسان کی ہمد ردی کیلئے ظاہر کروں اور وہ سے کہ آج جو ۲- فروری ۱۸۹۸ء روزیک شنبہ ہم میں نے خواب میں دیکھا کہ خدا تعالی کے طائک پنجاب کے مختلف مقامات میں سیاہ رنگ کے میں نے خواب میں دیکھا کہ خدا تعالی کے طائک پنجاب کے مختلف مقامات میں سیاہ رنگ کے ہیں۔ میں نے بعض لگانے والوں سے پوچھا کہ یہ کسے ورخت ہیں؟ توانموں نے جواب دیا کہ یہ طاعون کے درخت ہیں جو شقریب ملک میں بھیلئے والی ہے۔ میرے پریہ امر مشتبہ رہا کہ اس نے لیکن نمایت خوفتاک نمونہ تھا جو میں نے دیکھا اور جمعے اس سے پہلے طاعون کے ہارہ میں لیکن نمایت خوفتاک نمونہ تھا جو میں نے دیکھا ہے گایا یہ کما کہ اس کے بعد کے جاڑے میں تھیلے گا المہام بھی ہوا اور وہ یہ ہے ۔ اِنَّ اللَّهُ لَا بُعَیِّرِ کَمَا بِعَدْ وَمِ حَدِّی یُنْفِیْوْ اَمَا بِانْدُوسِیمْ اِنْهُ اُوکی المهام بھی ہوا اور وہ یہ ہے ۔ اِنَّ اللَّهُ لَا بُعَیِّر کما بِعَدْ مِ حَدِّی یُنْفِیْوْ اَمَا بِانْدُوسِیمْ اِنْهُ اُوکی المام بھی ہوا اور وہ یہ ہے ۔ اِنَّ اللَّهُ لَا بُعَیِّر کما بِعَدْ مِ حَدِّی یُنْفِیْوْ اَمَا بِانْدُوسِیمْ اِنْهُ اُوکی المام بھی ہوا اور وہ یہ ہے ۔ اِنَّ اللَّهُ لَا بُعَیْر کما بِعَدْ مِ حَدِّی یُنْفِیْوْ اَمَا بِانْدُوسِیمْ اِنْهُ اُوکی دور نہ ہو تب تک فاہری وہاء بھی دور نہ ہو تب تک فاہری وہاء ہو میں ہوگی۔ ۲۸۰

اس اشتمار کے آخریس چند فارسی اشعار بھی لکھے ہیں جو یہ ہیں گر آل چیزے کہ می بینم عزیزال نیز دیدندے زدنیا توبہ کردندے بچشم ذار و خونبارے خور تابال سیہ گشت است از بدکاری مردم زمیں طاعوں ہمی آرد ہے تخویف و انذارے بہ تشویش قیامت مائد ایس تشویش گربنی علاجے نیست بہر دفع آل جز حسن کردارے میں از بمدردی ات گفتم تو خود ہم فکر کن بارے خرد از بہر اس روز است اے دانا و بشارے ۱۲۸۱۔

ان پیشگو ئیوں سے ظاہر ہے کہ آپ نے ۱۸۹۳ء سے پہلے ایک خطرناک عذاب اور پھر کھلے لفظوں میں وہاء کی پیشگوئی کی اور مجرجب کہ ہندوستان میں طاعون نمو دار ہی ہوئی تھی کہ آپ نے خصوصیت کے ساتھ پنجاب کی تباہی کی خبردی اور آنے والی طاعون کو قیامت کا نمونہ قرار دیا اور فرمایا کہ بیہ طاعون اس وقت تک نہیں جائے گی جب تک کہ لوگ ولوں کی اصلاح نہ کرس مے-

میرے زدیک سے میں گا گی واضح اور مئومن و کافرے اپنی صدافت کا آفرار کرائے والی ہے کہ اس کے بعد بھی اگر کوئی محض ضد کرتا ہے تو اس کی طالت نمایت قابل رحم ہے جس کی آئیسیں ہوں وہ و کھ سکا ہے کہ (۱) طاعون کی خبرایک لمباعرصہ پہلے دی گئی تھی اور کوئی طبتی طریق ایبانہیں ایجاد ہوا جس سے انتالمباعرصہ پہلے وباؤں کا پند دیا جاسکے - (۲) طاعون کے نمو وار ہونے پر یہ بتایا گیا تھا کہ یہ عارضی دورہ نہیں ہے بلکہ سال بسال یہ بتاری حملہ کرتی چلی خود و ایک گئی ہوگی ہو گئی ہو

تعالی نے خود رحم کرکے اس کے زور کو او ژدینے کا وعدہ کیاا ور آپ کو بتایا کیا کہ طاعون پلی گئی بخار رہ کیا چنانچہ اس الهام کے بعد طاعون کا زور ٹوٹ کیاا ور بخار کا شدید حملہ پنجاب ہیں ہوا۔ جس سے قریبا کوئی گھرخالی نہیں رہا اور سرکاری رپورٹوں میں تسلیم کیا کیا کہ بخار کا یہ عملہ غیر معمولی تھا۔

### آٹھویں پیشکوئی

زلزلهٔ عظیمہ کی پینٹگوئی جو سب اہلِ ندا ہب پر مُجُت ہوئی اور جس سے ثابت کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ زمین کی گمرا ئیو ل پر بھی ولیے ہی حکومت رکھتا ہے جیسی کہ اس کی سطح کے اوپر رہنے والی چیزو ل پر

اب میں ایک میشکوئی ان میشکوئی بن میس ہے پیش کرتا ہوں جو اس امر کو ظاہر کرنے وائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا تعرف زمین کے اندر بھی ویبانی ہے جیسا کہ زمین کے اوپر- یہ میشکوئی اس زلزلہ عظیمہ کے متعلق ہے جو پنجاب میں ۲۰ اپریل ۱۹۰۵ء کو آیا اور اس کے ذریعے ہے بھی کل ادیان کے پیروؤں پر صد افت اسلام اور صد افت میں موعود کے متعلق جبت قائم ہوئی۔ اس زلزلے کے متعلق حضرت اقد س میں موعود "نے یہ المام شائع کے تھے۔ "زلزلہ کا دھکا" "نے مَنْ اللّهِ بَارِ مُولِی کا الله میں ایک خطر ناک ذلزلہ آئے گاجس سے لوگوں کی مستقل سکونت کے مکانات بھی تباہ ہو جائیں گے اور عارضی سکونت کے کیمپ بھی تباہ ہو جائیں گے۔ یہ المامات سلسلہ احمد یہ کے متعدد اخبارات میں ای وقت شائع کر دیئے گئے اور ان المامات کا اپنے ظاہر لفظوں میں پورا ہو نا ایسا بعید از قیاس تھا کہ سمجھا گیا شاید اس سے طاعون کی تی مراد ہو گر اللہ تعالیٰ کے نزد یک کچھ اور مقدر تھا۔ کا گٹڑے کی آئش فشاں بہاڑی جو مدتوں سے بالکل بے ضرر چلی آئی تھی اور جس کی آئش فشانی قرجم پرست ہندوؤں سے ایک دیوی کا

ہدیہ لینے کے سوااور کسی لا کُن نہیں سمجی جاتی تھی اور جس کے متعلق علم طبقات الارض کے ماہروں کا خیال تھا کہ اپنی قوت انف جار کو ضائع کر چکی ہے اور اس سے کسی تابی کا خطرہ نہیں رہاہے اور جس کے اردگر دسینظروں سال پہلے کے بینے ہوئے بڑے بڑے لیتی مندر موجود تھے اور ہزاروں آدمی جن کی زیارت کیلئے جاتے رہے تھے اس تا قابل اندیشہ پہاڑی کو صاحب قدرت و جروت ہتی کی طرف سے تھم پہنچا کہ وہ اپنا اندر ایک نیاجوش پیدا کرے اور اس کے مامور کی صدافت پر گوائی دے۔

الهام میں جیسا کہ اس کے الفاظ ہے معلوم ہوتا ہے ایسی جگہ زلز لے کے سب سے ذیادہ بڑاہ کن ہونے کی خردی گئی ہے جہاں اپنے مکانات کثرت ہے ہوں جو عارضی سکونت کیلئے ہوتے ہیں یا کیپ کی فوجی بار کیں جن میں ہوتے ہیں یا کیپ کی فوجی بار کیں جن میں فوجیں آتی جاتی رہتی ہیں اور جو مستقل سکونت کیلئے نہیں ہوتیں۔ یہ نہیں کما جا سکنا کہ الهام عفیت البدّیارُ مُحِلَّها کہ مُفاہُ مُکا اُلها کہ مُحِلُّها کالفظ مُفَاہُ ہاکے لفظ ہے پہلے رکھناا مرفہ کورہ بالا پر ذور دینے کیلئے نہیں ہے بلکہ اس لئے ہے کہ اس مصرع میں شاعر دھنرت لبید ہیں رہیم عامری) نے قافیہ کی بابندی کی وجہ سے نفظ ہَحِلُ کو لفظ مَفام سے پہلے رکھا ہے کو نکہ الله عامری) نے قافیہ کی بابندی کی وجہ سے نفظ ہَحِلُ کو لفظ مَفام سے پہلے رکھا ہے کو نکہ الله عامری) نے قافیہ کی بابندی کی وجہ سے نفظ ہَحِلُ کو لفظ مَفام سے پہلے رکھا ہے کو نکہ الله جگہ کوئی اور عبارت نازل فرما سکن تھا' یا جو نکہ یہ مصرع اکیلا ہی المهام کیا تھا یہ کی دو سرے جگہ کوئی اور عبارت نازل فرما سکن تھا' یا جو نکہ یہ مصرع اکیلا ہی المهام کیا تھا یہ برقرار رکھے الفاظ کو آگے پیچے کر سکنا تھا۔ پس یہ الفاظ در حقیقت اس بات کے ظاہر کرنے کیلئے ہر قرار رکھے الفاظ کو آگے پیچے کر سکنا تھا۔ پس یہ الفاظ در حقیقت اسی بات کے ظاہر کرنے کیلئے ہر قرار رکھے اور جسیا کہ ظاہر ہے ایسی عمار تیں چھاؤنیوں' سرگاہوں اور زیارت گاہوں میں بی زیادہ ہوتی ور بس ایسے ہی مقامات میں سے کہا ایک میں زلز لے کے آنے کی خبرہ می گارہ بی مقامات میں سے کہا ایک میں دائے کے آنے کی خبرہ می گارہ بی مقامات میں سے کہا ایک میں دائے کے آنے کی خبرہ می گارہ بی مقامات میں سے کہا ایک میں در کے آنے کی خبرہ می گارہ بی مقامات میں سے کہا ایک میں در کے آنے کی خبرہ می گارہ بی میں در الے کے آنے کی خبرہ می گارہ بی مقامات میں سے کہا کہ میں در کے کے کہ می می میں در ہوگی تھی۔

ان الهامات کے شائع کرنے کے ایک عرصہ بعد جبکہ کسی کو وہم و گمان بھی نہ تھاکا مجڑے ک خاموش آتش فشاں بہاڑی جبنش میں آئی اور ۳- اپریل ۱۹۰۵ء کی صبح کے وقت جبکہ لوگ نمازوں سے فارغ ہوئے ہی تتے اس نے سینکڑوں میل تک زمین کو ہلا دیا کا محرہ اور اس کے مندراور اس کی سرائیس برباد ہو گئیں آٹھ میل پر دھرمسالہ کی چھاؤٹی تھی اس کی بیر کیس زمین کے ساتھ مل گئیں اور ان کو محیوں کی جو موسم کر مامیں اٹکریزوں کی سکونت کیلئے تھیں اینٹ ہے این نے کا کی۔ ولوزی اور ، مکلوہ کی چھاؤنیوں کی ممار تیں بھی کلڑے کلڑے ہوگئیں۔ ویگر شہروں اور دیمات کو بھی سخت صدمہ پنچا اور ہیں ہزار آدی اس ذلولے سے موت کا شکار ہوئے۔ طبقات الارض کے ماہر حیران رہ مجے کہ اس ذلولے کا کیاباعث تعاظروہ کیا جائے تھے کہ اس زلزلے کا کیاباعث تعاظروہ کیا جائے تھے کہ اس زلزلے کا باعث حضرت مسیح موعود کی تکذیب تھی اور اس کی غرض لوگوں کو اس کے دعوے کی طرف توجہ دلائی تھی۔ وہ اس کاباعث زمین کے بنچے تلاش کررہے تھے گردر حقیقت اس کاباعث زمین کے اور تھا اور کا گھڑے کی خاموش شکہ آتش فشاں پہاڑی اپنے رب کا تھم پورا کررہی تھی اس زلزلے کے علاوہ آپ نے اور بہت سے زلزلوں کی خبردی جو اپنے وقت پر آگروں کی خاموش شکہ آئیں گے۔

### نویں پیشکوئی

جنگ عظیم کی پیشکوئی جوسب دنیا کیلئے مجت ہوئی اور جس سے ٹابت کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ جس طرح جمادات ونیا تات پر حکومت رکھتا ہے ای طرح ان لوگوں کے دلوں پر بھی جو حکومت کے نشہ میں چور ہو کرائے آپ کو خد اتعالیٰ کی خد ائی سے باہر سمجھتے ہیں

تویں مثال میں ان میں مگاو ئیوں میں سے منتخب کرتا ہوں جو ساری دنیا کیلئے مجت ہوتی اور جن سے یہ خابت کیا گیا کہ اللہ تعالی کے قبضہ قد رت میں ای طرح ارباب حکومت کے دل بھی ہیں جس طرح کہ عوام کے اور ای طرح انسان بھی اس کی فرما نبرداری کرتا ہے جس طرح اور مخلوق ۔ یہ میں گلوئی ۱۹۰۵ء میں شائع کی گئی تھی اور اس میں اس جنگ عظیم کی خبردی گئی تھی جس نے پچھلے چند سال دنیا کے ہرگوشہ کو جران و پریشان کرر کھا تھا اور لوگوں کے حواس پر اگندہ کر دیئے تھے اور اب بھی اس کا اثر پوری طرح زائل نہیں ہوا بلکہ کمیں نہ کمیں سے اس کی آگ

امن الفاظ جن میں اس جنگ کی خردی عمی تھی ایک زلزلہ عظیمہ کی خبردیے تھے "کیکن جو علامات اس کی بتائی عمی وہ خاہر کرتی تھیں کہ زلز لے کے سوایہ کوئی اور معیبت ہے اور و مرے المامات بھی اس جنگ کی خبردی علامات بھی اس جنگ کی خبردی عمی تھی ہیں:

تازه نقان تازه نقان كادها - زَلْزَلَةُ السَّاعَةِ فُوْالْنَفُسَكُمْ مُوْمِنُوْنَ كَعَفْتُ نُرِيْ اللّهِ فَهُلَ النّهُ مُوْمِنُوْنَ كَعَفْتُ نُرِيْ اَيَاتٍ وَنَهْدِمُ مَا يَعْلُرُونَ وَهَامَانَ وَجُنُودُهَا كَانُوا خَاطِئِيْنَ - مُحَمِّدُ مُهَا يَالِ عَنْ يَنِي اِسْرَاءِ بِلَا اللّهِ فَهُلَ اللّهُ وَلَيْ يَعْمُونَ وَهَامَانَ وَجُنُودُهَا كَانُوا خَاطِئِيْنَ - مُحَمِّدُ مُهَا يَاللّهُ مَنْ اِسْرَاءِ بِهَا وَكُرَاء ورزال له الله الله الله الله وَالله الله الله الله وَالله الله الله وَالله الله وَالله الله وَالله الله وَالله الله وَالله وَالله الله وَالله الله وَالله الله وَالله الله وَالله وَاله وَالله وَا

ترجمد - قیامت کانمونہ زلزلہ - اپنی جانوں کو بچاؤ میں تیری خاطر نازل ہوا - ہم تیری خاطر بہت ہے نشان و کھائیں گے اور جو پچھ دنیا بنا رہی ہے اس کو منہدم کردیں گے نو کہہ دے میرے پاس ایک گواہی الله کی طرف ہے ہے کیا تم ایمان لاؤ گے - میں نے بنی اسرائیل کی مصیبت دور کردی فرعون اور ہامان اور ان دونوں کے لشکر غلطی پر ہیں - فتح نمایاں - ہماری فتح سے فوجوں کے ساتھ تیرے پاس آؤں گااور اچا تک آؤں گاپیا ڈگر ااور زلزلہ آیا - آتش فشاں بہاڑ - اہل عرب کیلئے ایسے راستے نکلیں گے کہ ان پر چلناان کیلئے مفید ہو گااور اہل عرب اپنے گھروں ہوں گے کہ ان پر چلناان کیلئے مفید ہو گااور اہل عرب اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوں گواں طرح اڑا دیا جائے گاجی طرح میراذ کروہاں سے مٹ گیا ہے ۔

ای زلزلے کی مزید تشریح آپ نے اپنی ایک نظم میں فرمائی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے۔ یہ زلزلہ ایساسخت ہوگا کہ اس سے انسانوں اور دیمات اور کھیتوں پر تابی آجائے گی'ایک فخص بحالت بر بنگی اس زلزلے کی زد میں آجائے تو اس سے یہ نہ ہو سکے گاکہ کپڑے بہن سکے۔ مسافروں کو اس سے سخت تکلیف ہوگی اور بعض لوگ اس کے اثر سے دور دور تک بھٹکتے نکل جائیں گے۔ زمین میں گڑھے پڑ جائیں گے اور خون کی نالیاں چلیں گی۔ بہاڑوں کی ندیاں خون جائیں گے۔ زمین میں گڑھے پڑ جائیں گے اور خون کی نالیاں چلیں گی۔ بہاڑوں کی ندیاں خون سے سرخ ہوجائیں گی۔ تمام دنیا پر یہ آفت آوے گی اور گل انسان بڑے ہوں خواہ چھوٹے اور

کل حکومتیں اس صدمہ سے کمزور ہوجائیں گی اور خصوصاً زار کی حالت بہت زار ہوجائے گی۔ جانوروں تک پر اس کا اثر پڑے گااور ان کے حواس جاتے رہیں گے اور وہ اپنی بولیاں بھول جائس گے۔

اس کے علاوہ آپ کو الهام ہوا کرشتیاں چلتی ہیں تا ہوں گشتیاں ۲۹۳ نظرا تھا دو"۔ ۲۹۵۔ اور یہ بھی آپ نے لکھا کہ یہ سب پچھ سولہ سال کے عرصہ میں ہوگا، پہلے آپ کو ایک الهام ہوا تھا جس سے معلوم ہو تا تھا کہ ذلزلہ آپ کی ذندگی میں آئے گا۔ گر پھرالها أبيه وعاسكھائی گئی کہ اے خدا مجھے یہ زلزلہ نہ د کھلا۔ چنانچہ ایساہی ہوا کہ میہ جنگ سولہ سال کے عرصے کے اندر تو ہوئی ایکن آپ کی ذندگی میں نہ ہوئی ۔

جیساکہ میں پہلے لکے چکا ہوں اس میں گاوئی میں زلالے کا لفظ ہے لیکن اس ہے مراد جنگ عظیم تھی۔ اب میں وہ دلا کل بیان کرتا ہوں جن سے معلوم ہو تا ہے کہ اس میں گلوئی میں جنگ عظیم کی ہی خبردی گئی تھی (۱) زلالے کا لفظ جنگ کیلئے بھی استعمال کیا جاتا ہے بلکہ ہر آفت شدید کیلئے قرآن کریم میں بھی یہ لفظ جنگ عظیم کے معنوں میں استعمال ہوا ہے سور ۃ احزاب میں اللہ تعالی فرماتا ہے اِذْ جَاءُ وُکُمْ مِنْ فَوْفِکُمْ وَمِنْ اَسْعَالَ مِنْ اَسْعَالَ ہوا ہے سور ۃ احزاب میں اللہ تعالی فرماتا ہے اِذْ جَاءُ وُکُمْ مِنْ فَوْفِکُمْ وَمِنْ اَسْعَالَ مِنْ اُلْمَا وَوَلَوْلُوا زِلْوَالْاَ الله النظام وَا ہے ہیں الله النظام النظام النظام کرواس وقت کو جب دشمن تمارے اوپر کی طرف ہے بھی اور تم اللہ تعالی کی طرف ہے بھی اور تم اللہ تعالی کی طرف ہے بھی اور تم اللہ تعالی کی معنی قدم ہے گمان کرنے لگ کے تھے اس موقع پر مومنوں کی آزمائش کی گئی تھی اور وہ ایک بخت آفت میں جلاء کردیئے گئے تھے اس موقع پر مومنوں کی آزمائش کی گئی تھی اور وہ ایک بخت آفت میں جلاء کردیئے گئے تھے پس جبکہ زلالے کالفظ ہم آفت پر بولا جاسکا اور وہ اور قرآن کریم میں جنگ کیلئے استعال ہوا ہے تو میں گلوئی کے الفاظ متحمل ہیں 'اگر اس میں کھی ذلالے کی بجائے کہو اور کئے جاویں۔

(۲) جب حضرت مسیح موعود علیه العلوٰ قوالسلام نے اس پیشکوئی کوشائع کیانواس وقت میہ نوٹ بھی لوٹ بھی لکھ دیا کہ گو ظاہر الفاظ زلز لے ہی کی طرف اشارہ کرتے ہیں مگر «ممکن ہے کہ میہ معمولی زلز له نه ہو بلکہ کوئی اور شدید آفت ہوجو قیامت کانظارہ دکھاوے جس کی نظیر مجمی اس زمانے نے نہ دیکھی ہواور جانوں اور عمارتوں پر سخت تباہی آوے "۔"۔"

پس تبل از وقت ملم کاز بن بھی اس طرف کیاتھا کہ عجب نہیں کہ زلزلے سے مراد کوئی

اور مصیبت ہواور کو مخالفین نے اس امریر خاص زور دیا کہ آپ زلز لے کے لفظ کے پکھ اور مصیبت ہواور کو مخالفین نے متواتر ان کے اعتراضات کے جواب میں کی لکھا کہ جبکہ النی محاورات میں اختلاف معانی پایا جاتا ہے تو میں اس لفظ کو ایک مضے میں حصر ضیں کر سکا۔ ویک کو قب محانی پایا جاتا ہے تو میں اس لفظ کو ایک مضے میں حصر ضیں کر سکا۔ ویک کو کی معظمت یہ ہے کہ وہ بہت می ایسی نشانیاں بتاتی ہے جن کا قبل از وقت بتا نا انسان کا کام شیں۔ پھروہ وقت بھی بتاتی ہے جس کے اندروہ واقع ہوگا اور یہ بھی بتاتی ہے کہ اس واقعہ کی نظیر سلے نانے میں نہیں ملے گی۔

(٣) خود مد کیوئی کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ اس سے مراد زلزلہ ضیں ہو سکتا بلکہ کوئی مصیبت مراد ہے کیونکہ (۱) پیشکوئی میں ہتایا گیا ہے کہ وہ زلزلہ ساری دنیا پر آئے گااور زلازل زمنی سب دنیا برایک وقت میں نہیں آتے ' بلکہ کلزوں کلزوں بر آتے ہیں (۲) میشکوئی سے معلوم ہو تا ہے کہ بیہ زلزلے کی گھڑی مسافروں پر سخت ہوگی اور وہ راسنہ بھول جائیں گے اور زلزلے کا ٹر مسافروں پر کچھ بھی نہیں ہو تا۔ زلزلہ ان لوگوں کیلئے خطرناک ہو تاہے جو گھروں اور شہروں میں رہنے والے ہوں- وہ مصیبت جس سے مسافر کو راستہ بھول جائے اور وہ کمیں کا کہیں مارا مارا بھرہے جنگ ہی ہو تی ہے کیونکہ جنگی لا سُوں کو چیر کروہ ما ہرجا نہیں سکتا اور او ھر ا و هر بھا گا بھا گا بھر تا ہے (۳) ہیں تکو کی ہے معلوم ہو تا ہے کہ اس زلز لے کا اثر کھیتوں اور ہاغوں یر بھی ہو گااور زلازل ارضی کاا ٹر کھیتوں اور باغوں پر نہیں ہو تاہے۔ کھیتوں اور باغوں پر جنگ کابی اثر ہو تا ہے کیو نکہ دونوں طرف کی تو یوں ہے وہ بالکل برباد ہو جائے ہیں اور مجھی ایساہو تا ہے کہ جنگی فوا کد کو مد نظرر کھ کر کھیت اور باغات کاٹ دیئے جاتے ہیں (۳) پیشکوئی سے معلوم ہوتا ہے کہ برندوں پر بھی اس زلز لے کا اثر شدید طور پر ہو گا وروہ اپنی بولیاں بھول جا کس کے اور ان کے حواس اُ ژ جائیں گے - بیدا تر بھی طاہری زلز لے کانٹیں ہو تا کیو تک تھو ژی دیر اس کی حرکت رہتی ہے اوراگریر ندے ہوا میں اُ ژجا کمیں توان کواس کااحساس بھی نہیں ہو تا 'گمر جنگ میں بیربات یائی جاتی ہے کہ بوجہ رات اور دن کی گولہ باری اور ورختوں کے کٹ جانے کے جانور ایسے علاقوں میں سے قریباً مفقود ہو جاتے ہیں اور ان کے حواس اُ ژ جاتے ہیں (۵) زلزلے کے المامات میں ایک فقرہ کھنٹ عَنْ اُنتی اِسْرَاءِ بِیل ہے۔ جس کے یہ معنے ہیں کہ میں نے بی ا مر؛ کیل کو شرہے بچالیا ' ظاہری زلزلے ہے اس ا مرکا کوئی تعلق نہیں اس لئے ان الہامات ہے کوئی ایپای واقعہ مراد تھاجس ہے بنی ا سرائیل کوفائدہ پنچے گاا و ربید میں آگے بیان

كرون كاكه يه بهي جنك عظيم كى علامت تتى جو يورى مونى من يه بهي بتاؤن كاكه اس ميشكوني كا ذكر قرآن كريم مين بعى ہے - (١) الفاظ المام سے معلوم مو تاہے كديد جنگ ہے كو تك زلز لے کے المامات میں بتایا کیا ہے کہ فرعون وہامان اور اکٹے لککر غلطی پر تنے اور یہ معلوم ہو تاہے کہ جر من قیعری طرف اشارہ ہے جواپنے آپ کواللہ تعالی کا قائم مقام بتا تا تھا۔ جس طرح فرعون ا بی نسبت کمتا تھا کہ ' اُناربکے اُلا علیٰ <sup>۲۹۸</sup> اور اس کاو زیر شاہ آسٹریا مراد ہے جوا بی ہستی کوئی نہیں رکھتا تھا بلکہ جرمن وارلارڈ کے تھم اوراشارے پر چاتا تھا-اگر زلزلے سے ظاہری زلزلد مرادلیں توان فِرْعُون وَهَامَان وَ جُنُود هُمَاكَانُوا خَاطِيْن كَ مِعْ كرت مشكل مو جاتے میں - (2) زلز لے کے ان الهاموں کے ساتھ اِنتِی مَعُ الْاَفْوَاجِ اَنبِکَ بَغَنَةٌ كا الهام بمی بار بار ہوا ہے جس سے معلوم ہو تا ہے کہ کسی جنگ ہی کی طرف اشارہ ہے۔ (۸) الهامات سے معلوم ہو تاہے کہ آتش فشاں بہاڑ پھوٹے گاوراس کے ساتھ عرب کی مصلحتیں وابستہ ہوں گ اوروہ گھروں سے نکل کھڑے ہوں گے اور یہ مضمون ظاہری زلز لے پر ہر گزچیاں نہیں ہوسکتا اس سے صاف معلوم ہو تا ہے کہ آتش فشاں سے مرادوہ طبائع کا مخفی جوش ہے جو کسی دا تعہ کی وجہ ہے اُبل پڑے گااور اس وقت عرب بھی دیکھیں گے کہ خاموش رہنا ان کے مصالح کے خلاف ہے اور وہ بھی اینے گھروں سے نکل کھڑے ہوں گے اور اس موقع سے فائدہ اٹھائیں ے - (٩) المامات میں بتایا کیا ہے کہ اس دن بادشاہت اللہ تعالی کے قبضے میں ہوگی اس سے بھی معلوم ہو تا ہے کہ حکومتیں کمزور ہو جائیں گی اور اللہ تعالی اپنی حکومت زور دار نشانوں ہے قائم کرے گا- (۱۰) ایک الهام بیہ ہے کہ پہاڑ گر ااور زلزلہ آیا اور بیربات یجے تک جانتے ہیں کہ طبعی زلازل بہا و کرنے کے نتیج میں نہیں پیدا ہوتے بلکہ زلزلوں کے سبب سے بہا و کرتے ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ بیاڑ گرنے اور زلزلہ آنے ہے طبعی زلزلہ مراد نہیں بلکہ استعار ہ کچھ اور مراد ہے اور وہ میں کہ کوئی بڑی مصیبت آئے گی جس کے نتیجے میں دنیا میں زلزلہ آئے گااور نوگ ایک دو سرے سے جنگ کرنے لگیں گے۔

(۴) چوتھا ثبوت اس بات کا کہ زلز لے سے مراد کوئی اور آفت تھی ہیہ ہے کہ انہیں دنوں کے دو سرے الهام کہ "لنگر اٹھا کے دو سرے الهام کہ "لنگر اٹھا دو" بعنی ہرقوم اپنے بیڑوں کو تھم دے گی کہ وہ ہروقت سمند رمیں جانے کیلئے تیار ہیں اور اس طرح یہ الهام کہ "کرشتیاں چلتی ہیں تاہوں گشتیاں" لیعنی کثرت سے جماز ادھرسے ادھر اور اوھر

ے او حربیریں کے اور بحری جنگ کاموقع طاش کریں گے۔

یہ بات ٹابت کردیئے کے بعد کہ اس میسکوئی میں زلزلے سے مراد جنگ محقیم ہے جو پچھلے د نوں ہوئی ہے اب میں اس میشکوئی کے مختلف اجزاء کے متعلق بیان کرنا جاہتا ہوں کہ وہ کس طرح یورے ہوئے سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہئے کہ اس میشکوئی میں بیہ بتایا گیا تھا کہ اس ک ابتداءاس طرح ہوگی کہ کوئی مصیبت نازل ہوگی اور اس کے نتیج میں تمام دنیار زلزلہ آئے گا چنانچہ ای طرح اس جنگ کی ابتداء ہوئی- آسٹریا' مجگری کے شنرادے اور بیکم کے قتل کی مصیبت اس جنگ کے چپٹرنے کا باعث ہوئی نہ کہ 'دوُل کے ساسی اختلافات' دو سری بات اس میتکوئی میں یہ بتائی منی تھی کہ اس آفت عظیمہ کا اثر ساری دنیا پر ہوگا، چنانچہ یہ بات نمایت روز روشٰ کی طرح بوری ہوئی۔اس سے پہلے ایک بھی مصیبت الیی نہیں آئی جس کااثر اس وسعت کے ساتھ ساری دنیا پر بڑا ہو' یو رپ تو خود اس جنگ کا مرکز ہی تھا ایشیا بھی اس میں ملوث ہوا' چین میں جنگ ہوئی' جایان جنگ میں شریک ہوا' ہندوستان اس جنگ میں شامل ہوا اور جرمن جہاز نے ہندوستانی ساحلوں پر حملہ کیا' ایران میں انگریزی فوجوں کی ترکوں ہے جنگ ہوئی اور جرمن تعمل کے ساتھ ابرانیوں کافساد ہوا' عراق' شام' فلسطین' سائبیریا میں جنك موئى ' افريقه من مجى جارون كونون يرجنك موئى 'جنوبى علاقے مين ساؤتھ افريقه كى حکومت نے جرمن دیسٹ افریقہ پر حملہ کیااور خود جنولی افریقہ میں بغاوت ہوئی 'مشرتی افریقہ میں جر من نو آبادی میں جنگ ہوئی 'مغربی ساحل پر کیمران میں جنگ ہوئی 'مغربی ساحل پر نسر سویز اور مصری سرحد ہلحقہ طرابلس پر جنگ ہوئی 'آسٹر۔بلیشیا کے علاقے میں جرمن جہاز نے حملہ کیا اور آخر پکڑا گیا اور نیو گائنا میں جنگ ہوئی' ا مریکہ کے ساحل پر انگریزی اور جرمن بیڑوں میں جنگ ہوئی اور کینیڈا اور ریاستمائے متحدہ جنگ میں شامل ہو کمیں اور جنوبی ا مریکہ کی مختلف ریاستوں نے بھی جرمن کے خلاف اعلان جنگ کیا' غرض ونیا کا کوئی علاقہ نہیں جو اس جنگ کے اثر ہے محفوظ رہاہو۔

ایک علامت بیہ بتائی گئی تھی کہ بہا ڑاور شراُ ڑائے جائیں گے اور کھیت برباد ہوں گے سو ایساہی ہوا' بیسیوں بہا ڑیاں کثرت گولہ باری اور سر گلوں کے لگانے سے بالکل مٹ کئیں اور بہت سے شہر برباد ہو گئے حتیٰ کہ اربوں روپیہ جرمن کو ان کی دوبارہ آبادی کیلئے دینا پڑا ہے اور اب تک اس غرض کیلئے وہ تاوان اداکر رہاہے اور کھیتوں اور باغوں کا جو نقصان ہواہے ان کی تو کچھ حدی نہیں رہی۔ جس ملک کی فوج آھے بڑھی اس نے دو سرے ملک کے کھیت اور شہر اُجاڑ دیئے اور سبزے کانام ونشان ہاتی نہ چھو ڑا اور چو کلہ ہزاروں میل پر توپ خانے کا پھیلاؤ تھا۔اس سے بھی اس قدر نقصان ہواجس کا اندازہ نہیں کیاجا سکتا۔

ایک علامت بیہ بتائی مٹی تھی کہ جانو روں کے ہوش وحواس اُ ژجا کیں مے سوالیاتی ہواجن علاقو بے میں جنگ ہو ری تھی وہاں کے جانو رحواس یاختہ ہو کرنیست و نابو دہو گئے۔

ایک علامت بیہ بنائی عمیٰ تھی کہ زمین اُلٹ کیٹ ہو جائے گی ' چنانچہ فرانس' سرویا اور روس کے علاقوں میں گولہ باری کی کشرت سے بعض جگہ اس قد ربزے بڑے گرھے پڑ گئے کہ ینچ سے پائی نکل آیا-اورای طرح خند توں کی جنگ کے طریق پر زور دینے کی وجہ سے ملک کا ہم حصہ گھد گیااور ایسا ہوا کہ ان علاقوں کو دیکھ کریہ نہیں معلوم ہو تا تھا کہ بعثوں کانہ ختم ہونے والاسلسلہ ہے یا بیاڑ کی غاریں ہیں -

ا یک بیہ علامت بتائی گئی تھی کہ ندیوں کے پائی خون سے سرخ ہو جائیں گے اور خون کی ندیوں کا پائی دیاں چلیں گئی سے اور خون کی ندیوں کا پائی ندیاں چلیں گی 'سوبلا مبالغہ ای طرح ہوا' بعض دفعہ اس قدر خو نریزی ہوتی تھی کہ ندیوں کا پائی فی الواقع میلوں میل تک سرخ ہو جا تا تھا اور ہر سرحد پر اس قدر جنگ ہوئی کہ کہ سکتے ہیں کہ خون کی نالیاں بہ برس

ایک یہ علامت بتائی گئی تھی کہ مسافروں پر وہ ساعت بخت ہوگی اور بعض ان بیس سے راستہ بھونے پھریں گے۔ چنانچہ ایسائی ہوا 'خنگی پر فرجوں کے پھیل جانے سے اور سمند رہیں آبد و زجمازوں کے حملوں سے مسافروں کوجو تکلیف ہوئی اس کا اندازہ نہیں کیاجا سکتا اور جس وقت جنگ شروع ہوئی ہے اس وقت بڑا روں لا کھوں آوی و شمنوں کے ممالک بیس گھر گئے اور بعض بڑا روں میل کا چکر لگا کر گھروں کو پہنچ اور جنگ کے در میان بھی بہت دفعہ فوجی سپاہیوں کو بعض ناکوں کے دشمن کے قبض بایوں کو جہ سے سینکڑوں میل کا سفر کر کے جانا پڑ تا تھا اور انگریز سپائی ہوجہ فرانس ہیں مسافر ہونے کے راستہ بھول جاتے تھے 'چنانچہ اس قسم کے حوادث کی کشرت کی وجہ سے آخر فرانسیسی زبان میں ان کی رجھنتوں وغیرہ کے نام تختیوں پر حوادث کی کشرت کی وجہ سے آخر فرانسیسی زبان میں ان کی رجھنتوں وغیرہ کے نام تختیوں پر کھوں میں لٹکائے گئے تاکہ جمال جائیں وہ تختیاں دکھاکر منزل مقصود پر پہنچ سکیں۔ لکھ کران کے گلوں میں لٹکائے گئے تاکہ جمال جائیں وہ تختیاں دکھاکر منزل مقصود پر پہنچ سکیں۔ ایک علامت یہ بتائی گئی تھی کہ یو رہ بو پچھ ممارات تیار کر رہا ہے وہ مٹادی جائیں گئی بھی کہ یو رہ بو خوجہ مارات تیار کر رہا ہے وہ مٹادی جائیں گئی بنے دوں بینے سکیں جائیں گئی بھی کہ یو رہ بور بی جو پکھ مارات تیار کر رہا ہے وہ مٹادی جائیں گئی بنے دی بانے بیابی ہوا۔ اس جنگ نے علاوہ ظام ری مارات کیا دوں کے کرانے کے یو رو پین تی تین کی بنیادوں جنانچہ ایسابی ہوا۔ اس جنگ نے علاوہ ظام ری مارات کیا دور کیا کہار کی کرانے کے یو رو پون تیزن کی بنیادوں

کو بھی ہلا دیا ہے اور اب وہ اس جال میں سے نکلنے کیلئے سخت ہاتھ پاؤں مار رہا ہے جو خود اس کے ہاتھوں نے تیار کیا تھا گرکامیاب نہیں ہو تا اور یقینا دنیا و کید لے گی کہ جنگ سے پہلے کا بورو مین ترتن اب کامیاب نہیں رہے گا بلکہ اس کی جگہ ایسے طریق اور الی رسومات لے لیس گی کہ آ خراہے اسلام کی طرف توجہ کرنی پڑے گی اور یہ خدا کی طرف سے مقدر ہو چکا ہے کوئی اس امرکوروک نہیں سکتا۔

ایک علامت بہ بتائی گئی کہ بنی اسرائیل کو جو تکلیف پنچ رہی تھی اس سے وہ بچالئے جائیں گے۔ چنانچہ یہ بات بھی نمایت وضاحت کے ساتھ پوری ہوئی 'اس جنگ کے دوران میں اور اس جنگ کے دوران میں اور اس جنگ کے باعث سے مسٹر ہلفو رہ جس اس بات کا اعلان کیا کہ یہودی جو ب وطن مجررہ جیں 'ان کا قوی گھر لینی فلسطین ان کو دے دیا جائے گا اور استحادی عبودی جو متعل اس امرکو بھی اپنافسب العین بنائیں گی کہ اس جنگ کے بعد وہ بے انسانی جو ان سے موتی چل جی آئی ہے دور کر دی جائے ۔ چنانچہ اس وعدے کے مطابق جنگ کے بعد فلسطین ترکی مومت سے علیمدہ کر لیا گیا اور یہود کا قومی گھر قرار دے دیا گیا اب وہاں حکومت اس طرز پر چلائی جاری ہے کہ کی دن وہاں یہود کا قومی گھرین سکے چاروں طرف سے وہاں یہود جمع کے جا چلی گئی جارہ کی جاتم ہے کہ کی دن وہاں یہود کا قومی گھرین سکے چاروں طرف سے وہاں یہود جمع کے جا حیا گیا ہے جو وہ اپنے قومی اجتماع کے متعلق پیش کرتے ہے آر ہے جی اور ان کاوہ پر انامطالبہ پور اکر دیا گیا ہے جو وہ اپنے قومی اجتماع کے متعلق پیش کرتے ہے آر ہے جے۔

بعض مغسرین نے اس الارض (زمین) سے مراد مصرلیا ہے اور بعد کو آنے والی بات کے وعد سے مراد قیامت کی ہے۔ مراد قیامت کی ہے مگریہ دونوں باتیں درست نہیں کیونکہ بی اسرائیل کو مصرمیں رہنے کا تھم نہیں بلکہ ارض مقدسہ میں رہنے کا تھم ملا تھا اور وہیں وہ رہے' ای طرح وَعُدُ الْاٰ حِدَةُ ہے بھی قیامت مراد نہیں کیونکہ قیامت کا تعلق ارض مقدسہ میں رہنے کے ساتھ کچھ بھی نہیں۔ میچے مینے یہ ہیں کہ ارض مقدسہ میں رہنے کا ان کو تھم دیا گیا ہے اور پھر یہ ساتھ کچھ بھی نہیں۔ میچے مینے یہ ہیں کہ ارض مقدسہ میں رہنے کا ان کو تھم دیا گیا ہے اور پھر یہ

كمد كرجب وَعُد الله خِرَةِ آئ كاتو بم يحرتم كواكفاكرك لے آئي محاس بات كا شاره كيا كه ايك وقت الياآئ كأكه تم كويه جكه چمو رني يزع كي ليكن وعُد ألا خرة كوت ليني مسيح موعود مي بعثت ثانيہ كے وقت ہم تم كو پھراكشاكر كے لے آئيں مح 'چنانچہ تغيير فخ البيان مِن لَكُما ہے - وَعُدُ الْاٰخِرَةِ مُزُولٌ عِيْسَان مِنَ السَّمَاءِ الماس الله الله الله الله تعالی نے یہودیوں کے متعلق دو زمانوں کا ذکر کیا ہے جن میں سے دو سرے زمانے کے متعلق فرايا ٢- فَإِذَا جَاءَ وَعُدُ الْاخِرَةِ لِيُسُوءَ أُوجُوهَكُمْ وَلِيَدُ خُلُوا الْمَسْجِدَكُمَا دَخُلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ لِيُسْتِرُوا مَا عَلُوا نَثِيرًا ٢٠٠٠ لِي جب وَعْدُ ٱلْاخِرَةِ أَلَمَا تَأْكُ تَماري شكلوں كوبگا ژويں اور جس طرح مهلی دفعہ مجد میں داخل ہوئے تھے اس دفعہ بھی مجد میں داخل ہوں اور جس چزیر قبضہ پائیں اے ہلاک کر دیں۔ اس آیت سے معلوم ہو تا ہے کہ وَعُدُ الْأَخِرَةِ سے مراد وہ زمانہ ہے جو میں کے بعد یبود پر آئے گا۔ کیونکہ اس وَعْدُ الاجرة كے بعد بجائے جع كئے جانے كے يبود ير اگندہ كردئے محتے تھے اس لئے مانا ير آ ہے كہ روسری جگہ کوعد الاجرة سے مسے کے نزول ٹانی کے بعد کا زمانہ مرادہ اور جنناً بدکم لَيْفِيْفَاً ہے مرادیبود کاوہ اجتاع ہے جواس وقت فلسطین میں کیاجا رہاہے کہ وہ ساری ونیا ہے ائتها كركے وہاں لاكر ببائے جارہے ہیں اور حضرت اقدس علیہ السلام کے الهام کے مَفَائْتُ عَنْ ہَنِنی اِسْدَانِیْلَ ہے مراد اس مخالفت کا دور ہونا ہے جو اقوام عالم بنی اسرائیل (یہود) سے ر کھتی تھیں اوران کو کوئی توم گھر بتانے کی اجازت نہیں ویق تھی۔

ایک علامت اس جنگ کیلئے سے مقرر کی گئی تھی کہ سے جنگ بسرطال سولہ سال کے اند رہوگی چنانچہ ایسای ہوا۔ ۱۹۰۵ء میں اس کے متعلق الهام ہوئے اور ۱۹۱۴ء میں یعنی نو سال کے بعد سے جنگ شروع ہوگئی۔

ایک علامت اس جنگ کی میہ بتائی گئی تھی کہ تمام بیڑے اس وقت تیار رکھے جائیں گے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس جنگ کے دوران میں بر سریکار قوموں کے علادہ دو سری حکومتوں کو بھی اپنے بیڑے ہروقت تیار رکھنے پڑتے تھے تاکہ ایسانہ ہو کہ کسی قوم کابیڑہ ان کے سمند رمیں کوئی نامنا سب بات کر ہیٹے اور ان کو جنگ میں خواہ مخواہ مبتلاء ہو تا پڑے اور اس غرض سے بھی تا اسے حقوق کی حفاظت کریں۔

ا یک علامت اس جنگ کی بید بتائی گئی تقی که جهاز پانی میں او هر سے او هر چکر لگائیں گے تا

ایک دو سرے کے ساتھ بنگ کریں۔ لین بحری تیاریاں بھی بڑے ذور سے ہوں گی اور تمام سند روں میں کشنیاں چکرلگاتی پھریں گی۔ چنانچہ جس قد رجمازات اس بنگ میں استعال ہوئے اور جس قد رسمند روں کا پرااس بنگ میں دیا گیا ہے اس سے پہلے بھی اس کی مثال نہیں ملتی۔ خصوصاً چھوٹے جمازات لیعنی ڈسٹرائروں (DESTROYERS) اور آبدوز کشتیوں نے اس بنگ میں اتنا حصہ لیا ہے بتنا پہلے بھی نہیں لیا تھا اور الهام میں کشتیوں کے لفظ سے ای طرف اشارہ کیا گیا تھا کہ اس بنگ میں بڑے جمازوں کی نبیت چھوٹے جمازات سے زیادہ کام لیاجائے گا۔

ایک نشانی اس آفت کی یہ بتائی گئی تھی کہ وہ اچانک آئے گی۔ چنانچہ یہ جنگ بھی الیک اچانک ہوئی کہ دواچانک ہوئی کہ ایک اچانک ہوئی کہ لوگ جران ہو گئے اور بڑے بڑے مرتبروں نے اقرار کیا کہ گودہ ایک جنگ کے مختطر تھے گراس قدر جلد اس کے بچوٹ پڑنے کی ان کو امید نہ تھی' آسٹریا کے شنرادے اور اس کی بیوی کا قتل ہوا تھا کہ سب دنیا آگ میں کو دیزی۔

ایک علامت اس بنگ کی یہ بتائی گئی تھی کہ اس کے دوران میں ایسے مواقع تعلیں سے کہ عربوں کیلئے مفید ہوں گے اور سب بنگ کیلئے نکل عربوں کیلئے مفید ہوں گے اور سب بنگ کیلئے نکل کھڑے ہوں گے چنانچہ ایساہی ہوا- ترکوں کے جنگ میں شامل ہونے پر عربوں نے دیکھا کہ وہ قوی آزادی کی خواہش جو صدیوں سے ایکے دلوں میں پیدا ہو کر مرجاتی تھی اس کے پورا کرنے کاموقع آگیا ہے اور وہ سب یکدم ترکوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور فوج در فوج ترکوں کے مقابلے نکل بڑے اور آخر آزادی حاصل کرئی۔

ا یک علامت یہ نقی کہ جس طرح میرا ذکر مٹ کیا ہے اس طرح گھر برباد کر دیتے جائیں گے 'چنانچہ ایساہی ہوا سب سے زیادہ عمیاثی میں مبتلاء علاقہ فرانس کامشرتی علاقہ تھاتمام یو رپ کو شراب دہیں ہے بہم پہنچائی جاتی تھی اور عیش و عشرت کو پہند کرنے والے کل مغربی ممالک سے وہاں جمع ہوتے تھے۔ سواس علاقے کو سب سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑا جس طرح خد اکاذکر وہاں ہے مٹ گیاتھا وہاں کے درود یوارای طرح مثادیئے گئے۔

ایک علامت یہ بتائی منی تھی کہ ہماری فتح ہوگی یعنی جس حکومت کے ساتھ مسیح موعود گی ماعت میں معاول کے جماعت ہوگی ایسا ہی ہوا۔ اللہ تعالی نے مسیح موعود کی دعاؤں کے مطاب ہوگی چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اللہ تعالی نے مسیح موعود کی دعاؤں کے طفیل برطانیہ کو اس خطرناک مصیبت سے نجات دی گو اس کے مد برتویہ خیال کرتے ہوں گے

کہ ان کی تدبیروں سے میہ فتح ہوئی ہے لیکن اگر واقعات پر ایک تنعیلی نظر ڈالی جائے تو معلوم ہو تاہے کہ حیرت انگیزاتفا قات انگریزوں کی فتح کاموجب ہوئے ہیں 'جس سے فلا ہر ہو تاہے کہ یہ فتح آسانی دخل اندازی سے ہوئی ہے نہ کہ صرف انسانی تدبیر ہے۔

ایک علامت جوا ہے اندر کی نشانات رکھتی ہے یہ بتائی گئی تھی کہ اس جنگ میں زار کا صال بہت ہی خراب ہوگا۔ جس وقت یہ میشکوئی کی گئی اس وقت کے صالات اس کے الفاظ کے پور ا ہونے کے بالکل مخالف تھے مگر میشکوئی یوری ہوئی اور ہرایک کیلئے حیرت کاموجب بنی۔

اس میشکوئی میں در حقیقت کئی میشکو ئیاں ہیں - اس میں بتایا کیا ہے کہ اس آ فت عظمیٰ تک زار کو کوئی نقصان نسیں پنیچ گاجب به جنگ ہوگی اس وقت اس کوصد مدینیچ گالیکن صد مه اس قتم کا نہیں ہوگا کہ وہ مارا جائے کیو نکہ جو محض مارا جائے اس کی نسبت بیہ نہیں کہاجا تا کہ اس کا حال زار ہے۔ پس الغوظ الهام بتاتے ہیں کہ اس وقت اس کوموت نہیں آئے گی بلکہ وہ نمایت تکلیف دہ عذابوں میں جتلاء ہوگا اور پھریہ بھی معلوم ہو تا ہے کہ اس آفت کے ساتھ ہی زا روں کا خاتمہ ہو جائے گا کیونکہ اس وقت کامور دکسی خاص فمخص کو نہیں بلکہ زار کو بحثیت عمدہ بتایا گیاہے-اب دیکھئے یہ علامت کس شان کے ساتھ پوری ہوئی-اس جنگ ہے پہنے زار کے خلاف بہت منسوبہ بازیاں ہو کیں محروہ بالکل محفوظ رہااس کے بعدیہ جنگ ہوئی اور اللہ تعالی کا بتایا ہوا وقت آئیا تو اس طرح اچانک وہ پکڑا گیا کہ سب لوگ حیران ہیں جیسا کہ حالات ے معلوم ہو تاہے جس وقت روس میں نساد پھوٹاہے اس وقت زار روس سرحد پر فوجوں کے معاننے کیلئے گیاہوا تھااور جب وہ دارالخلافہ سے چلاہے اس وقت کوئی ایبافسادنہ تھااس کے بعد گور ز کی بعض غلطیوں سے جوش پیدا ہوا لیکن حکومتوں میں اس قتم کے جوش توپیدا ہو ہی جاتے ہیں اور اس قدر مضبوطی ہے قائم حکومتیں ایسے جوشوں سے یکدم نہیں مٹ جاتیں گر الله تعالیٰ اس موقع پر کام کرر مانھا زار روس نے لوگوں میں جوش کی حالت معلوم کر کے گور نر کو تختی کرنے کا حکم دے دیا گراس وفعہ تختی نے خلاف معمول اثر کیالوگوں کاجوش اور بھی بڑھ مرا - باوشاہ نے اس گور نر کو بدل کرا یک اور گور نر مقرر کردیا اور خود دار الخلاف کی طرف چلا تا کہ اس کے جانے سے لوگوں کا جوش ٹھنڈ ایڑ جائے گرراہتے میں اے اطلاع ملی کہ لوگوں کا جوش تیزی پر ہے اور بیر کہ اس کو اس وقت دار الخلافہ کی طرف نمیں آنا جائے مگر پادشاہ نے اس نصیحت کی بروانہ کی اور خیال کیا کہ اس کی موجو دگی میں کوئی شور نہیں ہو سکتا اور آ گے

بر متاکیا کچھ ہی دور آ مے ٹرین مٹی تھی کہ معلوم ہوا بناوت ہو مٹی ہے اور باغیوں نے دفاتر وزارت پر قبضه کرلیا ہے اور مکلی حکومت قائم ہو گئی ہے یہ سب پچم ایک ہی دن میں ہو گیا اینی ۱۲- مارچ ۱۹۱۷ء کی مبع سے شام تک دنیا کاسب سے بیزا اور سب سے زیادہ اختیار رکھنے ولا باد شاہ جوایئے آپ کو زار کتا تھائین کسی کی حکومت نہ ماننے والااورسب پر حکومت کرنے والا وہ حکومت سے بے دخل ہو کرایٹی رعایا کے ماتحت ہو گیااور ۱۵- مارچ کومجبوراً اسے اپنے ہاتھ ے بیراعلان لکھتایزا کہ وہ اور اس کی اولا د تخت روس سے دست بردا رہوتے ہیں اور حضرت اقدس میں پیشکوئی کے مطابق زاروں کے خاندان کی حکومت کا بیشہ کیلئے خاتمہ ہو گیا محراجمی الله کے کلام کے بعض حصوں کا بورا ہو تا باتی تھا۔ تکولس ۳۰۰۳ ٹانی (زار روس) یہ سمجھا تھا کہ وہ حکومت سے بے وخل ہو کراپٹی اور اپنے بیوی بچوں کی جان بچالے گاادر خاموش سے اپنی ذاتی جائیدادوں کی آمدن پر گذارہ کر لے گا تگراس کا میہ ارادہ پورا نہ ہو سکا ۱۵- مارچ کو دہ حکومت ہے وست بردار ہوا اور ۲۱- مارچ کو قید کرکے سکوسلو (SKOSILO) بھیج دیا گیا' اور با کیس کوا مریکہ نے اور چوہیں ۴۴ کوا نگلتان ' فرانس اور اٹلی نے باغیوں کی حکومت تشکیم کرلی اور زار کی سب امیدوں بریانی پھر گیا۔اس نے دیکھ لیا کہ اس کی دوست حکومتوں نے جن کی مدویرا ہے بھروسہ تھااور جن کیلئے وہ جرمن سے جنگ کررہا تھاا یک ہفتہ کے اندرا ندراس کی باغی رعایا کی حکومت تشلیم کرنی ہے اور اس کی تائید میں کمزور سی آوا زمجی نہیں اٹھائی تگر اس تکیف سے زیادہ تکیفیں اس کیلئے مقدر تھیں تاکہ وہ اپنی زار حالت سے اللہ تعالیٰ کے کلام کو بورا کرے۔ گووہ قید ہو چکا تھا مگرروس کی حکومت کی باگ شاہی خاندان کے ایک فرد شزادہ د نواؤ (DILVAO) کے ہاتھ میں تھی جس کی وجہ سے قید میں اس کے ساتھ احترام کا سلوک ہو رہا تھااور وہاں اپنے بچوں سمیت باغبانی اور اس فتم کے دو سرے شغلوں میں وقت گذار تا تفاگر جولائی میں اس شنزادہ کو بھی علیجدہ ہو ناپڑااور حکومت کی باگ کرنسکی <sup>۳۰۳</sup> (KERENSKY) کے ہاتھ میں دی گئی-جس سے قید کی شختیاں بڑھ ٹکئیں ' تاہم انسانیت کی حد و و ہے آگے نہیں نکلی تھیں لیکن سات 2 - نو مبر کو بولٹو یک بغاوت نے کرنسکی کی حکومت کا بھی خاتمہ کردیا اب زار کی وہ خطرناک حالت شروع ہوئی جے من کر سنگدل سے سنگدل انسان ہمی کانپ جاتا ہے۔ زار کو سکوسلو کے شای محل سے نکال کر مختلف جنگہوں میں رکھا گیااور آخر ان مظالم کی یاد ولانے کیلئے جووہ سائبیریا کی قید کے ذریعے اپنی بیکس رعایا پر کیا کر تاتھا اکبشیرن

برگ بھیج دیا گیا۔ یہ ایک چھوٹا سا قسرہے جو جبلِ پو رال کی مشرق کی طرف واقع ہے اور ماسکو سے چودہ سوچالیس میل کے فاصلہ پر ہے اور اس جگہ پر وہ سب مشینیں تیار ہوتی ہیں جو سائبریا کی کانوں میں جہاں روسی پولیٹیکل قیدی کام کیا کرتے تھے استعال کی جاتی ہیں گویا ہروقت اس کے ساننے اس کے اعمال کانعشہ رکھار ہتاتھا۔

صرف ذہنی عذابوں پر ہی اکتفائیس کی گئی بلکہ سویٹ نے اس کے کھانے پینے میں ہمی تنگی کرنی شروع کی اور اس کے بیار بچہ کو وحثی سپاہی اس کے اور اس کی بیوی کے سامنے نمایت ہو دردی سے مارتے اور اس کی بیٹیوں کو نمایت فالمانہ طور سے دِن کرتے لیکن ان مظالم سے ان کادل شمنڈ انہ ہو تا تھا اور نئی سے نئی ایجادیں کرتے رہتے تھے آخرا یک دن زارینہ کو سامنے کھڑا کر کے اس کی نوجوان لڑکیوں کی جہڑا مصمت دری کی گئی اور جب زارینہ اپنامنہ روتے ہوئے دو سری طرف کرلیتی تو ظالم سپاہی تھینیں مار کراس کو مجبور کرتے کہ وہ او هرمنہ کرکے دیکھے جد هرفالم وحثیوں کاگر وہ انسانیت سے گری ہوئی کار روا ئیوں میں مشغول تھا زار اس قتم کے مظالم کو دیکھتا اور اس سے زیادہ عنتیاں برداشت کرتا ہوا جتنی کہ شاید بھی کسی مختص پر بھی تازل نہ ہوئی ہوں گی اور جو لئی ۱۹۱۸ء کو معہ کل افراد خاندان کے نمایت سخت عذاب کے ساتھ قتل کردیا گیااور اللہ تعالی کے نبی کی بات پوری ہوئی کہ ۔۔۔ عذاب کے ساتھ قتل کردیا گیااور اللہ تعالی کے نبی کی بات پوری ہوئی کہ۔۔۔ در اور کھی ہوگا تو ہوگا اس گھڑی باحال زار ۲۰۰۵۔۔ "زار بھی ہوگا تو ہوگا اس گھڑی باحال زار ۲۰۰۵۔"

# دسویں پیشکوئی

#### قادیان کی ترقی کانشان

اس وقت تک تو میں نے وہ نشان بیان کئے ہیں جویا تو صرف انذار کا پہلور کھتے تھے یا دو لوں پہلوؤں پر مشمل تھے اب میں تمن ایسے نشان بیان کرتا ہوں جو خالص تبشیر کا پہلوا پنے اندر رکھتے ہیں یہ تمین مثالیں جو میں بیان کروں گایہ بھی الی ہی ہیں کہ بوجہ اپنی عمومیت کے دوست اور دشمن میں شائع ہیں اور مرخہ ہب و ملت کے لوگوں میں سے اس کے کواہ مل سکتے ہیں اور اس وقت سے کہ ان کا علم اللہ تعالی کی طرف سے دیا گیا حضرت اقد س علیہ السلام کی گُتب اور دائر بوں میں شائع ہوتی ہی آئی ہیں ۔

سب سے پہلے میں اس ویک کوئی کا ذکر کرتا ہوں جو قادیان کی ترقی کے متعلق ہے اور دہ سے

ہے کہ حضرت اقد س کو بتایا گیا کہ قادیان کا گاؤں ترقی کرتے کرتے ایک بہت بڑا شہرہو جائے گا

ہیں کہ بمبئی اور کلکت کے شہر ہیں۔ گویا نو دس لا کھ کی آبادی تک پہنچ جائے گا اور اس کی آبادی
شانا اور شرقا پھیلتے ہوئے بیاس تک پہنچ جائے گی ۲۰۰۲۔ جو قادیان سے نو میل کے فاصلے پر بہنے
والے ایک وریا کانام ہے۔ یہ ویک کی جب شائع ہوئی ہے اس وقت قادیان کی صالت سے تھی کہ
اس کی آبادی دو ہزار کے قریب تھی سوائے چندا کی پختہ مکانات کے باتی سب مکانات کچے تھے
مکانوں کا کرا سے اتفا گر ابوا تھا کہ چار پانچ آنے ماہوار پر مکان کرا سے پر مل جاتا تھا، مکانوں کی ذمین اس قدر ارزاں تھی کہ دس بارہ روئے کو قابل سکونت مکان بنانے کیلئے ذمین مل جاتی تھی،
بازار کا سے صال تھا کہ دو تین روپ کا آٹا ایک وقت میں نمیں مل سکتا تھا کیو نکہ لوگ ذمیندار
علیہ کے بتے اور خود دانے ہیں کر روٹی پکاتے تھے تعلیم کیلئے ایک درسہ سرکاری تھا جو پرائم کی
دفعہ آتی تھی، تمام عارتی فصیل قصبہ کے اندر تھیں اور اس ویک کوئی کے پورا ہونے کے
فام ہری کوئی سامان نہ تھے کیو نکہ قادیان ریل سے گیارہ میل کے فاصلے پر واقع ہے اور اس کی

مڑک بالکل کچی ہے اور جن ملکوں میں ریل ہو ان میں اس کے کناروں پر جو شہرواقع ہوں انہیں کی آبادی برحتی ہے کوئی کارخانہ قادیان میں نہ تھا کہ اس کی وجہ سے مزدوروں کی آبادی کے ساتھ شہر کی ترتی ہوجائے کوئی سرکاری محکمہ قادیان میں نہ تھا کہ اس کی وجہ سے قادیان کی ترتی ہو 'نہ ضلع کامقام تھا نہ تحصیل کاحتی کہ پولیس کی چوکی بھی نہ تھی 'قادیان میں کوئی منڈی بھی نہ تھی جس کی وجہ سے یہاں کی آبادی ترقی کرتی ۔ جس وقت یہ ویشکوئی کی گئی ہے اس وقت معزے اقد س علیہ السلام کے مربع بھی چند سوسے زیادہ نہ تھے کہ ان کو کھی الاکریماں بسادیا جا تو شہر بردھ جا آ۔

ب شک کما جاسکا ہے کہ جو نکہ آپ نے وعویٰ کیا تھا اس لئے امید تھی کہ آپ کے مرید یہاں آکریس جائیں گے لیکن اول تو کون کمہ سکتاتھا کہ اس قدر مرید ہوجائیں گے جو قادیان کی آبادی کو آ کر بردهادیں ملے ' دوم اس کی مثال کمال ملتی ہے کہ مرید اپنے کام کاج چھو ژ کر پیر بی کے پاس آ بیٹیس اور وہیں اپنا گھر بتالیں - حضرت مسیح نا صری علیہ السلام کامولید نا صرہ اب تک ا یک گاؤں ہے حضرت شیخ شماب الدین سرو ردی' حضرت شیخ احمر سمرہندی مجد د الف ٹانی' حضرت بهاؤالدين صاحب نتشبند رُحمة الله عكنهم جومعمولى قصبات بس بيدا موت ياوبال جاکر بسے ان کے مولد یا مسکن ویسے کے ویسے می رہے ان میں کوئی ترتی نہ ہوئی یا اگر ہوئی تو معمولی جو ہمیشہ ترقی کے زمانے میں ہو جاتی ہے - شہروں کا بڑھناتو ایسامشکل ہو تاہے کہ بعض دفعہ بادشاہ بھی اگر اقتصادی پہلو کو نظراندا زکرتے ہوئے شہربیاتے ہیں توان کے بسائے ہوئے شہر ترقی نہیں کرتے اور پچھے دنوں بعد اُ جڑ جاتے ہیں اور قادیان موجودہ اقتصادی پہلو کو مدنظر رکھتے ہوئے نمایت خراب جگہ واقع ہے نہ تو ریل کے کنارے پرہے کہ لوگ تجارت کی خاطر آ کربس جائیں اور نہ رہل ہے اس قدر دور ہے کہ لوگ بوجہ رہل ہے دور ہونے کے ای کو ا پنا تد نی مرکز قرار دے لیں پس اس کی آبادی کا ترقی یا نابظا ہر حالات بالکل ناممکن تھا۔ عجیب بات یہ ہے کہ قادیان کسی دریا یا شرکے کنارے پر بھی واقع نہیں کہ بیہ دونوں چیزیں بھی بعض دفعہ تجارت کے برهانے اور تجارت کو ترقی دے کر قصبے کی آبادی کے برهانے میں مُحِد ہو تی ہیں۔ غرض بالکل مخالف حالات میں اور بلاکسی ظاہری سامان کی موجو دگی کے معنرت اقدیں مسح موعو د" نے پیشکوئی کی کہ قادیان بہت ترتی کرجائے گا س پیشکوئی کے شائع ہونے کے بعد اللہ تعالی نے آپ کی جماعت کو بھی ترقی دی شروع کردی اور ساتھ ہی ان کے ولوں میں بہ خواہش

بھی پیدا کرنی شروع کروی کہ وہ قادیان آ کربسیں اورلوگوں لیے پلانسی تحریک کے شہروں اور تصبوں کو چھو ژکر قادیان آکریسنا شروع کر دیا اور ان کے ساتھ ساتھ وو سرے لوگوں نے بھی یمال آکربستا شروع کردیا- اہمی: س میکوئی کے بوری طرح بورے ہونے میں تو وقت ہے گر جس مد تک سے مسلکوئی اوری مو چی ہے وہ بھی حمرت الکیزہے۔ اس وقت قادیان کی آبادی ساڑھے جار ہزار لینی دو کمنی ہے بھی زیادہ ہے نعیل کی جگہ پر مکانات بن کر تھیے نے باہر کی طرف پھیلنا شروع کر دیا ہے اور اس وقت قصبے کی برانی آبادی سے قریباً ایک میل تک نی عمارات بن چکل ہیں اور بڑی بڑی پختہ عمارات اور کھلی مڑ کوں نے ایک چموٹے ہے تھیے کو ا یک شمر کی هیثیت ویدی ہے یازار نهایت وسیع ہو گئے ہیں اور ہزاروں کاسود اانسان جس وقت چاہے خرید سکتا ہے۔ ایک پرائمری سکول کی بجائے دو ہائی سکول بن مجئے ہیں جن میں سے ایک ہندوؤں کاسکول ہے'ایک گرل سکول ہے اور ایک علوم دینیہ کا کالج ہے۔ ڈاک خانہ جس ين ايك ہنتے بيں دو دفعہ ڈاک آتی تھی اور سكول كامه رّس الاؤنس ليكراس كاكام كرديا كر تا تھا اب اس میں سات آٹھ آ دمی سارا دن کام کرتے ہیں تب جاکر کام ختم ہو تاہے اور تار کاا نظام ہور ہاہے ایک ہفتے میں دوبار نکلنے والاا خبار شائع ہو تاہے - دو ہفت وا رار دواور ایک ہفتے وار انگریزی اخبار شائع ہوتے ہیں'ایک پندرہ روزہ اخبار شائع ہو تاہے اور وو ماہوار رسالے شائع موتے ہیں ' یا نچ پر اس جاری ہیں جن میں سے ایک مشین پر ایس ہے بہت سی کُتب ہر سال شائع ہوتی ہیں۔ بڑے بڑے شہروں کی ڈاک او حراد حربو جائے تو ہو جائے گر قادیان کا نام لکھ کرخط ڈالیں توسید ھا بہیں پنچاہے غرض نمایت مخالف حالات میں قادیان نے وہ ترقی کی ہے جس کی مثال دنیا کے برویے ہر کسی جگہ بھی نہیں مل سکتی۔ اقتصادی طور ہر شہروں کی ترقیات کیلئے جواصول مقرر ہیں ان سب کے عکی الزغم اس نے ترقی حاصل کرکے اللہ تعالی کے کلام کی صدانت ظاہر کی ہے جس سے وہ لوگ جو قادیان کی پہلی حالت اور اس کے مقام کو جانتے ہیں خواہ وہ فیرمذاہب کے بی کیوں نہ ہوں اس بات کا اقرار کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ بیٹک " به غیرمعمولی انقال ہے " گراف وس لوگ به نہیں دیکھتے کہ کیاسپ غیرمعمولی انقاق مرزا صاحب ہی کے ہاتھ پر جمع ہوجاتے تھے۔

# گيار ہويں پيشکو ئی

#### نفرت الی کے متعلق

تبشیری پیشکو ئیوں میں سے دو سری مثال کے طور پر میں اس پیشکوئی کو پیش کر تا ہوں جو آپ کی مالی امداد کے متعلق کی گئی تھی۔ یہ مدیکاوئی مجیب حالات اور مجیب رنگ میں کی گئی تھی اور در حقیقت آپ کی عظیم الثان پیشین کو ئیوں میں سے سیاست پہلی پیشکو کی تھی۔اس کی تغمیل یوں ہے کہ ایک دفعہ آپ کے والد صاحب بہار ہوئے اس وقت تک آپ کو الهام ہونے شروع نہ ہوئے تھے ایک دن جبکہ آپ" کے والدصاحب کی بیاری بظا ہرمعلوم ہو تاتھا کہ جاتی رہی ہے صرف کی قدر زحری شایت باتی تھی آپ کوسب سے پہلا الهام والسَّمَاءِ وَ العَلادة ٢٠٧ موا- جونكه طارق رات كه آنے والے كو كہتے ہیں اس لئے آپ نے سمجولیا کہ (اس میں موت کے آنے کی خبرہے)اور آج رات ہونے پروالدصاحب فوت ہوجائیں گے اوریہ الهام بطریق ماتم مرک ہے جواللہ تعالی نے بکمال شفقت آپ سے کی ہے اور آنے والی تکلیف میں آپ کو تبلی دی ہے جو تکہ بت سی آمرنیاں آپ کے خاندان کی آپ کے والد صاحب کی زندگی تک ہی تھیں کیو تکہ ان کو پنشن اور انعام ملاکر تا تھاای ملرح بہت سی جائیدا و بھی ان کی زندگی تک بی ان کے پاس تھی'اس لئے اس الهام پر بوجہ بشریت آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ جب والد صاحب فوت ہو جائیں مے تو ہماری آمدن کے گئی رائے بند ہو جائیں گے۔ سرکاری پنشن اور انعام بھی بند ہو جائے گا اور جائید اد کابھی اکثر حصہ شرکاء کے ہاتھوں میں چلاجائے گااس خیال کا آناتھا کہ فور آ دو سرا الهام ہواجوا یک بڑی پیشکو کی بر مشتل تھااور اس کے الفاظ میہ تھے کہ اَکیش اَللّٰهُ بِکَافِ عَبْدَهُ مصل کیا خدا تعالی اینے بندے كيلي كانى نه موكا-اس الهام مين چو تكه الله تعالى كى طرف سے آپ كے مكفل اور آپ كى ضروریات کے بوراکرنے کا وعدہ تھا آپ نے کئی ہندوؤں اور مسلمانوں کو اس کی اطلاع دے دی تا وہ اس کے گواہ رہیں اور ایک ہندو صاحب کو جو اَب تک زندہ ہیں امرتسر بھیج کراس

الهام كى مركنده كروائي- اس طرح سينكرول آدى اس الهام سے واقف موضئ اس الهام كى حقیقت کو اور زیادہ واضح کرنے کیلئے اللہ تعالیٰ نے بیہ سامان کیا کہ آپ کے خاندان میں پچھ تنا زعات ہو گئے اور ان کی وجہ ہے آپ مگی جائیداد کے متعلق خاندان ہی ہیں ہے بر وعوے دار کھڑے ہوگئے۔ آپ کے بڑے بھائی جائیداد کے منتظم تھے۔ان کارشتہ داروں ہے کچھ اختلاف ہوگیا آپ نے ان کو مشورہ دیا کہ ان سے حسن سلوک کرن**ا جاہے گر**انہوں نے آپ کے مشورہ کو قبول نہ کیا۔ آخر عدالت تک نوبت کپنی اور انہوں نے آپ سے دعاکیلئے کما آپ نے دعاکی تومعلوم ہوا کہ شرکاء جیتیں مے اور آپ کے بھائی صاحب ہاریں مے آخرای طرح ہوا' جائیداد کارو تمائی سے زائد حصہ شرکاء کو دیا گیااور آپ کے بھائی صاحب اور آپ کے جھے میں نمایت قلیل حصہ آیا۔ گویہ جائیداد جو آپ کے حصہ میں آئی آپ کی ضروریات كيليَّ تو كاني تمي "مُرجو كام آپ كرنے والے تھے اس كيليّے بيہ آمدن كانى نہ تمنى اس وقت اسلام کی اشاعت کیلئے اس عظیم الثان کتاب کی تیاری میں مشغول تنے جس کانام براہین احمد یہ ہے اور جس کیلئے مقدر تھا کہ نہ ہی دنیا میں ہل چل مجادے اور اس کتاب کی اشاعت کیلئے ایک رقم کثیر کی ضرورت تھی۔ اس ٹامیدی کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے امید کے دروا زے کھول دیئے اور ایسے لوگوں کے دلوں میں تحریک پیدا کردی جو دین سے چنداں تعلق نہیں رکھتے اور اس كتاب كى اشاعت كيليّ سامان بهم بهنچاديا محراس كتاب كے چار جھے ہى ابھی شائع ہوئے تھے كہ ا خراجات اور بھی بڑھ گئے کیونکہ جس طرف سے آپ حیلے کارُخ پھیرنا چاہتے تھے اد ھر سے رُخ بچرگیا مگرخود آپ کے خلاف لوگوں میں جوش پیدا ہو گیاا در کیا ہند دا در کیا مسیحی اور کیا سکھ صاحبان سب مل کر آپ ً پر حملہ آور ہوئے اور آپ کے الهامات پر خمسنحر شروع کر دیا-ان کی غرض تو میہ تھی کہ ان الهامات کی عظمت کو صد مہ پینچے تو وہ اثر جو آپ کی کتابوں ہے لوگوں کے ولوں پر پڑا ہے زا کل ہو جائے اور اسلام کے مقابلے پر ان کو شکست نصیب نہ ہو گرمسلمانوں میں سے بھی بعض حاسد آپ کی مخالفت پر کھڑے ہو گئے اور گویا ایک ہی وقت میں چاروں طرف سے حملہ شروع ہو کیا اور اس بات کا آسانی ہے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جس مخض پر اینے اور بیگانے حملہ آور ہو جائیں اس کیلئے کیسی مشکلات کا سامنا ہو تا ہے۔ پس لوگوں کے اعتراضات کاجواب دینے اور اسلام کی شان کو قائم رکھنے کیلئے کثیرال کی ضرورت پیش آئی اور الله تعالی نے اس کابھی سامان پیدا کردیا- اس کے بعد تیسرا تغیر شروع ہوا یعنی اللہ تعالی نے

آپ کو بتایا کہ آپ بی مسیع موعود ہیں اور پہلے مسیع فوت ہو چکے ہیں۔اس دعوے پروہ لوگ بھی جواس وقت تک آپ کے ساتھ تھے جدا ہو گئے اور کل چالیس آدمیوں نے آپ کی بیت کی۔ اس ونت کویا عملا ساری دنیاہے جنگ شروع ہو گئی اور جولوگ پہلے مدد **گار تنے** انہوں نے بھی مخالفت میں اپنا زور خرچ کرنا شروع کردیا۔اب تو اخراجات اندا زے سے زیا دہ بڑھنے شروع ہو گئے۔ ایک تو مخالفوں کے اعتراضات کے جواب شائع کرنادو سرے اپنے وعویٰ کولوگوں کے سامنے پیش کرنااوراس کے دلائل دینا تیسرے چموٹے چموٹے اشتمارات تقسیم کرنا تاکہ تمام ملک کو آپ کے دعوے پر اطلاع ہوجائے - بھی اخراجات بہت تھے مگراللہ تعالی نے اپنی قد رت کے اظہار کیلئے اور اخراجات کے دروا ذیے بھی کھول دیئے لینی آپ مو تھم دیا گیا کہ آپ قادیان میں مہمان خانہ تغیر کریں اور لوگوں میں اعلان کریں کہ وہ قادیان آکر آپ کے مہمان ہوا کریں اور دینی معلومات کو زیادہ کیا کریں یا اگر کوئی شکوک ہوں تو ان کو رفع کیا کریں سب مدد گاروں کا جُدا ہوجانا اور اشاعت کے کام کاوسیع ہوجانا اور پھراس پر مزید ہو جھ مہمان خانے کی تقبیراور معمان داری کے اخراجات کا ایسی مشکلات کے پیدا کرنے کاموجب ہو سکتا تھا کہ سارا کام در ہم برہم ہو جاتا گراللہ تعالیٰ نے ان چند درجن آدمیوں کے دل میں جو آپ کے ساتھ تھے اور جن میں ہے کوئی فخص بھی مالدار نہیں کملا سکتا تھااور اکثر مسکین آدی تھے ایسا اخلاق بیدا کردیا کہ انہوں نے ہرفتم کی تکلیف برداشت کی لیکن دین کے کام میں ضَعف نہ پیدا ہونے دیا اور در حقیقت بیہ ان کی ہمت کام نہیں کر رہی تھی بلکہ اللہ تعالی کاوعدہ اَلْبُسَ اللَّهُ بِكَافِ عَبْدَهُ كَام كرد إلقا-

سے وہ زمانہ تھاجب کہ احمد می جماعت پر چاروں طرف سے بخی کی جاتی تھی۔ مولویوں نے فتو کی دے دیا کہ احمد یوں کو قتل کر دیتا' ان کے گھروں کولوٹ لینا' ان کی جائیدا دوں کا چھن لینا' ان کی عور توں کا بلا طلاق دو سری جگہ پر نکاح کر دینا جائز ہی نہیں موجب تواب ہے اور شریر اور بد معاش لوگوں نے جو اپنی طبع اور حرص کے اظمار کیلئے بمانے تلاش کرتے رہتے ہیں اس فتوے پر عمل کرنا شروع کر دیا' احمدی گھروں سے نکالے اور ملاز متوں سے بر طرف کے جارہے تھے' ان کی جائیدادوں پر جرآ قبضہ کیا جا رہا تھا اور کئی لوگ ان مخصوں سے خلاصی کی کوئی صورت نہ پاکر جرت کرنے پر مجبور ہو گئے تھے اور چو نکہ جرت کی جگہ ان کیلئے قادیان ہی تھی' ان کے قادیان آن تھے۔ اس وقت جماعت اور بھی ترتی کر گئے تھے۔ اس وقت جماعت

ا یک دو ہزار آدمیوں بک ترتی کر چک تھی محران میں سے ہرایک دشمنوں کے حملوں کا شکار ہو ر با تما ایک دو بزار آدی جو بردفت این جان ادر این مزت ادر این جائیداد اور این مال کی حفاظت کی گلر میں گلے ہوئے ہوں اور رات دن لوگوں کے ساتھ مباحثوں اور جھڑوں میں مشغول ہوں ان کا تمام دنیا میں اشاعت اسلام کیلئے روپ یہ بہم پنچانا اور دمین سکھنے کی فرض ہے قادیان آنے والوں کی ممان داری کا بوجہ اٹھانا اور پھراسیے مظلوم مہاجر بھائیوں کے ا خرا جات پر داشت کرناا یک حمیرت انگیزیات ہے ۔ سینکٹروں آ دمی دونوں وقت جماعت کے دستر خوان پر کھانا کھاتے تھے اور بعض غراء کی دو سری ضرو ریات کامپمی انتظام کرناپڑ تا تھا۔ ہجرت کر کے آنے والوں کی کثرت اور معمانوں کی زیادتی ہے معمان خانے کے علاوہ ہر ایک گھر مهمان خانہ بنا ہوا تھا۔ حضرت مسج موعود علیہ السلام کے گھر کی ہرایک کو ٹھڑی ایک مستقل مکان تھا جس میں کوئی ند کوئی معمان یا مهاجر خاندان رہتا تھا، خرض ہوجد انسانی طاقت پرداشت سے بہت برُها موا تعا- ہر منج جو کے متی اپنے ساتھ تا زواہتلاءاور تا زوذمہ داریان لاتی اور ہرشام جو پر تی اين ساته تازه الملاء اور تازه ذمه واريال لاتي محر ٱلْبَشْنَ اللَّهُ بِكَافِ عَبْدُهُ كَي نسيم سب فکروں کو خس و خاشاک کی طرح اُ ژا کر پمینک دیتی اوروہ بادل جو ابتداء سلسلہ کی عمارت کی بنیا دوں کو اکھا ژکر پھینک دینے کی دھمکی دیتے تھے تھو ژی ہی دیریس رحمت اور فضل کے بادل موجاتے اور ان کی ایک ایک او ندے کرتے وقت اکیسک اللّه بِکافِ عَبْدُه کی مت افزا آوا زیدا ہوتی۔ اس صعوبت کے زمانے کا نقشہ میرے نزدیک افغانستان کے لوگ احجی طرح اینے ذہنوں میں بیدا کر سکتے ہیں کیونکہ پچھلے دنوں میں وہاں بھی مهاجرین کا ایک گروہ گیا تھا ا فغانستان ا یک با قاعدہ حکومت تھی جو ان کے انتظام میں مشغول تھی پھران میں سے بہت ہے لوگ اینے اخراجات خود بھی برداشت کرتے تھے مہمانوں کی نسبت میزبانوں کی تعداد بہت زیا وہ تھی افغانستان کے ایک کرو ڑ کے قریب باشندے صرف ایک دولا کھ آ دمیوں کے مهمان دا رہنے تھے گریاد جو داس کے معمان داری میں کس قدر د قتیں چیش آئیں اس ہے اندازہ کمباعا سکتا ہے کہ دو ہزار غریب آدمیوں کی جماعت ہر جب ایک ہی وقت میں سینکڑوں معمانوں اور غریب مهاجرین کابوجد پراہوگااور ساتھ ہی اشاعت اسلام کے کام کیلیے بھی ان کو روپیہ خرج کرنا پڑتا ہو گااور وہ بھی ایسے وقت میں جب کہ ان کے اپنے گھروں میں بھی لڑائی جاری تھی تو ان ٹوگوں کی گرونیں کس قدربار کے بنچے دب عمیٰ ہوں گی۔ یہ ضروریاتِ سلم ایک دوروزکیلے نہ تھیں اور نہ ایک دوماہ کیلئے نہ ایک دوسال کیلئے کہ ہرسال کام ترقی کر اجا تا تھا اور اللہ تعالی اپنے فضل ہے اس کام کیلئے آپ تی بھو دیست کر دیا تھا۔ ۱۸۹۸ء بیل حضرت اقد س کے جماعت کے بچوں کی دینی تعلیم کو یہ نظرر کھتے ہوئے ایک ہول کھول دیا اس ہے اخراجات بیل اور ترقی ہوئی ' پجرایک رسالہ اگریزی اور ایک اردو ماہواری اشاعت اسلام کیلئے جاری کیا اس سے اور بھی ترقی ہوئی ' گراللہ تعالی سب اخراجات میں اور قت ایک اگریزی ہائی سکول کے علاوہ ایک دینیات کا اخراجات میں کر اچلا گیا حتی کہ اس وقت ایک اگریزی ہائی سکول کے علاوہ ایک دینیات کا کالج ' ایک زنانہ مدرس' کئی پرائمری اور ٹھل سکول ' ہندوستانی مبلغین کی ایک جماعت ' کالغی و ایک جماعت ' ایف و ماریشس مشن ' سیون مشن ' انگلستان مشن ' امریکن مشن اور بست سے صیفہ جات ' کالغی و شاہ اور قضاۃ اور افقاء و غیرہ کے بیں اور تین چارلا کھ کے قریب مالانہ خرج ہے اور یہ سب اللہ تعالی اپنے فضل سے اپنے وعدہ اکیشن اللہ بِکافِ عَنہٰدَہُ کا ایک مات بھی ہائے ترب کی مات کے مات ' بھی ہائے کہ کہ ہی ہی ہی در ہے ہیں۔

ہاری جماعت غراء کی جماعت ہے کو تکہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اہند آء غریب لوگ ہی اس کے سلسلہ میں داخل ہوتے ہیں جن کو دیکھ کرلوگ کمہ دیا کرتے ہیں کہ انڈرک اَذَبُعُک اللّا اللّہ اللّہ میری مدو ہے پھیلا اور آنادان مخال بھی اس کی حکمت یہ ہوتی ہے تاکوئی فعض بینہ اللّی جماعت ہے اس قدر پوجھ انھوانا پلا تھرت اللی خیس ہو سکتا۔ یہ غریب جماعت ای طرح اللّی جماعت ہے اس قدر پوجھ انھوانا پلا تھرت اللی خیس ہو سکتا۔ یہ غریب جماعت ای طرح سرکاری نیکس اوا کرتی ہے جس طرح اور لوگ اوا کرتے ہیں ' ذمینوں کے لگان و بی ہے سرکوں 'شفا خانوں و فیرہ کے اخراجات میں حصہ لیتی ہے غرض سب خرج جو دو سرے لوگوں پر ہیں وہ بھی اوا کرتی ہے اور پھردین کی اشاعت اور اس کے قیام کیلئے بھی روپیہ و بی ہے اور ہیرا پر پہنیس سال ہے اس بوجھ کو پرواشت کرتی چلی آری ہے۔ اس ذمانے ہیں سال ہو اس بوجھ کو پرواشت کرتی چلی آری ہے۔ اس ذمانے ہو گئی اس جا تھیں شامل ہو گئے ہیں گراسی قدرا خراجات میں بھی اضافہ ہوگیا ہے لیس کیا یہ بات جمیت انگیز شہیں کہ جبکہ باتی و نیا باوجو و ان سے زیادہ مالدار ہوئے کے اس جماعت کے لوگ لاکھوں موجے سالانہ پلاا کے سال کاوقفہ ڈالنے کے اللہ کی راہ میں خرج کررہے ہیں اور محض اللہ تعالی کی روپیہ سالانہ بلاا کے سال کاوقفہ ڈالنے کے اللہ کی راہ میں خرج کررہے ہیں اور محض اللہ تعالی کی روپیہ سالانہ بلاا کے سال کاوقفہ ڈالنے کے اللہ کی راہ میں خرج کررہے ہیں اور محض اللہ تعالی کی مناب کے فضل سے اس امر کیلئے بھی تیار ہیں کہ اگر ان سے کماجائے کہ اپنے سب مال اللہ تعالی کی

## بار ہویں پیشکوئی

ترقی جماعت کے متعلق آپ کی پیشگوئی جو پوری ہو کر دوست و دستمن پر جمجت ہو رہی ہے

اب میں ان تبشیری دیستگو ئیوں میں ہے ایک دیستگوئی کو بطور مثال پیش کرتا ہوں جو اس تعلیم کی اشاعت کے متعلق کی گئی تھیں جس کے ساتھ آپ مبعوث کئے گئے تھے یعنی وہ علوم اور معارف جو قرآن کریم میں بیان کئے گئے ہیں مگر لوگ ان سے ناوا تغیت کی وجہ سے عافل ہو چکے تھے۔ یہ دیستگوئی مجی ایس ہے کہ لاکھوں آدی اس کے شاہر ہیں اور اس وقت کی گئی تھی کہ جب اس کے پورا ہونے کے سامان موجو و نہ تھے۔ اس دیستگوئی کے الفاظ یہ تھے "میں تیری تبلیغ کو

دنیا کے کناروں تک پنچاؤں گا "اسم" میں تیرے خالص اور دلی محیوں کا گروہ بھی پڑھاؤں گا اور ان کے نفوس واموال میں برکت دوں گا؛ ور ان میں کثرت بخشوں گا" "(اللہ تعالی) اس (گروہ احمدیان) کو نشوونما دے گایمان تک کہ ان کی کثرت اور برکت نظروں میں جمیب ہو جائے گی" - کہا تُون مِن کُلِ فَتِ عَمِینِ السمالی ونیا کے ہر ملک ہے لوگ تیری جماعت میں واخل ہونے کیلئے آئیں گے - اِنّا اَعْمَائِنک اَلکُومُر ساسم ہم تجمیم ہر چیز میں کثرت ویں کے جن میں جماعت بھی شامل ہے - انگریزی میں بھی آپ کو اس کے متعلق الهام ہوا ان آئی ثیل رگو گو اے لارج یارٹی آف اسلام اللہ

(I shall give you a large party of Islam) میں تم کو مسلمانوں کی ایک پڑی جاعت دوں گا۔ ثُلَّة قِنَ الْاَ وَلَیْنَ وَ ثُلَّة قِینَ الْاَ حِرْیِنَ اللّٰ اِیْرِی ایک اور پہلوں میں ہے بھی ہیں کہ پہلے انہیاء کی امتوں میں ہے بھی ایک بڑی امتوں میں ہے بھی ایک بڑی امل امتوں میں ہے بھی ایک بڑی ایمان لائے گ ۔ کیا دَبِی اللّٰهِ کُنْتُ لَا اَعْرِقُوکِ اللّٰهِ کُنْتُ لَا اَعْرِقُوکِ اللّٰهِ کُنْتُ لَا اللّٰهِ کُنْتُ لَا اَعْرِقُوکِ اللّٰهِ کُنْتُ اللّٰهِ کُنْتُ لَا اللّٰهِ کُنْتُ لَا اَعْرِقُوکُ اللّٰهِ کُنْتُ اللّٰهِ کُنْتُ لَا اَعْرِقُوکُ اللّٰهِ کُنْتُ اللّٰهِ کُنْتُ لَا اَعْرِقُوکُ اللّٰهِ کُنْتُ اللّٰهِ کُنْتُ لَا اَعْرِقُ اللّٰهِ کُنْتُ اللّٰهِ اللّٰهِ کُنْتُ اللّٰهُ کُنْتُ اللّٰهِ کُنْتُ اللّٰهِ کُنْتُ اللّٰهُ کُنْتُ اللّٰهُ کُنْتُ اللّٰهُ کُنْتُ اللّٰهِ کُنْتُ اللّٰهِ کُنْتُ اللّٰهِ کُنْتُ اللّٰهُ کُنْتُ اللّٰهِ کُنْتُ اللّٰهِ کُنْتُ اللّٰهِ کُنْتُ اللّٰهِ کُنْتُ کُلُولُهُ اللّٰهِ کُنْتُ کُنْتُ اللّٰهِ کُنْتُ کُنْتُ اللّٰهِ کُنْتُ کُلُولُهُ اللّٰهِ کُنْتُ کُلُولُهُ اللّٰهِ کُنْتُ کُلُولُهُ اللّٰهِ کُنْتُ کُلُولُولِهُ اللّٰهُ کُنْتُ کُنْتُ کُلُولُولُهُ اللّٰهُ کُنْتُ کُلُولُهُ اللّٰهُ کُنْتُ کُنْتُ کُنْتُ کُنْتُ کُنْتُ کُنْتُ کُنْتُ کُلُولُولُهُ کُنْتُ کُولُولُولُولُ کُلُولُولُولُ کُلُولُهُ اللّٰهُ کُنْتُ کُنْتُ کُولُولُ کُلُولُولُ کُلُولُولُ کُلُولُ کُنْتُ کُلُولُ کُلُولُولُ کُلُولُولُ کُلُولُ کُلُولُولُ کُلُولُ کُلُو

ان الهامات بین ہے بہت ہو آواہے وقت بین ہو گاورای وقت شائع بھی کردیے گئے جبکہ آپ پرایک فخص بھی ایمان نہیں لایا تھا اور بعض بعد کو ہوئے جب سلسلہ قائم ہو چکا تھا گر وہ بھی ایمان نہیں ہوئے ہیں جبکہ سلسلہ اپنی ابتدائی حالت بیں تھا اس وقت آپ کا یہ المام شائع کردینا کہ ایک وقت ایسا آگا گا کہ آپ کے ساتھ ایک بوی جماعت ہوجائے گی اور صرف شائع کردینا کہ ایک وقت ایسا آگا گا کہ آپ کے ساتھ ایک بوی جمال جائیں گے اور ہر فدہب کے ہندوستان ہی بیس نبیس بلکہ تمام ممالک بیں آپ کے عربہ میں جائیں گے اور ان کو اللہ تعالی بہت لوگوں بیں سے نکل کر لوگ آپ کے فدہب بیں داخل ہوں گے اور ان کو اللہ تعالی بہت برخصائے گا اور کی ملک کے لوگ بھی آپ کی تبلیغ سے باہر نہیں رہیں گے کیا یہ ایک معمولی بات کمہ سکتا ہے ؟

یہ زمانہ علمی زمانہ ہے اور لوگ اپنے پہلے ند مب کو جس کی صداقت یوم ولادت ہے ان کے ذہن نشین کی جاتی رہی تھی چھوڑ رہے ہیں۔ آج کل مسیحی مسیحی نہیں رہے ہندو ہندو نہیں

رہے۔ بیودی بیودی نہیں رہے اور پاری پاری شیس رہے ملکہ ایک مقلی ند ب ان غدامب کی رسوم کی چاد ریس لپٹاہوا سب جکہ پھیل رہاہے نام مخلف ہیں محر خیالات سب ونیا کے ایک ہورہے ہیں-اس حال میں آپ کاب وحویٰ کرنا کہ جولوگ اینے پہلے جمیوں سے بیڑا رہو کر نیحری اجاع میں مشغول ہیں آپ کو مان لیس کے بظاہر ناممکن الوقوع دعویٰ تھا۔ پھر آپ اردواور عربی اور فاری کے سوا اور کوئی زبان نہیں جانتے تھے اور آپ ہندوستان کے باشندے تھے جس ملک کے باشدے آج سے تمیں سال پہلے عرب اور ایران میں نمایت حقیر سمجے جاتے تھے کب امید کی جا سکتی تھی کہ عرب' ابران' افغانستان' شام اور معرکے باشندے ایک ہندوستانی پر ا کان لے آئس کے کون کمہ سکتا تھا کہ ہندوستان کے امگریزی پڑھے ہوئے لوگ جو قرآن زمانے میں بھی اللہ تعالی اپنے بندوں سے کلام کرتا ہے اور پھرایسے آوی سے جو انگریزی کا ا یک لفظ نہیں جانا جو ان کے نزدیک سب سے بڑا گناہ تھا پھرکونی عقل تھی جو یہ تجویز کرسکتی تحی کہ اکسند مغربیہ سے ناوا تُف علوم مغربیہ سے ناوا تف 'رسوم وعاوات مغربیہ سے ناوا تف انان جوایے صوبہ سے ہمی باہر مجمی نمیں گیا (جعزت اقدس علیہ السلام پنجاب سے باہر صرف علی گڑھ تک تشریف لے گئے ہیں) دوان ممالک کے لوگوں تک اپنے خیالات کو پہنچادے گااور بجروه علوم وفنون مِديده كے ماہراو رايشيا ئيوں كو كيڑوں مكو ژوں ہے بدیر سجھنے والے لوگ اس-کی باتوں کو س بھی لیں مے اور مان بھی لیں مے اور چرکس مخض کے ذہن میں آسکتا تھا کہ ا فریقہ کے باشندے جو ایشیا ہے بالکل منقطع ہیں اس کی باتوں پر کان دھریں گے اور اس پر ا بان لائیں مے حالاتکہ ان کی زبان جانے والا ہندوستان بحریش کوئی نہیں مل سکتا- بید سب رو کیں ایک طرف تھیں اور اللہ تعالیٰ کا کلام ایک طرف تھا آخر وی مواجو اللہ تعالیٰ نے کما تعا- وه فخص جو تن تنهاا يك تحك محن ميں مثل مثل كرا ہے الهامات لكھ رہا تعااور تمام دنیا میں انی قبولیت کی خرس دے رہا تھا حالا تکہ اس وقت اے اس کے علاقے کے لوگ بھی نہیں حانتے تھے ہاوجو دسب روکوں کے اللہ تعالیٰ کی نصرت اور ٹائید سے اٹھااور ایک بادل کی طرح سر حااد رلوگوں کے و<del>نکمی</del>ے دیکھیے حاسد وں اور دشمنوں کے کلیجوں کو چھٹی کر تا ہوا تمام آسان پر **عِما** کیا ہند وستان میں وہ برسا' افغانستان میں وہ برسا' عرب میں وہ برسا' معرمیں وہ برسا' سیلون میں وہ برسا' بخارا میں وہ برسا'مشرتی افریقہ میں وہ برسا' جزیرِ وماریشس میں وہ برسا' جنوبی افریقتہ

میں وہ برسا' مغربی افریقہ کے ممالک ٹائیریا ہمولڈ کوسٹ 'سیرالیون میں وہ برسا' آسٹریلیا میں وہ برسا' انگستان اور جرمن اور روس کے علاقوں کو اس نے سیراب کیااور امریکہ میں جاکراس نے آب پاشی کی-

## گيار ہو ہي دليل

#### آپً کاعش الله تعالی اوراس کے رسول سے

حضرت اقدس می موعود علیہ العلوٰۃ والسلام کی چند منظو کوں کے بیان کرنے کے بعد اب میں آپ کے دعوے کی صدافت کی گیار ہویں دلیل بیان کرتا ہوں اور وہ دلیل بیان کرتا ہوں اور ان کی جو الله تعالیٰ قرآن کریم میں قرماتا ہے۔ والیّذِیْنَ جَاهَدُوْا فِیْنَا کُنَهُمْ سُرِکَانَا اللهُ اللهُ عَالَبِ عَلَى اور ان پر الله تعالیٰ قرماتا ہے۔ فُلْ اِنْ کُنْتُمْ اُرِحِیْوْنَ اللّٰهُ فَالْتَبِ وُونِی ان کو چلاتے ہیں اور اس طرح الله تعالیٰ قرماتا ہے۔ فُلْ اِنْ کُنْتُمْ اُرِحِیْوْنَ اللّٰهُ فَالْتَبِ وُونِی اللّٰهُ فَالْتَبِ وَاللّٰہُ مَا کُواللّٰہ ہے مُبت ہے تو میری ا تباع کرواللہ تعالیٰ تم ہے گئے میں اور اس کر داللہ تعالیٰ تم ہے

حبت کرنے گئے گا-ان دونوں آیات ہے معلوم ہو تا ہے کہ اللہ تعالی کاسپاعث اوراس کی مجی عبت اور اس کے حبت اور اس کے حض اور اس کی حبت کا بیشہ یہ نتیجہ ہوا کرتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے جاملا ہے اور اس کا محبوب ہو جاتا ہے کی اس امت کے افراد کی صدافت کا ہہ بھی ایک معیار ہے کہ ان کے دل عشق اللی سے پُر ہوں اور اتباع رسول ان کاشیوہ ہو اور اس معیار کے مطابق بھی حضرت اقدس مسیح علیہ الصلوٰ ق والسلام کی صدافت روز روشن کی طرح طابق ہے۔

مبت كامضمون ايك ايمامضمون ب كه مجمع اس ير كم لكف كى چندال مرورت نبيل بر ملک کے شاعراس کی کیفیات کو غیرمعلوم زمانے سے بیان کرتے چلنے آئے اور تمام ندا ہب اس ر ایمان اور وصول الی اللہ کی بنیاد رکھتے چلے آئے ہیں محرسب شاعروں کے بیان سے بڑھ کر كامل محبت كى ممل تشريح ووب جوالله تعالى في قرآن كريم من بيان فرمائى بيعن فُل إِنْ كَانَ ِ اللَّهِ وَكُمْ وَابْنَا ۚ وَكُمْ وَانْحُوانُكُمْ وَازْوَاحِكُمْ وَ عَبِشْيَرِتُكُمْ وَامْوَالُ ِ اقْتَرَقْتُمُوهَا وَتِجَارَةُ ۖ ابَا ۚ وَكُمْ وَابْنَا ۚ وَكُمْ وَاخْوانُكُمْ وَازْوَاحِكُمْ وَعَبِشْيَرِتُكُمْ وَامْوَالُ ِ اقْتَرَقْتِمُوهَا وتِجَارَةُ ۘ ٮؙٛڂۺٛۅٛڹػۺٳۮۿٳۅؘڡؘڶٮڮڽؙؗڹۯۻۅٛڹۿٳۜڂۻۜٳڷؽػۘ؋ڝؚۜڹٵڷڷؚۄؚۅؗۯۺۅڸ؋ۅڿۿٳڋڣؽۺؠؽڸ؋ هُتُرَبِّصُواحَتَّى بَاتِي اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لا يُهْدِى ٱلْفَوْمَ الْمُسِفِيْنَ ٣٢٠ مَكُم وَ عَكُم الر تمهارے باپ دادے اور تمهارے بیٹے اور تمهارے بھائی اور تمهاری بیویاں یا تمهارے خاوند اور تمہارے رشتہ واراور تمہارے اموال جوتم نے کمائے ہیں اور تجارت جس کے مجڑ جانے ے تم ڈرتے ہواور مکانات جنہیں تم پند کرتے ہواللہ تعالی اوراس کے رسول اوراللہ تعالی کے رائے میں کام کرنے ہے تہیں زیاوہ بیارے ہیں تو تم کواللہ تعالی ہے کوئی محبت نہیں تب تم الله تعالى كے عذاب كا انتظار كرواور الله تعالى ايسے نافرمانوں كو مجمى اپنا رسته نہيں و كھا ؟ ، یعنی کامل محبت کی علامت ہے ہے کہ انسان اس کی خاطر ہرا یک چیز کو قربان کردے -اگر اس بات کیلئے وہ تیار نہیں تو منہ کی ہاتیں اس کیلئے مجمد ہمی مفید نہیں یوں تو ہر فخص کمہ دیتا ہے کہ جمعے الله تعالی سے محبت ہے اور اس کے رسول کے محبت ہے بلکہ مسلمان کہلانے والا کو کی مخض بھی نہ ہو گاجو یہ کہتا ہو کہ مجھے اللہ تعالی اور اس کے رسول سے محبت نہیں ہے 'مگرد مکھنا یہ ہے کہ اس اقرار کا اثر اس کے اعمال پر 'اس کے جوارح پراوراس کے اقوال پر کیاپڑ تاہے۔ وہی لوگ جو رسول الله اللطائع کی محبت میں اپنے آپ کو سمرشار بتاتے ہیں اور آپ کی تعریف میں نظمیں برصتے اور سنتے رہے ہیں بلکہ بعض تو خود تعتیں کہتے بھی ہیں آپ کے احکام کی

فرما نبردا ری کی طرف ان کو کچھ بھی تو جہ نہیں ہو تی۔ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کاد مو یٰ تو کرتے ہیں لیکن اس سے ملنے کیلئے کچھ بھی کوشش نہیں کرتے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کمی کامزیز آ جائے تووہ سو کام چمو ژکراس ہے ملتا ہے' اپنے دوستوں اور پیاروں کی ملاقات کاموقع لیے تو شاداں و فرحال ہوجاتا ہے 'کتام کے حضور شرف باریابی حاصل ہو تو خوشی سے جامے میں پھولانسیں ساتا لیکن لوگ اللہ تعالیٰ ہے محبت کاوعویٰ کرتے ہیں مگر نماز کے نزویک نمیں جاتے یا نماز پڑھتے ہیں تواس طرح کہ مجمی پڑھی نہ پڑھی یا اگر ہا قاعدہ بھی پڑھی توالی جلدی جلدی پڑھتے ہیں کہ معلوم نہیں ہو تا کہ تجدہ سے انہول نے مرکب اٹھایا اور پھرکب واپس رکھ دیا۔ جس طرح مرغ چونچیں مار کردانہ اٹھا تاہے یہ سجدہ کر لیتے ہیں 'نہ خشوع ہو تاہے نہ خضوع ای طرح اللہ تعالی روزے کابدلہ اپنے آپ کو قرار دیتاہے محرلوگ اللہ تعالی کی محبت کادعویٰ کرتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑنے کے لئے نہیں جاتے اور اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ الله تعالى كى محبت ظامر كرتے من ليكن لوكوں كے حقوق دياتے ميں محموث بولتے ميں مبتان اس یر غور کرنے کی توفیق ان کو نہیں ملتی۔ کیا جس طرح آج کل لوگ قرآن کریم ہے سلوک کرتے ہیں ای طرح اپنے پیا روں کے خطوط ہے بھی کیا کرتے ہیں ؟ کیاان خطوں کو لیبیٹ کر رکھ چھو ژیتے ہیں اور ان کو پڑھ کران کامطلب سجھنے کی کوششیں نہیں کرتے ۔غرض محبت کادعو کی اور شئے ہے اور حقیق محبت اور شئے 'محبت تمھی عمل اور قربانی سے جُدا نہیں ہوتی اور اس قتم کی محبت اور اس متم کاپیار ہمیں اس زمانے میں سوائے حضرت اقد س علیہ السلام اور آپ کے متبعین کے اور کسی مخص میں نظرنہیں آیا۔

آپ کی ذندگی کے حالات بتاتے ہیں کہ جب سے آپ نے ہوش سنجالا ای وقت سے اللہ تعالی اور اس کے رسول کی مجت میں سرشار تھے اور ان کی مجت آپ کے رگ وریشہ میں سائی ہوئی تھی۔ بچپن بی سے آپ احکام شرعہ کے پابند تھے اور گوشہ نشینی کو پند کرتے تھے۔ جب آپ تعلیم سے فارغ ہوئے تو آپ کے والد صاحب نے بہت چاہا کہ آپ کو کسی جگہ ملازم کرا دیں لیکن آپ نے اس امر کو پند نہ کیا اور بار بار کے اصرار پر بھی انکار کرتے رہے اور خدا کی یاد کو دنیا کے کاموں پر مقدم کرلیا ، آپ ایک نمایت معزز خاندان کے فروشے اگر آپ چاہے تو آپ کو معزز عمد و ماصل تھا جاتے تو آپ کو معزز عمد و ماصل تھا

لین آپ نے اس سے پہلوی پھایا۔ یہ نہیں تھا کہ آپ ست تھے اور سستی کی وجہ سے آپ نے ابیاکیاکیو کلہ آپ بیسائنتی فض دنیا کے پر دے پر مان شکل ہے۔ ایک قادیان کے پاس رہنے والا سکو جس کے باپ وادوں کے تعلقات آپ کے والد صاحب کے ساتھ تھے سایا کر تا ہے اور باوجو دخہ بھی اختلاف ہونے کے اب تک اس واقعہ کو ساتھ وقت اس کی آ کھوں میں آ نبو آ جاتے ہیں کہ ایک دفعہ ہمیں آپ کے والد صاحب کے ساتھ دکام کے پاس بھیلی میں ان کے آپ کے والد صاحب نے آپ کے پاس بھیلی میں ان کو تھیلہ اری کا حمدہ دلانے کی کو شش کروں گا' وہ کہتا ہے کہ جب ہم آپ کے پاس سے لی کو تھیلہ اری کا حمدہ دلانے کی کو شش کروں گا' وہ کہتا ہے کہ جب ہم آپ کے پاس سے کہا کہ آپ آپ کے باس کے تو تب ہم نے آپ سے کہا کہ آپ آپ کے باس کے تو تب ہم نے آپ سے کہا کہ آپ کے والد صاحب آپ کو معزز حمدہ دلانے کیلئے کتے ہیں آپ کیوں ان کے ساتھ نہیں جاتے نہیں آپ کے والد صاحب آپ کو معزز حمدہ دلانے کیلئے کتے ہیں آپ کیوں ان کے ساتھ نہیں جاتے نہیں آپ کے والد صاحب آپ کو معزز حمدہ دلانے کیلئے کتے ہیں آپ کیوں ان کے ساتھ نہیں جاتے نہیں آپ کے والد صاحب آپ کو معزز حمدہ دلانے کیلئے کتے ہیں آپ کیوں ان کے ساتھ نہیں جاتے نہیں کی ذو کری کری کرنی تو آپ نے کہا کہ میری طرف سے ان کی خد مت میں باادب عرض کردو کہ میں خواب

ان دنوں آپ کا مختل میہ ہوتا تھا کہ قرآن کریم کا مطالعہ کرتے رہتے یا احادیث کی کتب رکھتے یا مثنوی روی گامطالعہ کرتے اور بیبوں اور مسکینوں کا ایک گروہ کسی کی وقت آپ کے پاس آجا تھاجن میں آپ اپنی روٹی تعلیم کردیتے اور بسااو قات بالکل ہی فاقہ کرتے اور بعض او قات مرف چنے بھنوا کرچا لیتے اور آپ کی خلوت نشینی اس قدر ہڑھی ہوئی تھی کہ گی دفعہ ایسا ہوتا کہ گھر کے لوگ آپ کو کھانا بھیجنا تک بھول جاتے۔

ایک دفعہ آپ اس خیال ہے کہ والد صاحب کی نظروں سے علیمہ ہو جاؤں تو شاید وہ جھے دنیا کے کاموں میں پھندانے کاخیال جانے دیں۔ قادیان سے سیا لکوٹ چلے گئے اور وہاں عارضی طور پر گذارے کیلئے آپ کو طازمت بھی کرنی پڑی محربہ طازمت آپ کی عبادت گذاری میں روک نہ تھی کیو نکہ صرف سوال ہے بچئے کیلئے آپ نے یہ طازمت کی تھی کوئی دنیاوی ترقی اس سے مقصود نہ تھی۔ اس جگہ آپ کو پہلی دفعہ اس بات کا علم ہوا کہ اسلام نمایت نازک حالت میں ہے اور دو سرے ندا جب کے لوگ اسے کھانے کے در پے جیں اور اس کاذر بعہ سے مواکہ سیالکوٹ میں پادر یوں کا بڑا مرکز تھاوہ بازاروں اور کوچوں میں روزانہ اسپ نہ جہ کہ اشاعت کرتے اور اسلام کے خلاف لوگوں کے دلوں میں شکوک ڈالنے تھے اور آپ یہ دیکھر کر جیران رہ جاتے تھے کہ کوئی مخض ان کامقابلہ نہیں کر آلور سے وہ زبانہ تھا کہ لوگ سیجھتے تھے کہ

میعیت کورنمنٹ کا ندہب ہے اور ڈرتے تھے کہ اس کامقابلہ کریں گے تو نقصان پنچے گااور سوائے شاذ و ناد رکے اکثر علماء یا در ہوں کی ہاتوں کا ر ذکرنے سے خوف کھاتے تھے او رجو مقابلہ مجى كرتے وہ ان كے حلول كے آ مح مغلوب موجاتے كو نكد قرآن كريم كاعلم بى ان كو حاصل نه تفااس حالت کو دیکھ کر آپ نے یاد ریوں کامقابلہ کرنے پر کمرہت باند ہو ٹی اور خوب زور ے ان سے پحث ومباحثہ شروع کیااور پھراس مقابلے کے دروا زے کو آربوں اور دیگرا قوام کے واسطے بھی وسیع کردیا۔ کچھ حرصے کے بعد آپ کو آپ کے والد صاحب نے واپس بلالیااور پھر یہ خیال کرکے کہ اب تو آپ ملازمت کر چکے ہیں شاید اب ملازمت پر راضی ہو جائیں پھر آب کے طازم کرانے کی کوشش کی محرآب ان سے معافی ہی جاہتے رہے - ہاں یہ و کم کر کہ آپ کے والد صاحب مصائب دنیوی میں بہت گھرے ہوئے ہیں ان کے کہنے پریہ کام اپنے ذے لے لیا کہ ان کی طرف سے ان کے مقدمات کی بیروی کر دیا کریں- ان مقدمات کے دوران میں آپ کی اتابت الی اللہ اور بھی ظاہر ہوئی ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ مقدمے کی ویروی کیلئے گئے اور مقدمے کے پیش ہونے میں دیر ہو گئی ٹماز کاوقت آگیا آپ باوجو ولو گوں کے منع کرنے کے نماز کیلئے چلے گئے اور جانے کے بعد ہی مقدمہ کی پیروی کیلئے ڈبلائے گئے مگر آپ عبادت میں مشغول رہے۔ اس سے فارغ ہوئے تو عدالت میں آئے حسب قاعدہ سرکاری واب تو یہ تھا کہ مجسرے کی طرف ڈگری دے کر آپ کے خلاف فیصلہ سادیما مگراللہ تعالی کو آپ کی بیربات الی پیند آئی که اس نے مجسٹریٹ کی توجہ کواس طرف سے پھیردیااوراس نے آپ کی فیرحا منری کو نظرا ندا ز کرکے فیصلہ آپ کے والد صاحب کے حق میں کردیا۔ ایک صاحب جو آپ کے بچین کے دوست تھے ساتے تھے کہ وہ لاہور میں ملازم تھے آپ بھی کی اہم مقدے کی بیروی کیلئے جس کی ایل سب سے اعلیٰ عد الت میں دائر تھی وہاں مجئے اور وہ مقدمہ ایسا تھا کہ اس میں ہارنے سے آپ کے والد صاحب کے حقوق اور بالاُخر آپ کے حقوق کو سخت مد مہ پنچاتھا. وہ بیان کرتے ہیں کہ جب آپ مقدمے سے واپس آئے تو بت خوش تھے میں سمجماکہ آپ مقدمہ جیت مجے ہیں جمی تواس قدر خوش ہیں میں نے بھی خوشی سے مقدمے میں کامیابی کی مبارک باد دی تو آپ نے فرمایا کہ مقدمے میں تو ہم ہار مکئے ہیں خوش اس لئے ہیں کہ اب م المحدون عليجده بيث كرذ كرالني كامو تع لم كا-

جب آپ اس مم كے معاملات سے نك آگئے تو آپ نے ايك خط اپنے والد صاحب كو

کھاجس بیں اس شم کے کاموں سے فارغ کردیجے جانے کی درخواست کی تھی اس خط کو بیں یہاں نظر تھے اور یاد یہاں نظر تھے اور یاد یہاں نظر کر دیتا ہوں تاکہ معلوم ہو کہ آپ "ابتدائی حمرے کس قدر دنیا سے تنظر تھے اور یاد اللی بیں مشغول رہنے کو پند کرتے تھے یہ خط آپ " نے اس وقت کے دستور کے مطابق فاری زبان بیں لکھا تھا اور ذیل بیں ورج ہے۔

" حضرت والد مخدوم من سلامت! مراسم غلامانه و قواعد فدویانه بیجا آورده معروض حضرت والا میکند ، چو نکه در بین ایام برای العین سے ، پینم و بیشم سرمشاہده میکنم که در بهمه ملک و بلاد برسال چنال وبائے ہے افتد که دوستال راا زدوستال وخویشال رااز خویشال رااز خویشال رااز خویشال رااز خویشال رااز خویشال مال خویشان جدامیکند - دیج سالے نمے ، پینم که این نائره عظیم و چنیں حادیثه الیم در آل سال شور قیامت نبطگند . نظریر آل دل از دنیا سرد شده است و رواز خوف جال زردو اکثرای دو مصرید میخ مصلح الدین سعدی شیرازی بیاد ہے آیند و اشک حسرت ریخته میشود "

کمن تحکیه سیر عمر نآپائیدار مباش ایمن از بازی روزگار و نیزایس دومصرعه ثانی از دیوان فرخ (حضرت اقدس گاابتدائی ایام کا تخلّص ہے) نمک پاش جراحتِ دل میشود

برنیائے دوں دل مبند اے جوال کہ وقت اجل ہے رسد ناکماں الندامینواہم کہ بقیہ عمرور گوشہ تفائی نشینم و دامن از معبتِ مردم ہجبنم و بیار او سیانہ مشغول شوم محرکذشتہ راعذرے و مافات را تدار کے شود

عمر بگذشت و نماندست جز ایامے چند به که دریاد سے میچ کنم شامے چند که دنیا را اسامے محکم نیست و زندگی را اعتبارے نے۔ وَالْكَیِّسُ مَنْ خَافَ عَلَیٰ مِن دَیا را اسامے محکم نیست و زندگی را اعتبارے نے۔ وَالْكَیِّسُ مَنْ خَافَ عَلَیٰ مِن دَیا را اسام

تفسیم مِنْ اَفَةِ غَيْرِهِ و السلام " .

جب آپ کے والد صاحب فوت ہو گئے تو آپ نے تمام کاموں سے قطع تعلق کرلیا اور مطالعہ دین اور روزہ واری اور شب بیداری ہیں او قات بر کرنے گئے اور اخبارات اور رسائل کے ذریعے دشمنانِ اسلام کے حملوں کا جواب دیتے رہے - اس زمانے میں لوگ ایک ایک بیے کیلئے او تے ہیں گر آپ نے اپنی گل جائید اوا پنے بڑے بھائی صاحب کے سپرو کردی آپ کے کیانان کے گھرے آجا آ اور جب وہ ضرورت بھے کپڑے بنوادیتے اور آپ نہ ا

جائیدادی آمدن کا حصہ لیتے اور نہ اس کا کوئی کام کرتے۔ لوگوں کو نماز روز ہے کی تلقین کرتے '
تبلیغ اسلام کرتے 'غریبوں مسکینوں کی بھی خبرر کھتے اور تو آپ کے پاس اس وقت پچھ تھا نہیں
بھائی کے یماں سے جو کھانا آتا اس کو خواویس بانٹ دیتے اور بعض دفعہ دو تین تولہ غذا و پر
گذارہ کرتے اور بعض دفعہ یہ بھی باتی نہ رہتی اور فاقد سے ہی رہ جاتے۔ یہ نہیں تھا کہ آپ کی
جائیداد معمولی تھی اور آپ سیجھتے تھے کہ گذارہ ہور ہا ہے اس دفت ایک سالم گاؤں آپ اور
آپ کے بھائی کامشتر کہ تھااور علاوہ ازیں جاگیرو غیرہ کی بھی آمدن تھی۔

ای عرصے میں آپ کے اسلام کی نازک حالت و کی کرانٹد تعالی کے حضور میں دعاوا بہتال وعاجزی شروع کی اور اللہ تعالی کی طرف ہے اشارہ پاکر پراہین احدید نامی کتاب لکھی جس کے متعلق اعلان کیا کہ اس میں تین سوولا کل صداقت اسلام کے دیئے جائیں مے بیہ کتاب ہستی باری تعالی اور رسول کریم الله ایج اور اسلام پر سے اعتراضات کے دفعیہ میں ایک کاری حربہ ثابت ہوئی اور گوٹا کمل رہی محراس شکل میں بھی دوست دد شمن سے خراج تحسین وصول کئے بغیرنہ ری اور بڑے بڑے علماء نے اس کتاب کے متعلق رائے طاہر کی کہ بیہ کتاب تیرہ سوسال ے عرصے میں ایل نظیرآپ بی ہے 'اسلام کے بہترین ایام کے اکابر مستفین کو مد نظرر کھتے ہوئے یہ تعریف اپنے مطلب کی آپ ہی تشریح کرتی ہے اس کے علاوہ جو بھی رسالہ یا اخبار نکاتا آپ ً اس میں اسلام کی عظمت اور اس کی حقیقت کو ظاہر کرتے اور دشمنان اسلام کے حملوں کا جواب دیتے - حتی کہ سب اقوام آپ گی دشن ہو گئیں محرآپ نے ذرّہ بحر بھی پرواہ نہ کی-یہ وہ زمانہ تھا کہ ایک طرف تو مسیحی رسول کریم اللہ ﷺ کو گالیاں دے رہے تھے اور دو سری طرف آریہ گندہ وہنی ہے کام لے رہے تھے لیکن ہندوستان کے علاء ایک دو سرے کے خلاف تحفیر کے فتوے شائع کر رہے تھے 'اسلام پاہال ہو رہا تھا مگر علماء کو رفع یدین اور ہاتھ سینے پر باندھیں یا ناف پر' آمین یا بھر کمیں یا آہت ' یا ای قتم کے اور سما کل ہے فرمت نہ تھی۔ اس وقت آپ بی ایک محض تھے جو اسلام کے دشمنوں کے مقابلہ میں سینہ سرتھے اور سلمانوں میں اعمال صالحہ کے رواج دینے کی طرف متوجہ تھے۔ آپ اس بحث میں نہ پڑتے کہ حنیوں کا استدلال درست ہے یا اہل حدیث کا بلکہ اس امریر زور دیتے کہ جس امر کو بھی سیا سمجھواس پر عمل کرکے و کھاؤ اور بے دینی اور اباحت کو چھوٹر کر اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل شروع کردو۔ پنڈت دیا نند بانی آ رہیہ ساج ہے آپ نے مقابلہ کیا' لیکھر ام' جیون داس' مرلی

وعراً إندر مَن خرض جس قدر آريد ندمب كالبذريج ان مي سے ايك ايك سے آپ جث کی طرح ڈ التے اور اس وقت تک اس کا پیجیانہ چمو ڑتے جب تک وہ اسلام پر حملہ کرنے ہے بازنہ آجا تا' یا ہلاک نہ ہو جاتا' ای طرح مسیوں کے فحش کو منادوں کا آپ مقابلہ کرتے 'مجمی دخ میج ہے کبھی آتھ ہے کبھی مارٹن ہے کبھی ہاول ہے کبھی رائٹ سے کبھی طالب مسیح سے اور اس پر بھی آپ مو تسلی نہ ہوتی۔ احمریزی میں ترجمہ کروا کر ہزاروں لا کھوں کی تعداد میں اشتمارات بورپ ادر امریکه کو مجبواتے اور جس مخص کی نسبت سنتے کہ اسے اسلام سے ر کچیں ہے فوراً اس سے فط و کتابت کرتے اور اسلام کی وعوت دیتے۔ چنانچہ مسٹروِب (Mr. Alexander Webb) امریکه کاپرانا مسلمان آپ کی ای وقت کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ یہ مخص نمایت معزّز ہے اور کسی وقت ریاستمائے متحدہ امریکہ کی طرف سے سفارت کے عہدہ پر متاز تھا۔ آپ نے اس کی اسلام ہے دلچین کاحال من کراس سے خط و کتابت کی اور آخراس سليم الطبع آدي نے اسلام قبول كرليا اور اپنے عمدے سے دست بردا رہوكيا- غرض الله تعالیٰ کی توحید کی اشاعت اور رسول کریم کی صدانت کے اثبات کی آپ کو دُھن گلی ہو کی تھی اور آپ ایک منٹ کیلئے بھی اس سے غافل نہ رہتے تھے۔اس کے بعد آپ نے دعویٰ کیاتو اس وقت سے آپ" کا کام اور بھی وسیع ہوگیا' کوئی دیٹمن اسلام نہیں نکلاجس کے مقابلے پر آپ کھڑے نہ ہوئے ہوں' جہاں کسی کی نسبت سنا کہ وہ اسلام پر حملہ کر تا ہے نور آ اس کامقابلہ شروع کردیا ۔ ڈوئی جو ا مریکیہ کا جھوٹانبی تھاجس کا ذکر پہلے آ چکا ہے جب اس کی اسلام وشمنی کا حال آپ یے ساتو سندریارے اس کامقابلہ شروع کرویا۔ یک (Mr. Piggott) نے ولایت میں خدائی کا دعویٰ کیا تو فوراً اس کو للکارا- غرض دنیا کے بروے پر جمال کہیں بھی کوئی و شمن اسلام پیدا ہوا دہیں اے جاکر پکڑا اور نہیں چھو ڑا جب تک کہ وہ اپنی شرا رت ہے باز نہ آگیا یا مرنہیں گیا۔ آپ نے چوہتر سال عمریائی اور تمام عمر دات اور دن خدمت اسلام میں مشغول رہے بعض دفعہ مہینوں تصنیف میں اس طرح مشغول رہتے کہ کوئی نہیں کمہ سکتا تھا کہ آپ کب سوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور رسول کریم الکا اللہ ہے آپ کو اس قدر محبت تھی کہ اسلام کے کام کو اپنا کام سمجھتے تھے اگر کوئی دو سرا فخض اسلام کی خدمت کر ؟ تو اس کے نمایت ہی ممنون ہوتے ۔ بعض او قات اکثر حصہ رات کامتوا تر جائے اور کام میں مشغول رہے ' اگر کوئی دو سرا مخص ایک دوون پروف ریڈری یا کاپیاں دینے کے کام میں آپ کی مدد کر تا تواہے

انفاقاً کی دن رات کو بھی کام کرنا پڑتا تو یہ نہ سیجھتے تھے کہ اس نے اسلام کا کام کیا اور اپنے فرض کو انجام دیا ہے بلکہ اس قدر شکروامنان کا ظمار کرتے کہ گویا اس نے آپ کی کوئی ذاتی خدمت کی ہے اور آپ کو اپنا منون احسان بنالیا ہے۔ باوجود ضعف اور بیاری کے اسی ہے زیادہ کتب آپ کے تصنیف کیں اور سینکڑوں اشتمار اسلام کی اشاعت کیلئے لکھے اور سینکڑوں تقریریں کیس اور روزانہ لوگوں کو اسلام کی خوبیوں کے متعلق تعلیم دیتے رہے اور آپ کو اس میں اس قدر انهاک تھا کہ بعض دفعہ المباء آپ مح آ رام کیلئے کتے تو آپ ان کو جواب ویتے کہ میرا آرام تو میں ہے کہ دین اسلام کی اشاعت اور مخالفین اسلام کی سرکونی کر تار ہوں حتیٰ کہ آپ اپی وفات کے ون تک خدمت اسلام میں لکے رہے اور جس منے آپ فوت ہوئے ہیں اس کی پہلی شام تک ایک کتاب کی تصنیف میں جو ہندوؤں کو دعوت اسلام دینے کی غرض سے متمی مشغول تھے۔اس سے اس سوزو کدا زاور اس اظلام وجوش کا پیتالک سکتا ہے جو آپ کواللہ تعالی کے جلال کے اظمار اور نبی کریم الکافاتی کی صداقت کے اثبات کے لئے تھا۔ میں لکھ چکا ہوں کہ صرف محبت کا دعویٰ محبت کا پیۃ لگانے کیلئے حقیقی معیار نہیں ہے مگروہ قحف جس نے اپنے ہرا یک عمل اور ہرا یک حرکت سے اپنے عشق **و محبت کو ٹابت کر** دیا ہو اس کادعوی اس کے دلی جذبات کے اظہار کا نمایت اعلیٰ ذرایعہ ہے کیو نکہ سیجے عاشق کے دلی جذبات اس کی غیرمعمولی خدمات سے مجی بڑھ کر ہوتے ہیں اور بوجہ اس کے راشباز ہونے کے دو سرے کے دل کو بھی متأثر کرتے رہتے ہیں۔ پس میں آپ کی دوفاری نظمیں کہ ان میں ہے ا یک اللہ تعالی کے عشق میں ہے اور ایک رسول کریم اللطابی کے عشق میں اس جگہ نس کرتا

انون: مان تست حال

قربان تست جانِ من اے یارِ مسلم بر مطلب و مراد کہ مے خواستم زغیب ازجود دادہ بمہ آل تمائے من بچ آگی نبود زعشق و وفا مرا ایں خاک تیرہ را تو خود اکبر کردہ ا ایں صفی دلم نہ بزید و تعبد است صد متب تو بست برس مشت خاک من

بامن کدام فرق توکردی که من کنم بر آرزو که بود بخاطر معینم و از لطف کردهٔ گذر خود بهسکنم خود ریختی متاع محبّت بداهنم بُود آل جمال تو که نمود است احسم خود کردهٔ بلگفت و عنایات روشنم جانم ربین لطف عمیم تو بم تنم

آید بدست اے پنہ و کبف و مامن كاندر خيال روئ تو هروم بگلشنم من تربیت یذر ز رب مبیت کآمد ندائے بار زہر کوئے و برزنم وال روز خود مبادك حمد تو بشكنم اول کے کہ لافِ تعثق زند منم <sup>۳۲۱</sup> عجب لطح است دركانِ محمًّا که گردد از مجانِ محمّ که رو تابند از خوان محرّ که دارد شوکت و شان 33 ست از کینه داران م در محر عدواك باشد از بیا در زیل مُشانِ بشو از دل نا خوان ست بربانِ 3 دلم ہر وقت قربانِ تابان روسية نتابم رو ز ایوان دارم رنگ ایمان احبان بياد حسن که دیدم حسن پنیان خواندم در دبستانِ گلىتان نخواہم جز

سل است ترک ہر دو جمال کر رضائے تو نصل برار و موسم کل تایدم بکار چُوں حاجے بود بادیب دکر مرا زانسال عنايتِ ازلي شد قريب من یا رب مرا بسر قدمم استوار دار در کوئے تو اگر سرِ مُشاق را زنند عجب نوريست درجان محم ز ملمتهائے ولے آگد شود صاف عجب دارم دل آن ناکسان را ئدائم 👺 نفسے در دو عالم خدا زال سینه بیزار است صدبار خدا خود سوزد آل کرم دنی را اگر خوابی نجات از مستی نفس اگر خوای که حق محوید ثنایت اگر خوابی دلیلے عاشفش باش سرے دارم تندائے خاک احمد بگیسوئے رسول اللہ کہ ہشم درس ره گر گشندم ور بسوزند بكارِ ديں نترسم از جمانے سل است از ونیا بُریدن فدا شد در ربش بر ذرهٔ من ,گر استاد را مدیگر ولبرے کارے ندارم آن گوشهٔ چشم بباید

که بستیمش بدامانِ محمّ که دارد جا به بستانِ محمّ فدایت جانم اے جانِ محمّ نباشد نیز شاپانِ محمّ که ناید کس بسدانِ محمّ برانِ محمّ بران محمّ برانِ محمّ برانِ محمّ برانِ محمّ برانِ محمّ بران محمّ ب

دلِ زارم به پهلویم مجوسکه من آن خوش مرغ از مرغانِ قدسم ان خوش مرغ از مرغانِ قدسم درینا گرد می از عشق درین راه چه بهیت با بدادند این جوال را الا اے دشمنِ نادان و بے راه رو مولی که هم کردند مردم الا اے منکر از شانِ محمد کرامت گرچہ بے نام ونشان است

اب آپ غور کریں کہ جس محض نے بچپن سے لیکروفات تک اپنی عمری ہرساعت اور ہر لوہ کو اللہ تعالیٰ کی یا داور اس کے جلال کے اظمار اور اس کے کلام کی اشاعت اور رسول کریم اللہ تعالیٰ کی بعث اور آپ کے دین کی اطاعت اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کے استحکام میں خرج کردیا ہواور اپنوں اور بیگانوں کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سی عزت کی حفاظت کیلئے اپنا و شمن بنالیا ہواور اپنا ہر ذرّ واسلام کی خدمت میں لگا دیا ہو کیا ایسا محض محرا و اور ضآل اور مسلم اور د تبال ہو سکتا ہے ۔ اگر مید انکال مضدانہ جیں اگر اس قسم کاعشق کفری علامت ہے اگر ایسی محبت رسول معمرا ہی کانشان ہے تو بخد ا

یہ گرای خدا مجمعے ساری کرے نصیب یہ گفر مجمع کو بخش دے سارے جہان کا اللہ تعالیٰ گواہ ہے اوراس کا کلام گواہ ہے اوراس کا رسول سمواہ ہے اور اس کا رسول سمواہ ہے اور اس کا کلام گواہ ہے کہ ایسا فحض ہر گز ہر گز گراہ اور جموٹا نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکا اس قدر عشق اور اس کی اس قدر اطاعت اور فرما نبرداری اور اسکے احکام کی اشاعت کیلئے اس قدر کوشش کر کے اور ان کے لئے پہلوں اور پچپلوں سے ذیادہ غیرت دکھا کر بھی کوئی مختص کذاب و دجال ہی بنتا ہے تو دنیا کے پردے پر بھی کوئی مختص ہدایت کا مستحق نہیں ہوا اور نہ

## بار ہویں دلیل

2017/2

## آپ کی قوت احیاء

بارہویں دلیل کے طور پر میں حضرت اقد س کی قوت احیاء کو پیش کرتا ہوں اور یہ دلیل ، بھی ماسیق دلا کل کی طرح ہزا روں دلا کل کامجموعہ ہے اس وقت مسلمانوں کامسیحیوں کی طرح یہ خیال ہے کہ حضرت مسے علیہ السلام جسمانی مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے محرصیا کہ میں پہلے لکھ چکا ہوں یہ خیال قرآن کریم کی تعلیم کی رُوسے شرک ہے اور ایمان کو ضائع کرنے والا ہے گراس میں بھی کچھ شک نمیں کہ حضرت مسح یاتی انبیاء کی طرح ضرور مُردے زندہ کیاکرتے تے اللہ تعالی کا کلام اس بر گواہ ہے اور اس کا مشر اللہ تعالی کے کلام کا مشربے یہ مُردے رُوحانی مُردے ہوتے تھے اور در حقیقت اسیں مُردوں کے احیاء کیلئے انبیاء آیا کرتے ہیں اور كوئى ني نيس كذراجس في اس فتم ك مُردك زنده ندك مول - آدم سے لے كر آمخضرت الله الله كل انبياء اى غرض كيليّ مبعوث ك محيّ ته كم مردول كو زنده كرس اور اولوالعزم انبیاء کی صداقت بر کھنے کا ایک معیاریہ بھی ہے کہ ان کے ہاتھوں ہے ٹمردے زندہ ہوں اور اگر کوئی بیہ معجزہ نہ د کھاسکے تواس کادعو <sub>ک</sub>ی نبوت ضرور مفککو ک ہوجا تا ہے اور جو مخض اس فتم کے مُردے زندہ کرکے دکھادے وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کا فرستادہ ہے کیو تکہ یہ احیاء بغیرا ذن اللہ کے نہیں ہوسکا اور جے إذن اللہ حاصل ہو کیا اس کے سے ہونے میں کیا تک رہا۔ اے بادشاہ! بیہ نشان حضرت اقد س کے ہاتھوں پر اللہ تعالی نے اس کثرت سے ظاہر کیا ہے کہ نبی کریم اللہ ای کے بعد اور کی نبی کی تاریخ اور اس کے حالات سے اس وضاحت کے ساتھ اس نشان کے ظور کاپت نمیں چان کوالله اعکم بالصّواب حضرت اقدى اس وقت دنیا میں تشریف لائے تھے جس وقت نہ صرف روحانی موت ہی دنیا پر طاری تھی بلکہ مرہے ہوئے لوگوں کو اس قدر عرصہ ہوگیا تھا کہ جسم کل سبیۃ گئے تھے اور افتراق شروع ہو گیا تھا یہ الی سخت موت متمی کہ اس موت کی حسرت ناک حالت سے تمام انبیاء علیهم السلام لوگوں کو

دُرائے آئے میں چتانچہ رسول کریم لا<del>لاتات</del> فرماتے میں -اِنَّهُ لَهُمْ إَ فَوْمَهُ الدَّبَالَ وَانتَى انْذِركُمُوهُ المستعنى حفرت نوح ك بعد كوئي في اياسي كذراجس نے و تبال کے فتنہ سے اپنی قوم کو نہ ڈرایا ہواور میں بھی تم کو اس سے ڈرا تا ہوں۔ پس و تبالی فتے سے مارے ہوئے لوگوں سے زیادہ زندگی سے دور دو سرے مردے شیں ہو سکتے اور البے امیدوں کی حدہے گذرے ہوئے مردوں کا زندہ کرنادر حقیقت ایک بہت بردامشکل کام تھا مگر آپ نے مید کام کیااور ہزاروں لا کھوں مردے زندہ کرکے دکھادیتے اور ایک الی جماعت بیدا کردی جس کی نظیررسول کریم الالات کی جماعت کو مشکی کرکے دو سمری جماعتوں میں نہیں ملتی-حعرت موی علیہ السلام کے تعلقات اپن قوم کے ساتھ سیای بھی تھے اس لئے ان کی ساری قوم ان پر ایمان لا کری ان کے ساتھ نہ تھی بلکہ بہت ہے لوگ سیاسی حالات کو مد نظرر کھ کران کے ساتھ چلنے پر مجبور تھے جولوگ ان پر ایمان لاکران کے ساتھ ہوئے ان کے متعلق اللہ تعالی فراتا - فَمَا أَمَنُ لِمُوسِلَى إِلاَّ ذُرِيَةٌ مِنْ فَوْمِهِ ٢٢٣ لِين موى كل اطاعت سي كمران کی توم کے پچھے نوجوانوں نے۔ یہ توقیام مصر کا حال تھامسرے نکل کر بھی اکثر حصد آپ کی قوم کا آپ کی مدانت کادل سے قائل نہ تھاہاں سیاستا آپ کے ساتھ تھاچنا نچہ اللہ تعالی فرما تاہے کہ موی کی قوم کے ایک حصد نے خروج معرے بعدان سے کما ایموسلی کن تُوفون کک حنتی نَرَى اللّه جَهْرَةً فَا حَذَنْكُمُ الصّعِفَةُ وَانْنُمْ تَنْظُرُونَ ٢٢٥-١٥موى! بم ترى بات مركز نہ انیں کے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کوا بنی آنکھوں ہے نہ دیکھ لیں۔ پس تم کوعذاب النی نے پکڑ لیا در آنحالیک تم د کھ رہے تھے۔ای طرح قرآن کریم سے بھی معلوم ہو تاہے اور انجیلوں اور ہ ریوں ہے بھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی بہت ہی کم لوگ ایمان لائے تھے اور ان میں ہے جو مخلص تھے اور جنبوں نے حقیقی زندگی پائی تھی وہ تو بہت ہی کم تھے۔ لیکن حضرت اقد س علیہ السلام چو تک رسول کریم اللان اللہ کا ایک فیوض روحانیہ کے جاری کرنے اور آپ کی برکات کو دنیا میں پھیلانے کیلئے آئے تھے اور مسج محمدی کامقام بلند رکھتے تھے آپ کے ذرایعہ سے اللہ تعالى نے بت سے مردے زندو كے اوراليے مُردے زندو كے كداكران ير چشمہ محديد كايانى ند چھڑ کا جا تا توان کے جینے کی کوئی امید ہی نہیں ہو سکتی تھی۔

کیا یہ عجیب بات نہیں کہ اس زمانے میں جبکہ چاروں طرف بدعات اور رسوم اور دنیا طلبی اور فش اور دین سے نفرت اور کلام اللی سے بروائی اور شرائع کی چک اور اعمال

صالحہ سے خناء اور دعاہے بے توجی اور فیرت دیلی کی کی نظر آ رہی ہے حضرت اقد س کے ا یک ایسی جماعت پیدا کردی ہے جو ہاوجو د تعلیم یا فتہ ہونے کے اللہ تعالی اور اس کے رسول ' اوراس کے ملائکہ اور دعااور معجزات اور کلام الی اور حشراور نشراور جنت اور دوزخ پر پورا یقین ر کمتی ہے اور شریعت اسلام کی حتی الوسع پایندہے اور اس جماعت میں تلاش ہے ہی کوئی آدی ایا لے گاجو نمازوں کی ادائیگی میں تعافل کرتا ہو اور یہ جو پھے کی ہے یہ بھی ابتدائی حالت کا نتیجہ ہے اور آہستہ آہستہ دور ہو رہی ہے کیا یہ مجیب بات نہیں کہ جبکہ کالجوں کے طالبعلم اور تعلیم جدید کے دلداوہ وین سے بکلکی تنقریں اور دین کو صرف سیاسی اجماع کا ذریعہ خیال کرتے ہیں حضرت اقد س کے ذریعے سے ایک ایک جماعت نو تعلیم یافتہ لوگوں کی تیار ہوئی ہے اور ہو رہی ہے جس کی سجدہ گاہیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں اور جس کے سینے گربیہ وبکا کے جوش ہے ہانڈی کی طرح البلتے ہیں اور جو اشاعت اسلام اور اعلائے کلمہ اسلام کو تمام سیای تر قیات اور حصول جاہ پر مقدم کرکے ماسوئی کو اس پر قرمان کر رہی ہے۔ اس میں بت ے دنیا کماسکتے ہیں مرخد ا کے دین کو کمزور و کھے کراور علی جہاد کی ضرورت محسوس کرکے تمام امتکوں برلات مار کردین کی خدمت میں لگ مجے ہیں اور قلیل کو کثیر برتر جے دے رہے ہیں اور فاقد کشی کوسیر شکمی سے زیادہ پند کرتے ہیں ان کی زبانوں پر اللہ تعالی اور اس کے رسول کانام ہے ان کے دلوں میں اللہ تعالی اور اس کے رسول کی محبت ہے اور ان کے اعمال الله تعالی اوراس کے رسول کی عظمت کو ظاہر کررہے ہیں اور ان کے چیروں سے اللہ تعالی اور اس کے رسول کا عشق ٹیک رہا ہے۔ وہ اس دنیا میں استے ہیں اور ان کے کان آزادی کی آوا زوں سے نا آشنانہیں 'ان کے دماغ آزادی کے خیالات سے ناواقف نہیں 'ان کی آنکھیں آزادی کی جدوجہد کے دیکھنے سے قاصر نہیں' انہوں نے بھی وہ سب کھے پڑھااور سناہے جو دو سرے لوگ پڑھتے اور سنتے ہیں محربایں ہمہ جب انہوں نے بید ویکھا کہ اسلام اس وقت اس قدر آزادی کامخاج نہیں جس قدر کہ غلامی کا- د جالی فتنے نے جو نقصان اسلام کو پہنچایا ہے وہ اس وسيع انظام ك ذرايعه پنچايا ہے جو اس نے اسلام كى بيخ كى كيليح اختيار كيا تمااوريد كه اسلام کی ترقی اس وقت صرف ایک بات جاہتی ہے کہ سب لوگ اللہ تعالی کے ہو کر ایک جھنڈے کے نیچے آجائیں - بڑے اور چھوٹے 'امیراور غریب' عالم اور جاتل اپنی اپنی تمام طاقتوں اور قونوں کو ایک جگه لا کر رکھ دیں اور ایک ہاتھ پر جمع ہو جائیں تا مشتر کہ طور پر کفرو

وہ اللہ تعالیٰ کیلئے مارے پیٹے جاتے ہیں اور گھروں سے نکالے جاتے ہیں اور ان کو گالیاں دی جاتی ہیں اور حقیر سمجھا جاتا ہے گروہ سب پچھ برداشت کرتے ہیں کیو نکہ ان کے دل منور ہو گئے اور ان کی باطنی آئے میں کھل گئی ہیں اور انہوں نے وہ پچھ دیکھ لیاجو دو سروں نے نہیں دیکھا' وہ ماریں کھاتے ہیں گر دو سروں کی خیر خوائی کرتے ہیں' ذلیل کئے جاتے ہیں لیکن دوسروں کیلئے عزت جاہیے ہیں۔

وہ کون ہیں جو اس وقت اسلام کی حفاظت اور اس کی اشاعت کیلئے امریکہ ہیں تنالز رہا ہے اور گوایک وسیع سمند رہیں ایک بلیلے کی طرح پڑا ہواہے گراس کادل نہیں گھبرا تا-وہ ایک مُردہ تھا جے میچ محمری کے اپنے ہاتھ سے زندہ کیا ہے اور وہ اس لئے تن تناا مریکہ کو اسلام کے طقہ غلامی ہیں لانے کیلئے کو شمال ہے کہ وہ جانتا ہے کہ ایک زندہ کرو ژوں مُردوں پر بھاری

وہ کون ہیں جو انگلتان میں اشاعت اسلام کررہے ہیں؟ وہ یکی مسے محمدی کے زندہ کئے مورے کو انگلتان میں اشاعت اسلام کررہے ہیں؟ وہ کی مسے محمدی کے زندہ کئے ہوئے لوگ میں اور کو جسمانی طور پر انگلتان نے ہندوستان کو فتح کرلیاہے مگروہ میں جانتے ہیں کہ انگلتان کی روح مرچک ہے وہ خدا ہے دو رجا پڑا ہے وہ اس زندگی کے پانی کی ہو تعلیں لے کر جس ہے مسے نے ان کو زندہ کیاہے دو مرول کے زندہ کرنے کیلئے نکل کھڑے ہوئے ہیں۔

ا نگلتان کا قبال 'اس کی دولت' اس کی حکومت ان کو ڈراتی نہیں کیو نکہ ان کولیقین ہے کہ وہ زندہ ہیں اور انگلتان مردہ پھرزندہ مُردے سے کیاڈ رے اور اس سے کیوں گھبرائے۔

مغربی افرایقہ کا ساحل جہاں میسجیت نے اپنے پاؤں پھیلانے شروع کئے تنے اور لا کھوں آدمیوں کو مسیحی بنالیا تھااور ایک آدمی کی پرستش کیلئے لوگ جمع کئے جارہے تنے وہاں کون واحد خداکے نام کو بلند کرنے کیلئے گیااور شرک کی توپ کے آگے سیند سپر ہوا؟ وی مسیح سوعو دکے ننخ سے زندہ ہونے والے لوگ جواس وقت اسلام کی حفاظت کیلئے کھڑے ہوئے جب لوگ اسلام کی موت کا یقین کر ہیٹھے تنے اور اس کے اثر کو فتا ہواد کھنے لگے بتنے ۔

کس نے ماریش کی طرف توجہ کی اور اس ایک طرف پڑے ہوئے جزیرے کے باشندوں کو زندگی بخشے کا کام اپنے ذمہ لیا کس نے لئکا کوجو نمایت قدیم تاریخی روایات کامقام ہے جاکرا پنی آوازے چو نکایا 'کون روس اور افغانستان کے لوگوں کو زندگی کی نعمت بخشے کیلئے گیاہی مسج موعود کے زندہ کئے ہوئے لوگ۔

کیا یہ زندگی کی علامت نہیں کہ چالیس کرو ژمسلمانوں میں سے کوئی نظر نہیں آتا جو تبلیغ اسلام اور اشاعت دین کیلئے اپنے گھرسے لکلا ہو لیکن ایک مٹھی بھرا حمہ یوں میں سے سینکڑوں اس کام پر سکے ہوئے ہیں اور ان ممالک میں تبلیغ کر رہے ہیں اور ان لوگوں کو مسلمان بنارے ہیں جن کی نسبت خیال بھی نہیں کیاجا تا تھا کہ وہ مجھی اسلام کانام بھی سنیں گے۔

اگراس جماعت کے افراد میں نئی ذندگی نہیں پیدا ہوئی تو انہوں نے دنیا کا نفشہ کس طرح بدل دیا اور ان میں تن تنا ملکوں کا مقابلہ کرنے کی جر اُت کیو گرپیدا ہوئی اور کس امر نے ان کو مجبور کیا کہ وہ وطن چھوڑ کر بے وطنی میں دھکے کھاتے چھرس "کیاان کے ماں باپ نہیں' ان کی بیویاں نیچ نہیں' ان کے بہن بھائی نہیں' ان کے دوست آشنا نہیں' ان کو اور کوئی کام نہیں؟ پویاں نیچ نہیں' ان کو دنیا سے بٹاکردین کی طرف لگا دیا اس بات نے کہ انہوں نے ذندگی کی روح پائی اور مردہ چیزوں کو اس ذندہ خدا کیلئے جو سب زندگیوں کا سرچشمہ ہے چھوڑ دیا وہ ان میں سالے کے گیاوروہ اس میں ساگئے۔ فَنَہُوک اللّٰہ اُسْسَانُ الْنَهَالَٰ اَسْسَانُ الْنَهَالَٰ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہ

میں نے میں موعود کی جو زندگی بخش طاقت کہی ہے یہ مشتبہ رہے گی اگر میں اس زندگی کے اثر کو بیان نہ کروں جو حقیقی معیار حیات ہے اور وہ یہ ہے کہ حضرت اقد س نے اپنی قوتِ احیاء میں الیکی زندگی لوگوں کے دلوں میں پیدا کی کہ بہت سے ان میں سے نہ صرف زندہ ہی ہوئے بلکہ ان کو بھی احیاء موتی کی طاقت دی گئی۔ اگر یہ طاقت آپ کے ذریعے اوروں کونہ ملتی تو یہ شبر رہتاکہ شاید آپ کے دماغ کی ہناوٹ میں ایک ہے کہ آپ پروہ علوم کھولے جاتے ہیں جو آپ بیان کرتے ہیں اور آپ وہ نظارے دوکھ لیے ہیں جو اپنے وقت پر پورے ہوجاتے ہیں اور آپ کی تو اہشات پر نگر وعا پوری ہوجاتی ہیں آپ کی تو اہشات پر نگر وعا پوری ہوجاتی ہیں گر شیں آپ اس نزائے کو اپ ساتھ بی شیں لے گئے بلکہ جو لوگ سے طور پر آپ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان کو بھی ہیہ سب طاقیتیں علیٰ قدر مراتب ملتی ہیں۔ آپ کی عبت اور آپ کے ساتھ ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان کو بھی ہیہ سب طاقیتیں علیٰ قدر مراتب ملتی ہیں۔ آپ کی عبت اور آپ کے ساتھ کی جماعت شک سے بہت ہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے مطالب قرآن کریم کے بیان کرنے میں ایک تیز رُو گو رُٹ سے ذیاوہ تیز ہیں اور جن کے بیان ہیں وہ تا ہی ہے کہ محکوک و شہمات کی رسیاں ان کی ایک می مرب سے کٹ جاتی ہیں 'وہ قرآن جو لوگوں کے لئے ایک مربمر لفافہ میں رسیاں ان کی ایک بی مرب سے کٹ جاتی ہیں 'وہ قرآن جو لوگوں کے لئے ایک مربمر لفافہ بیا رہیں بمارے لئے کا جمل کر میں اس کی حفال ہے ہم صرف قرآن کریم کی توار سے کھڑے فرے کو شاف ہو اور انگہ تعالیٰ میں جو اسلام کے ظاف ہو اور وکی آ تا ایک نہیں جس پر کسی علم کے ذریع سے کوئی اعتراض وار دوہ تا ہوا ور انگہ توائی کی مختی وی بی ہو کہ تواں سے کھڑے وار سے آگاہ نہ کردیں اور کوئی آ تا ایک نہیں جس پر کسی علم کے ذریع سے کوئی اعتراض وار دوہ تا ہوا ور انگہ تعالیٰ کی میں اس کے جو اب سے آگاہ نہ کردیں۔

الله تعالیٰ کی طرف ہے المام یا کثوف کا ہو نامجی آپ تک محدود نہیں رہا بلکہ آپ کے ذریعہ زندہ ہونے والوں میں ہے بہت ہیں جن کو الله تعالیٰ المام کرتا ہے اور رؤیا دکھاتا ہے جو اپنے وقت پر پوری ہو کران کے اور ان کے دوستوں کے ایمان کو تازہ کرنے والی ہوتی ہیں وہ ان سے وقت پر پوری ہو کران کے اور ان کے دوستوں کے ایمان کو تازہ کرنے والی ہوتی ہیں وہ ان سے کلام کرتا ہے اور ان پر اپنی مرمنی کی راہیں کھولتا ہے جس سے ان کو تقویٰ کے راستوں پر چلنے میں مدوملتی ہے اور ان کورل توئی ہوتا ہے اور وصلہ پر هتا ہے۔

دعاؤں کی تجولیت اور نفرتِ الله کے نزول کے معالمہ میں بھی حضرت اقد س کافیض جاری ہے اور آپ کے ذریعے سے زندہ ہونے والے لوگ اس زندگی بخش طاقت کو اپنے اندر محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالی اس جماعت کے اکثر افراد کی دعائیں دو سرے لوگوں سے ذیادہ سنتاہے اور اپنی نفرت ان کیلئے تازل کرتاہے اور ان کے دشمنوں کو ہلاک کرتاہے اور ان کی محنتوں کے اعلیٰ شمرات بیدا کرتاہے اور ان کو اکیلا نمیں چھو ڈ آاور ان کیلئے غیرت دکھاتاہے۔

غرض حعرت اقد س في نه صرف مُرد عن ذنده ك بلكه اليه اوك پيدا كرد يجه و خود محى مُرد عن ذنده كرف والله بين اوريد كام سوائ ان بزرگ انبياء عليهم السلام كجو الله تعالى ك خاص بيار عصوت بين اوركي نبين كرسكا اور بم يقين ركح بين كه بيه سب نيش آپ كورسول كريم اللكائي الداور آپ كاكام ورحقيقت رسول كريم اللكائي كائ كام في آپ كورسول كريم اللكائي على الله منه كائ كام في الله منه كركه و منه منه كائ كام منه كُنْ مَنْ عَلَم و منه كم منه كركه و منه كركه و منه كريم الله كام و منه كركه و كريم الله كام و منه كركه و كريم الله كام و منه كركه و كريم و كر

## تتمه

میں سجمتا ہوں کہ حضرت اقد س میے موعود علیہ السلوق والسلام کی صداقت کے ثابت کرنے کیلئے یہ بارہ دلائل جو میں نے بیان کئے ہیں کانی ہیں اور جو کوئی مخض بھی ان پر حق کو پالینے کی نیت سے غور کرے گاوہ حق الیقین تک پہنچ جائے گا کہ حضرت اقد س اللہ تعالی کے میح اور اس کے مامور اور مُرسل ہیں اور یہ کہ اب کسی اور مسیح کا انظار فضول ہے اور پیاسوں کی طرح آپ پر ایمان لانے کیلئے دوڑے گا- اور اس بسک میں پروئے جانے کو اپنے کی موجود علیہ السلام نے تیار کیا ہے۔

ایک مسلمان کملانے والے مخص کیلے اللہ تعالی اور اس کے رسول کی شادت سے زیادہ کس چیز کی قیمت ہو سکتی ہے اور جیسا کہ جی بیان کر آیا ہوں حضرت اقد س علیہ السلام کے دعوے کے متعلق اللہ تعالی کی شادتیں بھی موجود جیں اور اس کے رسول کی شادتیں بھی موجود جیں بلکہ جرا یک نی کی جس کا کلام محفوظ ہے آپ کے صدق دعوی پر شادت موجود ہے۔ عقل کہتی ہے کہ اس زمانے جی ایک مصلح آنا چاہئے رسول کریم اللہ اللہ بھی جو علامات مسے موجود اور مہدی معبود کی بیان فرمائی تھیں وہ پوری ہو چی ہیں 'آپ کی پاک زندگی آپ کے دعوے دعوے پر شاہد ہے 'جن وشمنانِ اسلام کامقابلہ کرنے کیلئے مسیح موجود گو آنا تھا اور جس رنگ میں ان کو فکست دے میں ان کو فکست دی ہی ان کو فکست دے میں ان کو فکست دی ہیں ان کو فکست دے میں ان کو فکست دی موجود گی ہیں کہ ان سے بڑھ کر قرآن کریم کی موجود گی ہیں کہ ان سے بڑھ کر قرآن کریم کی موجود گی ہیں فساد کا پیدا ہونا ناممکن ہے اور ان کی اصلاح بھی اعلیٰ سے اعلیٰ طریق پر حضرت کی موجود گی ہیں فساد کا پیدا ہونا ناممکن ہے اور ان کی اصلاح بھی اعلیٰ سے اعلیٰ طریق پر حضرت

اقدیں نے کردی ہے'اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ عمر بھرانیا معاملہ کیاجووہ یا روں سے کرتاہے ' ہرمیدان میں آپ کو فتح دی اور ہر شرہے آپ کو بچایا' آپ کے دشمنوں کے ساتھ بھی وی سلوک ہوا جو ماموروں اور مُرسلوں کے دشمنوں کے ساتھ ہوا کر تا ہے' قانون قدرت تک کواس نے آپ کی خدمت میں اور زمین و آسان کو آپ کی تائید میں لگادیا ' علوم قرآنیہ کے دروا زے آپ پر کھول دیئے اور علوم قرآنیہ کی اشاعت کے ذرائع آپ کیلئے میا کر دیئے حتیٰ کہ آپ نے ان لوگوں کو جو علم و فضل کی کان سمجے جاتے تھے اپنے مقابلہ کیلئے بلا یا مگر کوئی آپ کے مقابلہ پر نہ آسکااور معجزانہ طور پر آپ کا کلام غالب رہااور کا یک مُسَلَّمُ إِلَّا المُسَطَّقَرُونَ ٢٢٩ کے وعد والی نے آپ کی صدافت پر کوائی دی 'چرآپ پر خیب کادروا زہ کھولا کیااور آپ کواللہ تعالی نے ہزاروں امور غیبید پراطلاع دی جواہیے وقت پر پورے ہو کر جلال البیہ کو ظاہر کرنے کاموجب ہوئے اور اللہ تعالی کی سنت ہے کہ وہ امور غیبید پر کثرت سے سوائے این تمام عمراللہ تعالی اوراس کے رسول کی محبت میں مرف کردی اورا لیے فخص اللہ تعالی کی در گاہ ہے دھتکارے نس جاتے "آپ" نے ایک پاک اور کار کن جماعت پیدا کردی ہے جس میں سے ایک گروہ ایسا ہے جس کا اللہ تعالیٰ ہے خاص تعلق ہے اور جو دو سرے لوگوں کو زندہ کرنے اور روحانی امور کے کھولنے کی قابلیت رکھتاہے دین پر فداہے اور دنیاوی علائق سے جدا اسلام کاغم خوا رہے اور اسواہے بیزار۔ پس باوجود ان سب شواہ کے آپ کے دعویٰ کو قبول نہ کرنا اور آپ پر ا بمان نه لا تاکسی طرح د رست اور الله تعالیٰ کی نظروں میں پیندیدہ نہیں ہو سکتا اور در حقیقت وہ فخص جو اسلام سے محبت رکھتا ہو اور رسول کریم للٹلٹ کا عاشق ہو اور اپنے ذاتی مفادیر اسلام کے فوائد کو مقدم رکھتا ہواس ہے یہ امید ہی نہیں کی جاسکتی کہ اس وضاحت کے بعد خاموش رہے اور حق کے قبول کرنے میں ویر لگائے-اگریہ ولائل جو اویر بیان ہوئے آپ کی صداقت کو ٹابت نہیں کرتے تو پھراور کون ہے دلا کل ہیں جن کے ذریعے سے پہلے انہیاء کی صداقت ٹابت ہوئی اور جن کی وجہ سے نبول پر ایمان لایا جاتا ہے اگر ان سے بڑھ کر بلکہ اویر بیان ہوئے تو پھر کیا وجہ ہے کہ ان پر ایمان لایا جاتا ہے اگر ایمان مرف ماں باپ سے سی سائی باتوں کو دہرا دینے کانام نہیں بلکہ محقیق و تدقیق کرکے کسی بات کو ماننے کانام ہے تو پھروو

باتوں میں سے ایک ضرور افتیار کرنی پڑے گی یا تو سب نبیوں کا انکار کرنا ہوگایا حضرت اقد س میح موعود علیہ السلام کے وعوے کو تسلیم کرنا پڑے گا اور میں اے بادشاہ! آپ جیسے قہم اور ذکی فرما نرواسے میں امید کرتا ہوں کہ آپ مؤ خرالذکر طربق کو افتیار کریں گے اور اللہ تعالی کے فرستادہ کو جو نبی کریم الفائلی کی صدافت کے اظہار اور اسلام کو غالب کرنے اور مسلمان کملانے والوں کو پھر مسلمان بنانے کیلئے آیا ہے تبول کرنے میں دیر نہیں کریں گے کیو تکہ اللہ تعالی کی مرض کو قبول کرنا اس کے ارادے کے مطابق بہت می برکات کا موجب ہوتا ہے اور اس کے مفتاء کے خلاف کمڑا ہو جانا بھی بھی بایر کت نہیں ہوتا۔

اسلام کی حالت اس وقت قابل رحم ہے اور ممکن نسیں کہ جو مخص اس دین سے مجی محبت ر کھتا ہو اس کا دل اس کی حالت کو دیکھ کراس وقت تک خوش ہو سکے جب تک وہ اس کی كاميالى كيليّ سامان بهم نه پنجائے اور اسے ہرفتم كے خطرات سے محفوظ نه ديكھ لے- دعمن تو اس کی عداوت میں اس قد ریزھ گئے ہیں کہ ان کو اس میں کوئی خوبی ہی نظر نمیں آتی ' سرہے یا تک عیب ہی عیب نکالتے ہیں 'جو دوست کملاتے ہیں وہ بھی یا تو ول سے اس سے متنفر ہیں یا اس کی طرف ان کو کوئی توجہ نہیں اسلام ان کی زبانوں پر ہے مگر حلق سے بنچے نہیں اتر تا'ان کی تمام ترتوجہ ساسات کی طرف ہے اگر کوئی ملک ہاتھ سے نکل جائے تو وہ زمین و آسان کو سربہ ا مُحالِية بين ليكن أكر مِزارون لا مكون آ دى اسلام كوچھو ژ كر مسيحى يا ہندو ہو جائيں تو ان كو پچھ برواه نیں- دنیاوی مفاد حاصل کرنے کیلئے تو ان میں والنشینروں کی کوئی کی نمیں لین اشاعت دین کیلئے ان میں سے ایک بھی ہا ہر نہیں لکتا- سلطان ترکی کی خلافت کا اگر کوئی محر ہو تو ان کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے لیکن رسول کریم کی رسالت کو رو کر دے تو ان کی غیرت جوش میں نہیں آتی اور بیہ حالت ان کی دن بدن برهتی جاتی ہے - ہندوستان کی تو اب بیہ حالت ہے کہ غیرند اہب کے لوگوں میں تبلیغ کرنا تو دور کی بات ہے ان کی طرف سے اسلام پر جو جلے ہوتے ہیں اگر ان کابھی جواب دیا جائے تو خود مسلمان کملانے والے لوگ گلو گیرہو جاتے ہیں اور اسے مصلحت وقت کے خلاف بتاتے ہیں۔ غرض اسلام ایک روی شیے کی طرح کھروں ے نکال کر پھینک دیا گیا ہے اور صرف اس کانام سیاسی فوائد کے حصول کیلئے رکھ لیا گیا ہے۔ اں حالت کو دور کرنے اور اسلام کو مصبت ہے بچانے کیلئے صرف ایک ہی ذریعہ ہے کہ مسیح موعود کو تبول کیا جائے اور اس کے دامن ہے اپنے آپ کو وابستہ کیا جائے بغیراس کے سابہ

میں آنے کے ترقی کا کوئی راستہ کھلا نہیں- اب تکوار کا جہاد اسلام کیلیئے مفید نہیں ہو سکتا جب تک ایمان درست نه ہوں ہے او راسلام کاصیح منہوم لوگ نه سمجمیں ہے اور پھرانند تعالیٰ کی رتی کو سب کے سب مضبوط ند پکڑلیں مے اسلام کی ترقی کے سامان پیدا نہیں ہو سکتے۔ ونیائے رسول كريم اللفظي ير اعتراض كيا تماك آپ في نعود بالله الكوارك ساته اسلام ك اشاعت کی تھی ورنہ دل برا ٹر کرنے والے ولائل آپ کے پاس موجو وند تھے اور خود مسلمان اس اعتراض کی تائید کرتے تھے اب اللہ تعالی چاہتا ہے کہ اس اعتراض کو اپنے رسول سے دور کرے اور اس نے اس غرض ہے رسول کریم کی امت میں ہے ایک مخض کو مسیح کرکے بمیجاہے تااس کے ذریعے براہن اور دلائل کی تکوارے وشمن کومغلوب کرے اور اسلام کو عَالِ " ونیا کومعلوم ہو کہ جو کام ایک خادم کرسکتا ہے آقااس کوبد رجہ اولی کرسکتا تھا اب اس زریعہ کے سوا اسلام کی مدد کا اور کوئی طریق شیں - اللہ تعالی جاہتا ہے کہ رسول کریم کے و شمنوں کو آپ کی غلامی میں واخل کرے اور اس کاا یک ہی طریق ہے کہ اس سیح اسلام کو جو میع موعود "لایا ہے 'اس معج طریق ہے جو سیح موعود "نے بتایا ہے 'اس خالص ایمان کے ساتھ جو مسیح موعود نے دلوں میں پیدا کیا ہے دنیا کے سامنے پیش کیا جائے اور بھولے بحثکوں کو راہ راست پر لایا جائے۔ اگر اللہ تعالی کا منشاء ہو تا کہ کسی اور ذریعے سے اسلام کو ترتی دے تووہ یلے سب راستوں کو بند کیوں کر تا؟ پس مسے موعود "سے دور رہنا گویا اسلام کی ترتی میں روک یدا کرنا ہے اور دشمنوں کو موقع ویتا ہے کہ وہ رسول پاک میر حملے کریں اور آپ گی عزت پر تيراندا زي كريس جے كوئي باغيرت مسلمان كوا رانہيں كرسكا-

رسول کریم الالالی فی اور دو مری طرف میچ موعود " ۲۳۰ جس سے معلوم ہو تا ہے کہ ای محض کا ایمان محفوظ رہ سکتا ہے جو ان دونوں دیوا روں کے اندر آجائے۔ پس میچ موعود کے تازل ہو جانے کے بعد جو اس پر ایمان نہیں لا تا دواللہ تعالی کی حفاظت سے باہر ہے اور جو میچ موعود کے جانے کے بعد جو اس پر ایمان نہیں لا تا دواللہ تعالی کی حفاظت سے باہر ہے اور جو میچ موعود کے دائے جمیں روک بنتی ہو تی ۔ اسلام کا دشمن ہے اور اسلام کی ترتی اس کو نہیں بھی تی ۔ ور نہ دو اس دیوار کے قائم ہونے میں کوں روک ڈالٹاجس کے ذریعے سے اسلام محفوظ ہو تا ہے وہ اللہ جس کی فرار کے نیچ ہے ۔ بہتر ہو تا کہ اس کی مال اس کو نہ جنتی اور وہ مٹی رہتا اس نجس دن کو نہ دو گھتا۔

اے بادشاہ ! منع موجود می آمے ساتھ اللہ تعالی کے بدے ہو. اس کے ذریعے سے اسلام کو ایک نئی زندگی وی جائے گی جس طرح ایک خٹک ورخت زور کی بارش سے جو وقت پر پرتی ہے ہرا ہو جاتا ہے ای طرح می موعود می آمدہ اسلام سرسبزو شاداب ہو گااور ایک نئی طاقت اور نئی روح ان نوگوں کو دی جائے گی جو مسیح موعود مرایان لائيس كے - الله تعالى في وير تك مبركيا اور خاموش رما محراب وه خاموش نهيں رہے كاوه بمي اس ا مرکی اجازت نہیں دے گا کہ اس کے بندے کو اس کا شریک بنایا جائے 'اس کا بیٹا قرر دیکر یا آسان پر زنده مان کریا مُروے زندہ کرنے والا اور نئی مخلوق پیدا کرنے والا قرار ویکر- وہ رحم کرنے والا ہے محرفیرت مند بھی ہے۔ اس نے وہر تک انتظار کیا کہ اس کی پاک کتاب کی طرف لوگ كب توجه كرتے ہيں محرمسلمانوں نے اس كى طرف سے مند كھيرليا وہ اور لغويات كى طرف متوجہ ہو گئے مگرانٹد تعالی کے کلام کی انہوں نے پچھ قدر نہ کی اور بیہ آیت ا کو بھول گئی کہ لْمُرَبِّالِنَّ قَوْمِي اتَّحَدُ والْمُذَاالُقُواٰنَ مُهَجُوْرًا السِّهِ اللهُ تَعَالَى فِي السَّوَالِ عَمْد پھیرلیا اور اب وہ اس وقت تک ان کی طرف منہ نہیں کرے گاجب تک وہ اس کے مسیح موعود کے ہاتھ میں اینا ہاتھ دیکر اس بات کا قرار نہیں کرتے کہ وہ آئندواس ہے بے توجہی نہیں کریں گے اور اپنی پچپلی خلطیوں کا تدارک کریں ہے ۔ لوگوں نے ونیا سے محبت کی تکرانلہ تعالی سے محبت نہ کی تو اللہ تعالی نے ونیا بھی ان سے لے لی اور ذکت کی مار ان پر ماری 'انہوں نے مسلمان کملا کرانلہ تعالی کے محبوب موتو زمین میں دفن کیا محرحصرت مسیح کو زندہ آسان پر جا بھایا تواس نے بھی ان کو زین پرمسل دیا اور مسیحیوں کو ان کے سرپر لا کرسوار کیا۔ یہ حالت ان کی نسیں بدل سکتی جب تک کہ وہ اپنی اندرونی اصلاح نه کریں۔ ظاہری تداہیر آج کچھ کام نسیں دے سکتیں کیونکہ یہ سب بہای اللہ تعالی کے غضب کے نتیج میں ہے جب تک مسلمان اللہ تعالی سے ملے نمیں کریں مے اس وقت تک بدروز بروز ذلیل بی ہوتے چلے جائیں مے ۔ پس مبارک وہ جو اللہ تعالیٰ ہے ملح کرنے کو دو ڑتا ہے یقیناً وہ ذات سے بیجایا جائے گااور اللہ تعالیٰ کی نفرت اس کے ساتھ ہوگی اور اس کا ہاتھ اس کے آگے آگے ہوگا۔

اے بادشاہ! میں موعود کی آمد کوئی معمولی واقعہ نہیں بلکہ بہت بڑا واقعہ ہے میں موعودوہ ہے جہ موعودوہ ہے جہ سے موعودوہ ہے جہ رسول کریم گے سلام بھیجا ہے مسلمان اور فرمایا ہے کہ خواہ سخت سے سخت صعوبتیں اٹھا کر بھی اس کے پاس جانا چاہئے ساس کی

نسبت دنیا کے تمام ندا ہب میں میں تکوئیاں پائی جاتی ہیں اور کوئی نبی نہیں جسنے اس کی آمد کی خبر نہ دی ہو۔ پس جس انسان کی اس قدر نبول نے خبردی ہے اور اپنی امتوں کو اس کی آمد کا مشتر کیا ہے وہ کتنا پڑا انسان ہوگا اور کیسامبارک ہوگا وہ مخص جس کو اس کا زمانہ مل جائے اور وہ اس کی برکتوں سے حصہ یالے۔ اس کی برکتوں سے حصہ یالے۔

اے بادشاہ اللہ تعالی کے مامور اور مرسل روز روز نہیں آپاکرتے اور خصوصا اس شم کے عالی شان فرسل کہ جس شم کا میں موعود ہے۔ رسول کریم اللہ اللہ ہور کی محض کی نہیت اس قد ربشار ات مروی نہیں جس قدر کہ اس کی نبیت۔ پس اس سے بڑے آوی کی آیہ کی ہمیں امید نہیں ہو سکتی۔ وہ نجی کریم کی امت کیلئے خَاتُم اللّٰ خَلَفنَاءِ ہے اور اس کے بعد قیامت کے زمانے ہی کا انتظار کیا جا سکتا ہے پس اس کے زمانے کا ایک ایک ون قیمی ہے اتا قیمی کہ دنیا کو تما فیکھا اس کے مقابلے ہیں حقیراور ذیل ہے اور خوش قسمت ہے وہ انسان جو اس کی قدر کو سمحتا ہے اور اس پر ایمان لاکر اللہ تعالی کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہے کو نکہ وہ ای پیدائش کے مقصد کو پاکیا اور عبودیت کاراز اس پر گھل گیا۔

اے بادشاہ! جب اللہ تعالی کی طرف ہے کوئی مامور آتا ہے تواس کی جماعت ہیشہ یکساں مالت میں نہیں رہتی۔ وہ غریبوں ہے شروع ہوتی ہے ادر بادشاہوں پر جا کرختم ہوتی ہے اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ جماعت اس علاقے پر قابض ہوجاتی ہے جس کی طرف وہ مامور جس نے اس جماعت کو قائم کیا تھا بھیجا گیا تھا۔ لیس بھشہ یک حال نہیں رہے گا کہ ہماری جماعت غرباء کی جماعت رہے بلکہ بید دن دُونی اور رات چوگئی ترتی کرے گی۔ ونیا کی حکومتیں مل کر بھی اس کی جماعت رہے بلکہ بید دن دُونی اور رات چوگئی ترتی کرے گی۔ ونیا کی حکومتیں مل کر بھی اس کی رفتار ترتی کو روک نہیں سکتیں۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ بید تمام جماعتوں اور فرقوں کو کھاجائے گی جیسا کہ حضرت اقدس کا الممام ہے کہ تیرے مائے والے قیامت تک تیرے منکروں پر غالب رہیں گے سات اور جیسا کہ آپ کا الممام ہے کہ وہ لوگوں کو جو آپ کی بیعت میں داخل نہ ہوں گے کہ کرتا چلاجائے گا جات گی اور مفتوح نہیں رہے گی بلکہ فاتح ہو بھوں گے۔ یہ مفلوب نہیں رہے گی بلکہ غالب آ جائے گی اور مفتوح نہیں رہے گی بلکہ فاتح ہو جائے گی جو تشاہ تیرے کہڑوں ہے برکت ہو تھونڈیں کے جیسا کہ حضرت مسے موجود علیہ السلام کا المام ہے کہ "باوشاہ تیرے کہڑوں ہے برکت عمر ہیں گا ایک وقت میں انسان کو خونڈیں کے جیسا کہ وقت میں انسان کو تاہوں کو کوئی یو چھتا بھی نہیں۔ رسول وقت میں اس کام کوکوئی یو چھتا بھی نہیں۔ رسول بڑی عزت کا وار دو مرے وقت میں اس کام کوکوئی یو چھتا بھی نہیں۔ رسول بڑی عزت کا وار دش بنا ویتا ہے اور دو مرے وقت میں اس کام کوکوئی یو چھتا بھی نہیں۔ رسول

کریم اللا کے بب اسلام کو ظلبہ ماصل ہو چکا تھاان میں ہے بہتوں کے نام بھی لوگ نیس وقت ایمان لائے بب اسلام کو ظلبہ ماصل ہو چکا تھاان میں ہے بہتوں کے نام بھی لوگ نیس جانے۔ پس بو فخص اس وقت کہ یہ بھاحت کرور مجمی جاتی ہے ایمان لا تا ہے وہ اللہ تعالی کے نزدیک سابقون میں لکھا جائے گا اور خاص انعامات کا وارث ہوگا اور عظیم الثان برکات کو دیکھے گا اگر چہ بہت ساوقت گذر چکا ہے محر پھر بھی عزت کے دروازے ابھی کھلے ہیں اور اللہ تعالی کا قرب حاصل کرنا بھی آسان ہے۔ پس میں آپ کو اس امری طرف توجہ دلا تا ہوں کہ اس وقت کی قدر کریں اور رکنا آننا سیفنا منادیا آئینا دیا اللہ کی ایک اور اللہ کا توب ماس کرنا ایک کیس جے خود اللہ تعالی نے بلند کیا ہے تاکہ آپ اس کے مقبول اور پہارے ہوجائیں۔

میں آپ ہے ہی ج کتا ہوں کہ احمہ ہت کے باہر اللہ تعالی نہیں مل سکتا ہرایک مخص جو
اپنے ول کو ٹولے گا ہے معلوم ہوجائے گا کہ اس کے دل میں اللہ تعالی اور اس کی باتوں پر وہ
یقین اور و ٹوق نہیں جو تعلی اور مینی باتوں پر ہونا چاہئے اور نہ وہ اپنے دل میں وہ نور پائے گا
جس کے بغیراللہ تعالی کا چرہ نظر نہیں آ سکتا۔ یہ یقین اور و ٹوق اور یہ نور حضرت مسیح موعود علیہ
السلوٰۃ والسلام کی جماعت کے باہر کہیں نہیں مل سکتا کیو تکہ اللہ تعالی چاہتا ہے کہ سب کو ایک
نقطے پر جمع کرے مرکماکوئی محض جو موت پر نظر رکھتا ہے اس زندگی پر خوش ہو سکتا ہے جو اللہ
تعالی ہے دوری میں کئے اور جس میں اللہ تعالی کے نور سے حصہ نہ طے۔ پس اس نور کو حاصل
تعالی ہے دوری میں کے اور جس میں اللہ تعالی کے نور سے حصہ نہ طے۔ پس اس نور کو حاصل
تجمع اور اس یقین کی طرف دو ٹر تے جو احمد بت ہی میں حاصل ہو سکتا ہے اور جس کے بغیر
زندگی بالکل بے مزہ اور بے لطف ہے اور دو مروں پر سبقت لے جائے تا کہ آئر تک آپ کے نام پر
رحمیں جسے والے موجود رہیں۔

بینک اللہ تعالی کے سلسلوں میں داخل ہونے والے انسان بڑے یو جھ کے بینچے دب جاتے ہیں گر ہرا یک بوجھ تکلیف نہیں دیتا- کیاوہ کسان جو اپنی سال بھر کی کمائی سرپر رکھ کراسپنے گھرلا تا ہے بوجھ محسوس کرتا ہے یاوہ ماں جو اپنا پچہ گو دمیں اٹھائے پھرتی ہے بوجھ محسوس کرتی ہے؟ ای طرح اللہ تعالی کے دین کی خدمت میں حصہ لینا اور اس کیلئے کوشش کرنا مومن کے لئے بوجھ نہیں ہوتا دو سرے اے بوجھ سیجھتے ہیں گروہ اے بین راحت خیال کرتا ہے۔ لیں ان ذمہ داربوں ے نہ مجرائے جو حق کو قبول کرنے ہے انسان پر عائد ہوتی ہیں اور اللہ تعالی کے احسانات کو باد کرتے ہوئے اور محد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منافعاں کو سوچت ہوئے این کد صادے دیجئے جس کا اٹھانا ہرا یک مسلمان کا فرض ہے۔ آپ باوشاہ ہیں لیکن اللہ تعالی کے حضور آپ اور دو سرے انسان پرا برجی جس طرح ان پر جس طرح ان کیلئے اللہ تعالی کے ماموروں کا ماننا مردری ہے آپ کیلئے بھی ضروری ہے۔ پس اللہ تعالی کے حکموں اور اس کی تعلیموں کو قبول کیجئے۔ اور اس کی تعلیموں کو قبول کیجئے۔ اور اس کی قائم کروہ سلسلے میں داخل ہوکر اللہ تعالی کے انعامات سے حصہ لیجئے کہ ان میں سب چھوٹا آپ کی ساری مملکت سے پڑا اور ذیادہ قبی ہے۔

رسول کرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم فرماتے ہیں مُنْ فَارُقُ الْجَمَاعَةَ شَبُرٌ افلَا يَسِ مِنَا لَهُ عَلَيْ لَ اللهُ علیہ و آلہ وسلم فرماتے ہیں مُنْ فَارُقُ الْجَمَاعَة شَبُرٌ افلَا يَسِ لِي لِي لِي الله تعالَى كِي الله تعالَى بَعِت كِي الله تعالَى كِي الله تعالَى بَعِت عندان دين كے معاطم بين بجى الله عليه و آله الله عليه الله عليه و آله كَي غلطيوں كے ذمه دار ان كے بادشاہ سجے جاتے ہیں۔ جب رسول كريم صلى الله عليه و آله وسلم نے قيمركو خط كھا تقاتى آئے اس كواى امرى طرف توجه دلاكر حق كو جلد تيول كرنے كى ترغيب دى تحى اور قريد فرمايا تھا كہ فَوَانَ دَوَلَكَ اَنْهُمُ اللهُ رَيْسِيْنَ اللهُ عليه و آله كى ترغيب دى تحى اور ترميد اروں كا گناه بحى ہوگا۔ پس آپ حق كو تحول كركے اپنى رعايا كى رائے ہو وہ روك ہثاديں جواب آپ كے رائے ہيں حائل ہے تاكہ اس كے گناہ آپ كونہ دي جائيں بلكہ ان كى نكياں آپ كو مليں كيونكہ جس طرح وہ بادشاہ جو حق كا انكار كركے دو مروں كيكے روك بنا ہوں كي خابوں ہيں شريك قرار ديا جاتا ہے اس طرح وہ بادشاہ جو حق كا انكار كركے دو مروں كيكے دوك بنا ہوں كيكے حق كے قبول كرنے كا راستہ كھو لائے ان كے گواب ہي حق كے قبول كرنے كا راستہ كھو لائے ان كے ثواب ہيں جوحق كو قبول كركے دو مروں كيكے حق كے قبول كرنے كا راستہ كھو لائے ان كے ثواب ہيں جوحق كو قبول كركے كا راستہ كھو لائے ان كے ثواب ہيں جوحق كو قبول كرنے كا راستہ كھو لائے ان كے ثواب ہيں حق حق كو تول كرنے كا راستہ كھو لائے ہاں كے ثواب ہيں حق حق كو تول كرنے كا راستہ كھو لائے ہاں كے ثواب ہيں حق حق كو تول كرنے كا راستہ كھو لائے ہاں كے ثواب ہيں حق حق كو تول كرنے كا راستہ كھو لائے ہاں كے ثواب ہيں حق حق كو تول كرنے كا راستہ كھو لائے ہاں كے ثواب ہيں حق حق كو تول كرنے كا راستہ كو تول كرنے كا راستہ كھو لائے ہاں كے ثواب ہيں حق حق حق كو تول كرنے كا راستہ كو تول كرنے كا راستہ كو تول كرنے كو تول كرنے كو تول كرنے كا راستہ كو تول كرنے كورنے كورن

یہ دنیا چند روزہ ہے اور نہ معلوم کہ کون کب تک زندہ رہے گا آخر ہرایک کو مرنااور اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوناہے۔اس وقت سوائے صحیح عقا کداور صالح اعمال کے اور کچھ کام نہیں آئے گا۔ غریب بھی اس ونیاسے خالی ہاتھ جاتا ہے اور امیر بھی نہ باوشاہ اب تک اس دنیاسے کچھے لئے نہ غریب ساتھ جانے والا صرف ایمان ہے یا اعمال صالحہ۔ پس اللہ تعالیٰ کے مامور پر

ا مان لا یے ۱ اللہ تعالی کی طرف ہے آپ کو امن دیا جائے اور اسلام کی آواز کو تحول کیجے آگا سلامتی ہے آپ کو حصہ فے میں آج اس فرض کو اواکر چکا جو مجھ پر تھا۔ اللہ تعالی کا پیغام میں فی آپ کو پیٹھا دیا ہے اب مانٹائہ مانٹا آپ کا کام ہے۔ ہاں مجھے آپ سے امید ضرور ہے کہ آپ میرے خط پر پوری طرح فور کریں گے اور جب اس کو ہالکل راست اور درست پائیں گے تو وقت کے مامور پر ایمان لانے میں در بنے نہیں کریں گے۔ اللہ تعالی کرے ایمای ہو۔

وقت کے مامور پر ایمان لانے میں در بنے نہیں کریں گے۔ اللہ تعالی کرے ایمای ہو۔

کو ایکٹہ دُھوفا اَن الْحَمْدُ لِللّٰهِ دَبِ الْمُلْمِیْنَ۔

- الحج: 24
- ٢- يسعياه باب ١٣ آيت ٢ يرلش ايند قارن بائيل سوسائل الاركل لابور مطبوعه ١٩٠١ء
- ۳- ترمذى ابواب الاحكام باب ماجاء فى التشديد على من يقضى له بشي ليس له ان بأخذه
  - ۳۰ مسند احمد بن حنیل جلد ۵ صفحه ۲۰۴
  - ۵- النَّجل: ۵۱ ۱۰ فاطر: ۲۵ ال عبران: ۸۲
  - ٨- اليوافيت والجواهر جلد الصفحه ٢٦ مطبوعه مصرا ١٣٢ الدين الما "ك بُكَّه "ما "كالفظ ٢-
    - 4- البقرة: ١٨٤
- الثالث صفحه ٢٣٣ مطبوعه دار الفكر على الثالث صفحه الحسين بن مسعود الجزء الثالث صفحه ٢٣٣ مطبوعه دار الفكر على السروايت كالثاظ يه على "لياتين على حهنم زمان ليسرفها احدود لك بعدما بليثون احقابا"
  - الدالنساء : ١٤٣ ١١- البائدة : ١٨٥ ١١٠ ال عبران : ٥٦
    - ۱۲۰ ورنتین فارسی صغحه ۱۲ امطبوعه باراول
    - ۵۱- بنی اسرآه یل : ۹۳ ۱۲- بنی اسرآئیل : ۹۳
  - 21- شدح مواهب اللدنيه مؤلفه امام ذرفاني جلداص فحدد سمطبوع معره ساه
    - ١٨- أل عمران : ١٣٥ ١٩- الزمر : ٣١
  - ٢٠- بخارىكتاب المناقب باب قول النبى صلّى اللّه عليه وسلم لوكنت متخذاً خليلاً

```
۲۱- بخاري كتاب المفازي باب مرض النبي صلّى اللّه عليه وسلم
```

۲۲- طبقات ابن سعد جلد اسفحه ۱۳۸ مطبوعه بروت ۵۰۱ه

٢٣- مجمع بسحارا لانوار جلدا صغير ٢٨٦م طبوى مطبع العالى المنشى نو كشور ١٦١٠ اه

۲۴ - الزمر: ۲۸ - ۲۵ - الرعد: ۱۲

٢٦- أبن ماجه كتاب الفتن بأب شدة الزمان مطبوعه بيروت ١٩٨٨ء

۲۷- بخاری کتاب الانبیاء باب نزول عیسی ابن مریم

۲۸- التوبة : ۲۱ - ۲۹- ال عمران : ۱۵۵ - ۳۰- الزمر : ۵

٣٠- الأعراف: ٣٤- ٢٥- البقرة: ٥٨- ٣٣- الحديد: ٢٩

٣٣-الشوري: ٢٨ - ٣٥- حُم السجدة : ١١ - ٣٦-الطلاق : ١٢١

عسم لتحريم : ۱۳٬۱۳

٣٥- عوارف المعارف مونفه فيخ شماب الدين سروردي جزاول صفحه ٣٥

٩٣٩- بخارى كتاب الهناقب باب هناقب عمرين الخطاب

١٣٠٠ الاحزاب : ٣١

الاء بخارىكتابالمناقب بابخاتمالنيوة

۱۳۲- الكوثر : ۳

٣٣- مسلم كتاب الحج بأب فضل الصلوة بمسجدي مكة والمدينة

٣٣- مسلم كتاب الأمارة بأب وجوب الوقاء ببيعة الخليفة الأول فالأول

٣٥- مسلم كتاب الحج باب فضل الصلوة بمسجدي مكة والمدينة

۳۱- تكمله مجمع بحار الانوار جلد ۳ صفحه ۸۵ مطبوعه مطبع العالى المنشى نولكشور۱۳۱۳ه

٢١٤ : ١٤٤ مم- النساء : ١٤٤

١٣٩-النساء: ١٣٦٠ ١٨٥-الاعراف: ٣٩ تا٢٦

٥١- مسلم كتاب الفتن باب ذكر الدجال وصفته ومامعة

٥٢- الفرقان: ٥٣ - ٥٣- ألْمُنْفقون: ٣ - ٥٣- البقرة: ٢٥٤

٥٥- البقرة : ١٩١ - ١٥- الحج : ٣١٠٣٠

٥٥- فالانطوالكُفرين وجاهدهم بهجهاداكبيرا (الفرقان: ٥٣)

۵۸- فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم والقوا اليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا (النسآء : ۹)

وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا أن الله لا يحب المعتدين (البقره: ١٩)

لا ينهكم الله عن الذين لم يقاتلونكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوااليهم وان الله يحب المقسطين (الممتحنة: ٩)

۵۹- البقرة : ۱۹۰ ، ۲۰ ال عمران : ۸۱٬۸۰ ، ۱۲- الدخان : ۳۹٬۳۹

١٣- الحجر: ٢٢ - ٦٣- إبراهيم: ٣٥ - ١٣٠ الليل: ١٣

10- طُلُّه: ١٣٥ - ٢٩- الانعام: ١٣١١ - ٦٢- الحجر: ١٠

٢٨- ابو داود كتاب الملاحم باب ما يذكر في المائة

١٩- حجج الكرامة في الثار الفيامة مؤلفه نواب محم صديق حسن خان صفح ١٣٣٠ مطبوع بحويال ١٣٠٩ه

•2- الفرقان : ٣١

ا2- بخارى كتاب التوحيد باب قول الله تعالى ونزع الموازين القسط ليوم القيمة

22- مجمع البحار مُولِفَ فِي مُحرطا هرجلد المغير ٢٥٣ مسند احمد بن حنبل جلد المغيلة

٣ ٢ بخارى كتاب الاذان باب وجوب صلوة الجماعة

٧٥- ورخين فارسى مغد ٩٦ طبع باراول فياء الاسلام ريس

٥٥-ابن ماجهكتاب الفنن باب شدة الزمان مطروع بروت ١٩٨٨ء

۷۷- کنزالِعمال (مُولِق علامه علاو الدین علی المتقی بن حسام الدین الهندی البرهان النوری المتوفی ۵۷۵هه) جلر ۱۳ اصفح ۲۲۹ روایت ۳۸۶۸۲ مطبوعه صلب ۱۹۷۵ و ش کی بجائے "عیسی بن مربع" کے الفاظ مِن

22-كنزالعمال جلد ١٣١٥مغد ٢٢٥روايت ١٩٨٥٩مطبوعه حلب ١٩٤٥ء

٨٤-ابن ماجه كتاب الفتن باب اشراط الساعة

24- مسلم كتاب الفتن باب تقوم الساعة والروم اكثر الناس

٨٠- ترمذي ابواب الفتن باب ماجاء اذا ذهب كسري فلا كسري بعده

٨٠ حجج الكرامة في المارالفيامة صفح ١٩٨٣م فبوع بمويال ١٠٠١م

٨٢- ابن ماجه كتاب الفتن باب بدء الاسلام غريبا

٨٣-ترمذي ابواب الفتن باب ماجاء في فننة الدجال

۸۳- مسنداحمدین حنیل جلد۲ متح ۹۰

٨٥- ترمذي أبواب الفتن بأب ماجاء في أشراط الساعة

٨٦- حجج الكرامة في اثار الفيامة صغي ٢٩٨ مطبوع بمويال ١٢٠٩ه

٨٨- ترمذي أبواب الفتن بأب ماجاء ستكون فتنة كقملع الليل المظلم

٨٨- حج الكرامة في الثار الفيامة صفح ٢٩٤ مطبوع بمويال ١٠٠١ه

٨٩- كسنز العدال جلد ١٩ اصفحه ١٩٢٥ روايت ١٩٢٣٩ مطبوعه حلب ١٩٤٥ء

٩٠ حجج الكرامة في أثار الفيامة صغي ٢٩٦مطبوم بمويال ١٢٠٩ه

٩١- حجج الكرامة في الثار الفيامة صغير٢٩٧ مطبوع بموال ٩٠ ١١٥

٩٢- ترمذي أبواب السلوة باب ماجاء في وصف الصلوة

٩٣- مىشكۈۋكتاپ العلىمالىنىسىل الىئالىث مىغى ٨٣م مىلوند قى كتىپ خاند آرام باغ كراچى ١٣٦٨ اھ

٩٢- حجج الكرامة في النار القيامة صغير ٢٩٥ مطبوع بحوال ٢٠٠١ ه

90- كنزالعمال جلد ١٥ اروايت ١٣٦٧ مطبوعه حلب ١٩٤٥

٩٦- حجج الكرامة في إثار القيامة مغرك ٢٩ مطبوع بمويال ١٠٠١ه

-٩- حجج الكرامة في النار القيامة صفحه ٢٩ مطبوع بحويال ٢٠٩ ال

٩٨٠ حجج الكرامة في اثار القيامة مني ٢٩٥ مطبوع بحويال ٢٠٩ اه

٩٩- ترمذي ابواب الفتن بأب ماجاء في اشراط الساعة

١٠٠٠ حجج الكرامة في اثار القيامة صفح ٢٩٦م طبوع بحويال ٢٠٩١ ه

ا٠٠ مسلم كتاب العلم باب رفع العلم وقبضته وظهور الجهل والفتنة في اخر

الزمان

۱۰۲- حجج الكرامة في أثار الغيامة صغم ٢٩٦ مطبوع بحويال ٢٠٦١ه كنز العمال جلد ١٣ صغم ١٣٣٠ روايت ٢٥٨٥ مطبوع حلب ١٩٤٥ء

الخراب العلم باب رفع العلم وفيضته وظهور الجهل والفتنة في أخر الزمان

١٠٣- حجج الكرامة في النار الفيامة صغى ٢٩٨مطبوع بحويال ٢٠٩ الص

١٠٥- كنزالعمال جلد ١٥ مغم ١٥٥ روايت ١٩٢٩ ١٨ مطبوعه حلب ١٩٤٥

١٠٢- حجج الكرامة في أثار الفيامة صغير ٢٩٩مطيوع بعويال ١٠٠٩م

201- حجج الكرامة في اثار القيامة صغر الاسمطيوع بحويال 100 مطيوع بحويال 100 مطيوع بعديا الانوار مولفه شيخ محمد باقرالم جلسي جلد 20 مغرس مطيوع بيروت لينان 19۸۳ء

٨٠٠- ترمذي ابواب الفتن باب ماجاء في اشراط الساعة-

١٠٩- حجج الكرامة في اثار القيامة صغي ٢٩٩ مطبوع بحويال ٢٠٩ اد

١١٠- ترمذي أبواب الفتن بأب ماجاء في أشراط الساعة

اا- حجج الكرامة فنى اثار القيامة صغد ٢٩٨ مطبوعه بحويال ١٠٠١ه

١١٢- ترمذي أبواب الفتن باب ماجاء في أشراط الساعة

۱۱۳ "يرفع العلم ويكثر الجهل" بخارى كتاب النكاح باب يقل الرجال ويكثر النساء

١١٣- ترمذي أبوأب الفتن بأب ماجاء في أشراط الساعة

١١٥- مسنداحمدين حنيل جلاس متحروس

١١٢١١- حجج الكرامة فني النارالقيامة منحد٢٩ مطبوع بمويال ١٢٠١٥

١١٨- ترمذي أبواب الفتن بأب مأجاء في رفع الأمانة

١١٥- حجج الكرامة في الدالقيامة مغد ٢٩٥ مطبوع بمويال ١٠٠١م

١٢٠- حجج الكرامة في اثار الفيامة صغم ٢٩٥ مطبوع بحويال ١٠٩ اه-

١٢١- حجج الكرامة في إثار القيامة صفح ٢٩٥ مطبوعة بحويال ١٢٠٩ ه

١٢٢-كسغز البعدال جلد الصفحة ٥٦٣ دوايت ١٩٧٩م مطبوعه حلب ١٩٤٥ء

١٢٣٠ حجج الكرامة فني المارال فيامة صفح ٢٩٨مطبوع يحويال ٢٠٩ اه

۱۲۳- مستداحمدین جنبل جلاس مقرهس

41- مسلم كتاب اللباس باب النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات

١٢١- حجج الكرامة في اثار القيامة صغى ١٩٤ مطبوع بعويال ٢٠٩ه كنز العمال جلد ١٣ صفح ١٢٠٨

روايت ۱۹۲۹ ۱۹۸۹ مطبوعه حلب ۱۹۷۵

١٣٥-كنزالعمال جلد ١١٥ مغد ١٥٥ روايت ١٣٩٩ مطبوعه حلب ١٩٤٥

١٢٨- حجج الكرامة في اثار الفيامة منج ٢٩٨م طبوع بحوال ١٢٠٩

۱۲۹- حجج الكرامة في اثار القيامة صلى ٢٩٨ مطبوع بحويال ٢٠٩ه كنز العمال جلد ١٦٧ صفح ١٢٠٥ . روايت ٣٩٦٣٩ مطبوع طب ١٩٤٥ء

٣٠٠-ترمذي أبواب الفتن بأب ماجاء في أن الدجال لا يدخل المدينة،

١٣١٠ ترمذي ابواب الغنن باب في الخسف

١٣٢٠ حجج الكرامة في النارالفيامة مغر ٢٩٦ مطوع بعوال ٢٠٩١ه

سرسوا-

١٣٢٣- ترمذي أبواب الفتن بأب ماجاء في أشراط الساعة

۳۵ مسلم کتاب الایمان باب نزول عیسی ابن مریم حاکمًا بشریعه نبینا محمد صلی الله علیه وسلم

١٣٦١-كنزالعمال جلدهما صغى ١١١٣ روايت ٥٠ ١٥ مطبوعه حلب ١٩٥٥

١١١٥ معج الكرامة فني اثار القيامة منح ٢٩٨ مطبوع بحويال ٢٠٩ اد

۱۳۸ محجج الكرامة في الثارالقيامة صفح ٢٩٩ مطبوع بحويال ٢٠٩ ه كنزال معال جلد ١٣ صفح ١٣٠٠ مرايت ١٣٠٦ مطبوع حلب ١٩٤٥ م

١٣٩-البقرة : ٢٨٠

١٣٠- ترمذي ابواب الفتن باب ماجاء في فتنة الدجال

اس حجج الكرامة في اثار القيامة منحد ٢٩٨مطبوع بحويال ٢٠٩١ه

١٣٢- مسلمكتاب الفتن باب لاتقوم الساعة حتى بحسر الفرات عن جبل من ذهب

٣٣ مسلم كتاب الفتن بابذكر الدجال وصفته ومأمعه

١٩٨٠- حز قيل باب ٢٣٨ آيت ٢ يائبل سوسائن انار كلي لاجو رمطبوعه ١٩٩٩ه (مفسوماً)

١٣٥- حجج الكرامة في اثار القيامة صفح ٢٩٨ مطبوع بهويال ٢٠٩ اه

١٣٦- حجج الكرامة في اثار القيامة صحة ٢٩٨ مطبوع يحويال ٢٠٩ ه كنز العمال جند ١٣ صفح ١٣٠٨ مطبوع مدين المارة على ١٣٠٨ مطبوع طب ١٩٨٥ مطبوع المارة ١٩٠٨ مطبوع ملب ١٩٤٥ على المارة الما

٤١٨ محج الكرامة في الثار الفيامة مني ٢٩١ مطبوع بمويال ١٠٠١ م

۱۳۸ حجج الكرامة في اثار القيامة صفي ١٩٨ مطبوع يمويال ١٣٠٩ ه

۱۳۹- سنن دارقطنی باب صغة صلوة الخسوف والکسوف وهیئتهما چار۲ سؤد ۱۵ مطبور

١٥٠- متى باب ٢٦٧ آيت ٢٩ يأكيل سوسائن انار كل لا بور مطبوعه ١٩٩٨ء

ا ١٥١- القيامة : ٤ تا ١٠

١٥٢- افرب المواد جلام صغي ١٥٣٠ أزيل فظ "فمر" مطبوع ابران ٢٠٠١ احداد

١٥٣ عوانف : ٥ ١٥٣- الصَّنفَّت : ١٠٣ ١٥٥- الكهف : ٥

١٥١- تاج العروس جلدك مغد ١٥٨ زير لفظ "دجل"

١٥٥ اقرب الموارد جلد اصفحه ٣٠٠ زير لفظ دجل مطبوعه ابران ١٣٠١ اح

١٥٨- لسان العرب جلام صفح ٢٩٨ زير لفظ "د جل "مطبوعد دار احياء التراث العربي

١٥٩- مشكوة باب فصة لبن حسياد الفصل الاول صفح ٨٥٨ مطبوع قد يمي كتب خاند آرام باغ

١٦٠- ترمذي ابواب الفتن باب ماجاء في ان الدجال لا يدخل المدينة

١٦١- ترمذي أبواب الفتن بأب ما جاء في أن الدجال لا يدخل المدينة

۱۲۲- ترمذی ابواب الفتن باب ماجاء فی ذکر ابن صیاد

۳۲۱-پونس : ۲۱<sup>۱</sup>۵۱

١٦٢٠ البداية والنهاية لابوالمنداء الحافظ ابن كثير الجزء الثالث مقرك ٢ مطبوع ببروت ١٩٢٦ و

١٢٥- بخاري باب كيف كان بدء الوحي الي رسول الله صلى الله عليه وسلم

١٦٢- اشامة السنه جلدا نبري منحدا عا

١١٤- اشاعدالسة جلدا نمبري صغير ١٦٩ ، ١٤٠

۱۲۸- نزول المسيح صفحه ۱۲۳- روحاني نزائن جلد ۸ اصفحه ۵۹۰

١٢٩- التوبلة : ٣٣

۵۵-تفسیرجامعالبیان مولفه ابی جعفر محمد بن جریرالطبری المتوفی ۱۳۱۰ و ایر ۲۸ صفح

الحا- برابین احدید چهار حصص-روحانی خزائن جلدام فحد ۲۸٬۲۷ ۱۷۱- تأثر ات قادیان مولفد ملک فعنل حسین منفد ۱۵ مطبوعه مسلم پر هنگ پریس لامورد ممبر۱۹۳۸ء پس بید شعراس طرح درج ہے۔

> " ب مریشوں کی ہے تمی پ نگاہ تم سیجا ہو خدا کے لئے"،

ساء-بوحناباب ۱۹ آیت ۳۱ تا ۱۳ ساس برلش ایند فارن با تبل سوسائی لا بور مطبوعه ۱۹۹۱ (مفهوماً) ساء - متی باب ۱۲ آیت ۳۹ مهر پش ایند فارن با تبل سوسائی لا بور مطبوعه ۱۹۹۱ (مفهوماً) ۱۷۵ - بوحناباب ۱۳ آیت ۲۱ - برلش ایند فارن با تبل سوسائی لا بور مطبوعه ۱۹۹۹

-147

ككا- المُومنون: ٥١ - ١٤٨- الجن: ٢٨٠٢٤

١٤٥٠ جنم ساكمي بمال بالابندي اشر ينجاب يونيورش چندي كره صفحه ٢١٢٠٢١

١٨٠- ال عمران : ٢٠ - ١٨١- فاطر : ٢٥ - ١٨٢- الحجر : ٣

۱۸۳ مطبوعه قد یمی کتب خاند آرام باغ کراچی استاله سخد ۳۸ مطبوعه قدیمی کتب خاند آرام باغ کراچی ۱۸۳ مطبوعه حدید آباد ۱۳۱۳ هی الفاظ اس طرح استاله می الفاظ اس طرح مطبوعه حدید آباد ۱۳۱۳ هی الفاظ اس طرح مطبوعه حدید آباد ۱۳۱۳ هی من الاسلام الاسمه ۱۳

۱۸۳-ترمذی ابواب الایمان باب ماجاء فی من یموت وهویشهد آن لا آله الا الله ۱۸۳-کنزالعمال چلاماصفی ۱۲۸-کنزالعمال چلاماصفی ۱۲۸-کنزالعمال چلاماصفی ۱۲۸-کنزالعمال جلاماصفی ۱۲۸-

۱۸۲- بخاریکتاب الجنائز باب ماجاء فی فیرالنبی وابی بکروعمر رضی اللّه عنهم

علالنحل: ٢٢ - ١٨٨- الانبياء : ٩١ - ١٨٩- المؤمنون : ١٠١

۱۹۰ ترمذى ابواب التفسير - تفسير سورة العمران زي آعت وماكان لنبي ان يغل----الخ

الأنطال: 140 - 141- الأنطال: 140 - 141- النجل: 14

١٩٣٠ الرعد: ١٤ ١٩٥٠ الحج: ٢٣ ١٩٦٠ ال عمران: ٥٠

١٩٨- البقرة : ٣١ ١٩٨ - التّحريم : ٤

١٩٩- اليقرة: ٣٥ -٢٠١ الحج: ٣٦ -٢٠١ النجم: ٢١٠٢٠

بالتفسير تفسيرسورة النجم هاب قوله فاسجدوالله واعبدوا (حاشبه) ٢٠٠٣ الحج: ٥٣ - ٢٠٠٣ الشوري: ١٢ - ٢٠٥٠ الواقعة: ٨٠ ۲۰۲- براین احربه چهار حصص- روحانی نزائن جلداصغه ۲۳۳۲ ٤٠٠ الذَّريْت: ٥٤ - ٢٠٨ - الأعراف: ١٥٤ - ٢٠٩ - هود: ١٠٠ ٢١٠- التين : ٤ اr- كنزالعمال جلدهماصفحد ۵۲۷ روايت ۹۵۰۹ مطبوعه حلب ۱۹۲۵ و ٢١٢- البقرة : ٢١٠ ٢١٣- الماتحة : ٥ ٢١٣- الغائحة : ٢ داع طله : ١١٥ - ٢١٦- المجادلة : ٢٢ - ٢١٤- المؤمن : ٥٢ ١٩- الحاقة : ٣٥ تا ٣٥ - ١٣٠ الانعام : ٢٢ ۲۱۸-ألحشر : ۷ ا٢٢- الانعام : ١١١١ ۲۲۲- تذكره مغير ۳۴-ايديش چهارم ٣٢٣عقيقة الوتي- روحاني خزائن جلد٢٢ صفحه ٣٩٢ (مفهويًا) ١٢٠ نا٢٢ عمران : ٢٢ ٢٢٥ وإذ قلنا للمُلئكة اسجدوا لادم (البقرة: ٣٥) ٤٢٢-لىسان البعرب جلد مه صفحه ١٨٩٠/١٩٠٤ برلفظ مسجدًا يثريش اول مطبوعه مصر٠٠ ١١١٠ هـ لسان العرب جلدا صغيرا عاز برلفظ مسكيد مطبوعه بروت لبتان ١٩٨٨ء ۲۲۷- تذكره صفحه ۲۲۵-ایدیشن چهارم ۲۲۸- تذكره صفحه ۱۳۳۰ ایدیشن چهارم ومهور تذكره صغه عام المديش جهارم • ٢٣٠- كشتى نوح صنحه ٧ روحاني خزائن جلد ١٥ صغحه ٢٤ تذكره صغحه ٣٢٩ ايثه يشن جهار م المج اليقية : ١٦ - ١٣١ - الانساء 23 - ١٣٣ - النما : ١٦ ۱۵ - القصص : ۱۵ - ۲۳۲ النساء : ۱۱۳ ٢٠٠١ مه ٢٣٠ البقرة : ٢٣ - ٢٣٩ هود : ٢

• ۲۶۴- انهندی و انتصرة لمن بری - تالیف ۲۳۴ دیس کمل بوئی اور ۱۲ بنون ۹۰۲ و چھپ کرش کع

٢٣١- السحكم كم متى ١٩٠٠ء منحه ٥

٢٣٢-البقرة : ٣٨ ٢٣٣- ال عمران : ١١١ ٢٣٣- أبرأهيم : ٩

۲۲۵ تذکر منحه ۴۵ ایدیشن چهارم

٢٣٦-المعجم الكبيرللحافظ ابى القاسم سنيمان بن احمد طيراني عِلد ١٨صفح ٣٥٣ مديث

نبرو ٩٠٠ مكتبداين تيمية قاهرويس "رجل" كى بجائ "رجال "كالفظب

٢٣٢-التكوير: اتا ١١ ١٣٨٠-التكوير: ١٩١٨ ١٩٣٠-البقرة: ٢٥٦

٢٥٠ الواقعة : ٨٠

۳۵۱- برا بین احدید چهار حصص-روحانی خزائن جیدانسخد ۳۰۵٬۳۰۳

14'14 : - - 1-10T

٢٥٦- ١٦٥ اليت ٢٦ ياكيل سوسائي الاركلي لابور مطبوعه ١٩٩٠ء

۲۵۴- تذكره سفحه ۱۰۸۸ في يشن چهارم

-raa امير حبيب الله خان والى افغانستان اپنے والد عبد الرحمان کی وفات کے بعد کم اکتوبرا ۱۹۹۰ میں

مندنشین موا-ای کے عهد میں دیورنڈلٹن کا تعین کیا میااور برطانیہ نے افغانتان کو آزادی دینے کا

وعدو کیا ۲۰۰ فروری ۱۹۱۹ء کواس نے دادی تنگار Aingar میں قلعہ السراج (تغمان) کے قریب کوش

میں بڑاؤ ڈال رکھا تھا کہ اے قتل کرویا تیر (اردوجامع انسائیکلوپیٹریا جلداصفحہ ۲ معادہ مغیوب لاہور

١٩٨٥ء اردودا كه معارف اسلاميه جلدك صفحه ٨٨٧ مطبوعه دانش كاد پنجاب له مورا

Frank, A. Martin -ran

"under the absolute a mir" published in 1907-roz

٢٥٠-النحل: ٧٠ - ٢٥٩-النبل: ٣٣

٢٦٠- لما حظه بوحاشيه نمبر٢٥٤ ٢٥٤

٢١١- البقرة : ٥٠

٣٦٢- خروج پاب اتيت ٢٦ پائيل سوسائني انار كلي ن بورمطبوعه ١٩٩٣ء

٣٢٦ناج العروس جلد اصفحه ١٨ زريلفظ "ذبيع" ايثريش اول مطبوعه مصر ١٠٠١ صاح

۲۶۳-تذكره سفحه ۵۹۱-ایدیشن جهارم

۲۶۵ جنگ متدی مغیر ۲۰ روحانی خزائن حلیه ۱ صغیر ۲۹۳

٢٦٧- ديويو آف ديليجيز متير٢٠١٤ وصفحه ٣٥٢ ٣٥٢ ١٣٥ (مفهومًا)

٢٧٤- تذكر منى ٢٢٩-ايديش جارم

٢٦٨- آئينه كمالات اسلام-روحاني خزائن جلده منحه ١٦١٤ (مفرومًا)

٢٦٩- استنتاء صغيرة-روحاني خزائن جلد ١٢مغيرولا

٢٤٠- يركات الدعام فيه ٣٣- روحاني خزائن جلدا منفيه ٣٣

ا ٢٥- آئينه كمالات اسلام- روحاني خزائن جلد ٥ صغير ١٣٩

٢٤٢-حضيفة الوحى ووعانى فزائن جلد٢٢م فحد٢٣٨

٢٧٣- الحق مباحثه لدهميانه صفحه ٢٢ اروحاني خزائن جلد ١٢ صفحه ١٢٣

۲۷۳- كنزالعبال جلد ۱۲ امنحه ۳۲۳ روايت ۳۸۸۷ مطبوعه حلب ۹۹۷۵

۲۷۵- نورالحق حصه دوئم منحه ۳۷- روحانی خزائن جلد ۸ منحه ۲۳۲

٢٧٧- خطبه الهامية صغير ٣٠٠٣- روحاني خزائن حلد ١١صغير ٣٠٠٣

٢٧٧- ايام السلح صنحه ١٢ روحاني خزائن جلد ١١٨ منحه ٣٨٦

۲۷۹- تذكره منحه ۱۳۵٬۳۱۳ ايديش جهارم

۲۸۰- تذكره منحه ۱۳۳۳ ۱۴ ايديش جهارم

۲۸۱- ايام الملم صفحه ۱۳۷۵-رد حانی نزائن جلد ۱۳ اصفحه ۳۲۳

٢٨٢- تذكر مع ١٥٥-ايديش جهارم

٢٨٣- تذكره مغير ١٥٣٠ الدين جمارم

۲۸۴- تذكره منجه ۵۳۵-ایدیش جهارم

۲۸۵- تذكره منجه ۵۴۳-ایدیش جهارم

۲۸۱- تذكره منجه ۵۴۳-ایدیش جهارم

٢٨٧- تذكره منحه ٥٥٩-ايديش جهارم

۲۸۸- تذكره منجه ۵۶۳-ایدیش جهارم

۲۸۹- تذكره منجه ۵۶۳-ایدیشن جهارم

۲۹۰- تذكره مغه ۵۶۷-ایدیشن جهارم

٢٩- تذكر منحه ٢٠٩-ايديش جهارم

۲۹۲- تذكر مني ۲۰۸٬۹۰۸ ايديش جهارم

٢٩٣- تذكره منحه ١٢٥- ايديش جهارم

۲۹۳- تذكره منحد ۱۵-ایدیشن چهارم

۲۹۵- تذكر منحه ۵۵۰ ايديش جهارم

٢٩٢- الاحتاب: ١٢١١

۲۹۷- تذكره منحه ۵۴۰ ایدیشن چهارم

۲۹۸- النُّزعُت: ۲۵

۱۹۹۹- Balfour, Arthur James مشہور برطانوی سیاستدان-متعدد عدد اپر فائز رہا- برٹش کنزروی فیار ٹی سیاستدان متعدد عدد اپنی پوزیش برقرار رکمی ۱۹۹۳ء با۵۰۹ اوز براعظم رہا- اس نے وزیر خارجہ کی حیثیت سے اعلان بالفور (۱۹۱۷ء) کے ذریعہ فلسطین کو یمود کا توی وطن بنا نے مطالبے کی جماعت کی -(دی نیوانسائیکلوسڈیا بر ٹینیکا جلد اصفی ۱۵۵۷)

۳۰۰- بنتی اسراء بل : ۱۰۵

۱۳۰۱- تغییر فتح البیان مولفه ابوطیب صدیق بن حسن تغییر سورة بنی اسرائیل زیر آیت "هادا جاه و عد الأحدة" طد ۵ مغدا ۲ سمطبوعه مصرا ۱۳۰۰ ه

۳۰۲ بنتي اسراء بل : ۸

۳۰۰۳- کولس (زار روس) Nicholas II of Russia (روس) جوثی ہوئی-مطلق العنان اور جابر تھا-انقلابِ
آخری شہنشاہ تعا۲۷ مئی ۱۸۹۵ء ماسکو میں اس کی تاجیوثی ہوئی-مطلق العنان اور جابر تھا-انقلابِ
روس نے مارچ ۱۹۱۷ء میں اسے تخت سے دستبردا رہونے پر مجبور کردیا-اسے پہلے محل زار سکوئے
سلو اور پحر ٹوبو لیک میں قید رکھا گیا- ۱۲جولائی ۱۹۱۸ء کو بالشویکوں نے ایکا ٹیرن برگ کے ایک تمہ
خانہ میں اس کے خاندان سمیت اسے قتل کرڈالا-(ار دود جامع انسائیکلو پیڈیا-جلد دوم صفحہ ۱۳۵۱)
مطبوعہ لاہور ۱۹۸۸ء انسائیکلویڈیا بر ٹینیکا گیار حوال ایڈیشن جلد ۱۵۵۹ء (۱۵۵۲)

Kerensky Alexander Feodorovich جوڈورووج ایکسانڈر فیوڈورووج ۱۹۹۲ء میں وہ ۱۹۹۲ء میں وہ ۱۹۹۲ء میں وہ ۱۹۹۲ء میں دہ ۱۹۹۲ء میں دہ ۲۹۱۶ء میں دو ۲۹۱۶ء میں دو ۲۹۱۶ء میں دوری تانون اور Fourth Duma

نیں بطور عارضی وزیراعظم شنرادہ ''لوو ''کا جائشین بنااس کی ب تدبیری سے لینن نومبر میں اس کی حکومت کا تختہ النے کے قابل ہو گیا۔ انقلاب روس کے بعد اسریکہ میں رہائش پذیر ہوا۔ (انسائیکلو پیڈیا پر فینیکا۔ ہار ھواں ایڈیشن جلد نمبراساصفحہ ۱۸۰۰۔ مطبوعہ لندن ۱۹۲۲ء۔ اردو جامع انسائیکلو پیڈیا جلد دوم صفحہ اسلام طبوعہ لاہمور ۱۹۸۸ء)

۳۰۵- تذكره صفحه ۵۲۰- ئي يشن چهارم ۳۰۱- تذكره صفحه ۲۸۲- ايديشن چهارم ۳۰۸- تذكره صفحه ۲۵- ايديشن چهارم ۳۰۸- تذكره صفحه ۲۵- ايديشن چهارم

Pog- هود: ۲۸ واس- تذكره صفحه اس-ايديش جهارم ااس- تذكره صفحه ۱۸۱۱ في يش جهارم

٣١٣- تذكره صفحه ٢٩٤-ايديش جهارم ١١٣٠- تذكره صفحه ٢٤٦-ايديش جهارم

ساسا- تذكره صفحه ١٠١٠ أيديش جهارم ١١٥٥- تذكره صفحه ١٠١٠ أيديش جهارم

١١٦- تذكره صفحه ٥٩٥- ايديشن چهارم ١١٥- تذكره صفحه ٢٩٦- ايديشن چهارم

۳۱۸-العنكبوت : ۲۰ ه۱۹-ال عمران : ۳۲ ۳۲۰-التوبة : ۲۳

۱۳۲۱ - آئمینه کمالات اسلام-روحانی خزائن جلد ۵ صغه ۱۵۸

٣٢٢- آئينه كمالات اسلام-روحاني خزائن جلد ٥ صفحه ٦٣٩

٣٢٣ ترمدي ابواب الفتن باتماجاء في الدجال

٣٢٣- يونس: ٣٢٨ - ٣٢٥- البقرة : ٣٦١ - ٣٢٦-الاحراب ؛ ٣٣

١٣٢٤ لمة منون ١٥٠ ٣٢٨ - تذكره صفحه ٣٥٠ - ايديش جهارم ٣٢٩ - الواقعة : ٨٠

• ۱۹۲۸ كنزالعمال جلد ۱۳۱۷ في ۲۳۸۷ روايت ۱۸۸۸ مطبوعه حلب ۱۹۷۵

اسم الفرقان : ۲۱

٣٣٢- درمتورمولفه علامه جلال الدين السيوطي جلد ٢صفحه ٢٣٣٢ زير أيت" وإن من اهل الكتلب"

٣٣٣- ابن ماجه كناب الفتن باب خروج المهدى مطبوعة دارا حياء الكتب العربية ١٩٥٣ء

مستركره صفحه ٢٤٥ أيديش جهارم ٣٣٥- تذكره صفحه ٢٤٥ ايديش جهارم

٣٣٦- تذكره صفحه ١٠- ايديش جهارم ٣٣٧- ال عمران ١٩٢٠

٣٣٨- مجمع الزوائد وسنبع الفوائد مؤلفه حافظ نورالدين على بن الى بكر بغير ٥ صفح ٢٢٣٠ طبوم

قَامِره ١٣٥٣ هن الى مديث كالفاظ الله طرح بين من فارق لحماعة شير فقد فارق الاسلام"

٩٣٣٩ - منداحدين ضبل جلداصفحه ٢٦٣